







www.facebook.com/EDITORAANCHAL



المستوا معليكم ورحمة الشدو بركانة فروری ۱۵-۲۶ کا تجاب حاضر مطالعہ ہے۔

نے سال میں ہر طرف نت نئ تبدیلیاں رونما ہور ہی ہیں بردی سر یاور کو چلانے والے بدل مھے انہوں نے آتے ہی اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کردیا جھاسلامی ممالک کوایے نشائے پرر کھتے ہوئے معتوب کردیااورد مگراسلامی ممالک کونبردار کردیا کہ إن كے شہريوں كے ليے اب امريكا جانا آسان ميں رہے گا، امريكى صدركے يبودى نزاد ہونے كے باعث اس نے آتے ہى طینی علاقوں میں یہودی بستیاں آباد کرنے کی اجازت ہی ہیں دی بلکہ سر پرتی کا بھی فرمان جاری کردیا۔وعاہے کہ اللہ سجان و

تعالی امریکامین تیم سلمانوی کی حفاظت فرمائے۔

وطن عزيز مين عدالت عظميٰ ميں چلنے والے مقدے نے ساس طور پر پلچل محار کھی ہے تمام متعلقین بے مبری کا اظہار کردے ہیں حکران وقت بر کوکہ بظاہر کر اوقت ہے جسے جزب اختلاف کی جماعتوں نے مزید بخت کرنے کی تعانی ہوئی ہے ان کا بس میں ہیں ہر ہیں۔ چل رہا کہ گھڑی کی چوتھائی میں وزیراعظم کو نااہل قرار دلوادیں۔عدائتی فیصلہ تو اپنی تمام قانونی کارروائیوں کے ممل ہونے پر ہی آ ہے گالیکن تمام سیاسی جماعتیں روزا پی اپنی عدالت لگا کراپنے خیالی غباروں میں ہُوا بھر کراڑ رہی ہیں کون جانے کہعداست تظمیٰ اس مقدے وخوب جمان پیٹک کر کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بات تو طے ہاور ہرکوئی مان رہاہے کہ فیصلہ جو بھی آئے گا اے

تمام بہنوں کی میں اور میری سائٹی بین انہدول سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری محنت کوسر اہااور ہماری حوصلیا فزائی کی ب آ پ کے مجت نامے بی تو ہیں جو ہمیں آپ کا تجاب اور آ کچل سجائے سنوارنے کی راہ و کھاتے ہیں ہماری رہنمائی کرتی رہیں آپ كآرااورمشورون كانتظارر بكاحلتي بناب تاريك جانب

◆◆といてといいりか

المرشب رزوتيري جاهين خوب صورت انداز بيال مين نا مُليطارق سلسط وارناول كرستك شريك بين اقبال بانواعي منفردا نداز ميس افسانه كي ساتحوشر يك محفل بس-ئىلى ماركىسى جىت عابدہ احمد عائی منفر دانداز ومنفر دیجر رہے سنگ جلوہ کر ہیں۔ لا حاصل سفری داستان سلمی جبیم کل کے اصلاحی انداز میں۔ مئة زملوني المامل مفريد المام ا ١٠٠٠ اوكياب جمع بيار بجروصال كے دنگوں كى ترجمانى كرتا حناعند ليب كالعمل ناو دکش کاوش کے سنگ يوم محبت يرتجي محبتون كالحوال پيش كرتى زينب اصغر مخل ايك ﴿ حسبتان مجيال ثلا محبت کی ہُوا

مميراستاررا بحماني اسيخ افسانے كستك بهلى مرتبيشر يك محفل بي-محبت کے بریج راستوں کی عکای کرتا قر ۃ احین سکندر کا افساند %محبت داسته ہےاہیا

سەنىھلانىك منفردودكش انداز میں حاضر ہیں۔ 🕁 قلم برائے فروخت جیس

صاعيمل اليخ افسان مي كيا مجمانا جائي بي آب مي جاني ايك منفردا ثماز مي -مين تينون سمجماوان کي يوم محبت مناف والول كے ليے حريم اكرم كى ايك خوب صورت بيغام كى حال تحرير

وہ جیے ہیں کوئی ویبا نہیں ہے بی کھا ہے تاریخ بشر میں ہوں سوئے دربار رسالت ہے میرے ساتھ اک خوش پوسفر میں یماں بے مالک ما کے گدارکو نبین کوئی مجی در ایبا نظر میں مواجہ ہے کھڑا ہوں ہاتھ اٹھائے دعائيں سب ہيں آغوش اثر ميں انبی کے نور سے تاباں ہے سورج انبی کی بھیک سخگول قمر میں مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں خدا تا عمر رکھے اس سنر میں - صبیح ان کا ہوں میں اگ نام لیوا سو میرا نام ہے اہل ہنر میں صبيح الدين رحماني

کعبے یہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش وخردمفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا *پھر روح کو اذن رقص ملا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا* تکوؤں کا تقاضا یاد رہا نظروں کا تقاضا بھول میا احماس کے پروے لبرائے ایمال کی حرارت تیز ہوئی تجدول کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سووا مجول عمیا جم وقت دعا كو باتحد المفي يادآ ندسكا جوسوجا تفا اظبار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول س پہنچا جوحرم کی چوکھٹ پر اک ایر کرم نے تھیر لیا باتی ندرہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا ہر وقت برئ ہے رحمت کعبے میں جمی اللہ اللہ بادی موں میں کتنا بھول گیاعامی موں میں کتنا بھول گیا

عيدالستار نيازى



مسكان

السلام عليكم تجاب كے تمام قارئين كواور اساف كو مجھ نا چيز كامحبول الفتول جا بتول اور شدتول بعراسلام قبول بو، جى تو نام ب ميرا مكان 28 أكست كوآ كله كلولى بم يانج بہن بھائی بیں سب سے برا بھائی سہیل اس کے بعد مس میکان پھروقاص وقارشعبان بھائی سہبل شادی شدہ ہیں ان کی حار بیٹیاں جو ہرید، اربیہ، لائبہ، عروح۔عروح میں جان اربید ول لائبه جگر اور جویریه معده (جو که هر وقت خراب ہی رہتاہے)میرے ابو بہت اچھے ہیں بس اتنا کہنا حاموں گیآئی کو پوابو جی، جی تو میں نم کلایں کی طالبہ ہوں رد حالی میں بس نارال موں مال جیسی نعت نبیں ہے سے سمی ئے کہا ہے کی بدنصیب کود کھنا ہوتو اس کود کھے لوجس کی ماں میں ہاس کیے ہم بدنصیب ہیں ای کوفوت ہوئے نو سال ہو گئے ہیں سات سال ماں کا بیار و یکھا باقی ساری زعد کی رہے گزارتی ہے جو خدا کومنظور ہم کیا کہد سکتے ہیں خوبیاں یہ بے نفرت میں کرتی کسی سے کئی کے لیے دل میں حسد نہیں رکھتی ول میں کھوٹ ہوا در منہ سے تعریف کرو ایمامکن نہیں جس کے ساتھ جیسی ہوں ویسے ہی ملی ہوں خامیاں عصہ بہت آتا ہے کھر کے برتن اس بات کے کواہ ہیں اعتبار بہت جلد کر لیتی ہوں اس لیے دعو کہ مقدر بنتا ہے پندنا پندى بات موجائے اب كمانوں ميں بريانى، اروى كاسالن، كوشت صرف مرغى كالبند، آلومشر كوبعى سب يبند بين اوركريلي، كدو، يا لك تبين يسند الياس من شلوار قیص، ساڑھی، فراک پیند ہے ساڑھی بھی نہیں پہنی جواري مي صرف نالس، چوڙيان پند بين چل صرف ساده ی مو، بری میل والی نبیس پسند \_ ذرا اپنا حلیه بتا دوں كولسامند بوى بوى أكليس نارلساناك بإبابا بيارك ے ہونٹ تھوڑی پر تل قدیا کچ فٹ جارا کچ رنگ صاف مطلب فل والاسفيد تبين نم كندى ب لمب لمب ماته جوك كلاس فيلوكو يسند بين بهت بهت براتواب بيجان لوكى مان

سب بجھے رتگوں میں سفیدا در کا لا ہرخ پیند ہے آگیل بہت اچھارسالہ ہے تازیہ کنول نازی آگیل کی جان ہیں وہ عشق جوہم سے روٹھ کیا بیاجا ہتیں بیشد تیں، پھروں کی بلکوں پر قراقرم كا تاج كل آكش عشق اورعشق آكش بهت بهت پندے پندیدہ کتاب قرآن مجیدے خداسب کونمازی اور تلاوت كرنے كى توقيق وے، آيين \_ دوسيس بہت ك ہیں مگر بیٹ دوست کوئی شہیں وہ اب آپ سب میں سے بنائی ہیں چن کے گی پر یوں تجاب کے بغیر زندگی اوھوری ہے جاب جن کے بغیر ادھورا ہے ان کے نام نازیہ کنول نازی، بشری، مائزه ملک،عروسه شهوار، رمله امل،عطروبه، شَكَفتهٔ خان، صائمه قریشی، انعم خان، سیاس گل، كرن وفا، صنم ناز اور بھی بہت ی وہ پھر بھی ان کے نام پہندیدہ قلم دھڑ گن پیندیدہ گانا اوضم اوسنم کاش ہوتا' اگر بس اس بات کے ساتھ اِجازت ۔ اگرتم و نیا کی مقلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق كاكوئي راسته ند فكلے أو صدقه دے كراللہ سے تجارت کرلوبتا ناضرورکیمالگایتعارف۔

فرح ناز

جاب کے تمام ریڈرز اور رائٹرز کو میرا بیار مجرا سلام، ميرانام فرح نازے ميں رسال يور ميں 21 مار 1998ء کو پیدا ہونی لیکن اب سر کودھا کے گاؤں ملیلہ میں رہتی موں ،ہم نو بہن بھائی ہیں میرانمبرساتواں ہے جھے اپن امی ے بہت پیارے تے ہم سب ہن بھائی جس مقام پر ہیں صرف ای آم کی وجہ سے اس مجھے فرے خود پر کہ میں ان کی بیٹی ہوں ،اللہ تعالی میری ای کودائمی صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے اور بیت اللہ کا فج تصیب فرمائے آمین تحرو ایترک طالبه مول تعليمي ميدان ميس الحمد للداحيمي كاركردكي وكعاكي ہے میری پندیدہ مخصیت حضرت محرصلی الله علیہ والم اور قائداعظم رحمتدالله بي بات آجاتي بيندنا بيندكي مجي سنريال كحميضاص يسند مين ، واليس يسند بين سوائ ماش كى وال کے ، مجلوں میں آم ، انگوراور کیلا پند ہے پندیدہ ڈش بریانی ہے۔ میٹھے میں کھیراور کسٹرڈ پسندے موسم فزال کا پندے خزال رسیدہ درخت اچھے لکتے ہیں، بارش پند ہے وہ بھی سرویوں کی جائدنی راتیں اٹریکٹ کرتی ہیں کلر بليك ايند اونكي بليك ازموسث فيورث الباس ميس فراك چوری دار باجامه اور شلوارقیص پسند ہے مجھے پاکستان اور بتاية كاء الله حافظ

زارا فرياد

السلام عليم! تمام قارئين رائشرز ايندآ ل جاب اشاف، هارانام توليعني بياراسانام زاراآب جان بي سيكي بيراس دنيا من 27 دنمبر 1997 ء كوتشريف لا كرجو كى رو كئ هي وه پوری کردی جارے والدین کی زندگی میں جو اندھرے تے وہ پورے کے بورے دور کردیے اور تک نیم مشہور موگيا" زيري" بوري فيملي ش توزارا كالسي كو يحه پاي نبيس (بقول خاندان کے زیری) میری ایک بیاری ی شفرادی ی کزن بل بنو ژی شزارہ میرے ساتھ ہی اس دنیا میں آئی محکی تو جناب آئیں اپنی طرف تو ہم تین بھن بھی اٹی ہیں يدى من موں چربين پر بعائي ميں بي كام كرد ہى موں ميرا تعلق کوٹ جمل ہے ہے جوآ زاد کشمیرکا گاؤں ہے جو بیوں اور خاميوں پرآئيس تو الجمي سوچا بھي مبيس خوبياں ختم اور خامیوں کا نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع بقول میری کیوٹ ی فرینڈ عائشہ کے غصے کی بہت تیز ہوں میری اور میری كزن كى مشتر كه عادت ناخن چبانا بهت دفعه مار كها چكى ہوں(ای تانی الی الی ے)

پند کی بات کی جائے تو پندیدہ شخصیات میں امام تسین رضی الله تعالی عنه ہیں پہندیدہ رنگ بلیک ی گرین ' اور ریڈ ہیں جواری میں بر سلیف پند ہے موسمول میں موسم خزال بہت پسندے مہندی لگانا بہت پسندے کپڑوں يل فراك اورقيص، ثراؤ زربهت پيند بين ميك اپ مين ل استک پسند ہے ڈ انجسٹوں اور ناولوں کی شیدائی ہوں کوئی بھی ناول لاؤں تو مجھے پہلے شزارہ پڑھنا اپنا فرص مجھتی ہے پیند پرمصنفین میں نازید کنول، شازید مصطفی، میراشریف، اقراصغیر ہیں اور ناول بھی ان بی کے پہند میں اب آئیں دوستوں کی طرف تو بر فہرست عائشہ **گل** (پیاری اور بیت فریند) صوفیه، سنبل، رئیسه، نوشابه، سدره، روشان، زینب، یمنی ،سعدید بین اورعطیه، عاصمه، معدید، شازید،آسیدے جوکہ ماسیاں (خالہ) ہیں بہت پیارے میں اپنی جان تک ان ہے پیار کرتی ہوں دنیا کی بسيث ماسيال جين ميري اور ميري نو چهو بيال جي سب بہت المجمی ہیں مجھےان سے بھی بہت زیادہ بیار ہے آئی لو یو آل يهي اورخالا ول بينديده نجرزيس (ميذم طامره، یاک آ رمی ہے جنون کی حد تک عشق ہے بیرا فیوٹ کرکٹر احمد شنراد ہے فیورٹ محکر راحت فتح علی خان ہے شاعری ے لگاؤے میرے پندیدہ شاعر علامہ محمد اقبال بحن نفوی اور احمد فراز ہیں۔ پہندیدہ رائٹرز میں نازید کنول نازى بميرا شريف طور ، كلبت عبدالله اور راحت وفاشال ہیں بات آ جاتی ہے خوبیوں اور خامیوں کی خامیاں بے شار میں اورخوبیال برائے نام میری سب سے بوی خامی ب ہے کہ من نمازی با بندئیں موں دعا کیجے گا کہ میں یا نجوں وقت كى نماز پر صفى لكول إورسنت نبوى الله برعمل كرول میں حساس بہت ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پررونا آ جاتا ہے میں برفن مولا ہوں سوائے کھرے کاموں کے لیعنی بانڈی رونی کے آپ بھی سوچ رہے ہوں کے بھرآ تا کیا ہے مجھے خود غرض لوگوں اور مطلی لوگوں سے سخت نفرت ہے خواہ وہ کوئی بھی ہوای لیے میرا حلقہ دوست زیادہ وسیج تہیں گنتی كے صرف چند دوست بيں ميرے سب سے مخلص دوست جائد اورستارے میں نہیں سمجھ میں آیا ارے جوآسان پر رات کو چکتے ہیں میں ان ستاروں کی بات کررہی موں سے لوگوں کی طرح خود غرض کیس بی اس کے بد میرے بہت بیارے دوست میں میں ان سے باتیں بھی کرتی ہوں میری خواہشات بہت عیب ہیں میرا دل جاہتا ہے الی جگہ ہو جہاں میں چلی جاؤں دہاں صرف سکون ہو،میرے ارد کردکوئی نه مو ( کیوں موں نایاگل) میں جبآ سان پر يرندول كواژتے وطفتي موں تو ميرا دل جاہتاہے ميں بھي ان کے سنگ اڑنے لگوں میرا رشتوں پر کوئی اعتبار مہیں كونكه بررشة ب وحوكا كهايا بزندكي بي بهتري د کھوں کا سامنا کیا ہے اور ہررشتے سے سبق سیما ہے بھی بھی ایسالگتا ہے جیسے دل میں کوئی آرز واور تمنانہیں اور نہ زندگی کی طلب بالکل ای طرح

سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے زیادہ تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے میں تشریف کی ٹوکری لے جارتی ہوں دعا کیجیے گا میرے لیے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے جو وہ چاہیں آہیں زندگی میں ملے اور وہ ہمیشہ خوش رہیں پاکستان اور پاک آری کے لیے دعا تھیے گا اگر تعارف پسندا کے تو شرور

حجاب ..... 13 فروری 2017ء

سرنوید، سرشهباز، سرعظیم، سرمستنصر سرفیضان، میڈم جیلا، میڈم شازید، میڈم صابمہ ہیں سب شاوی شدہ بال بچوں والے ہیں)

اب میں اپنے پہندیدہ بندے کی بات کروں تو وہ میری نانی اماں ہیں اور والدصاحب آئی لو یو نانی اماں جس چیز کی ضرورت ہووہ لا و ہتی ہیں جھے شیلٹ کا بہت شوق تھا وہ والد صاحب نے بھیج دیا ہر شوق اللہ کا شکر ہے پورا ہوجا تا ہے اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ بیتو پھیلتی ہی جا رہی ہے رہی ہوں گی کہ بیتو پھیلتی ہی جا اس کوردی کی ٹوکری میں نہ پھینک دینا اس کو تجاب کے معلی وردی کی ٹوکری میں نہ پھینک دینا اس کو تجاب کے معلی ہوں ہوگا و بنا امید اسمی کرے ڈرڈر کے بیسب پچھ مالکے کہ ہا تہیں امید پر دنیا تا کہ ہو گا درتا ہوگا اور آپ شاکع کریں گے بھی یا نہیں امید پر دنیا شاکع کردیں۔ بیجارے لیے بہت بڑا اعز از ہوگا اور آپ کی طرف ہے ہی بھی نہ بھو لنے والا تھنہ ہوگا اب ہیں آپ کی طرف ہو ہا تی ہوں حالا تکہ بس کرنے کا دل ہی نہیں کر رہائی میں جو اول کو گون روک سکتا ہے اس امید پر مالوں کو گون روک سکتا ہے اس امید پر کر ہائی میں مورا کرا گی ہوگیا تو پھر سے حاضر کر رہائی کی (رب راکھا)

عماره عباس

السلام علیم ورحمت اللہ و برکاتہ ہے اساف اور بیاری

بہنو،آپ سب کو ڈھیروں دعا میں اور جبت بحراسلام قبول

ہو، میرانام عمارہ عباس ہے کیم کی کوجلوہ افروز ہوکر شورکوٹ

شرضلع جھنگ کوروئی بخش پیشہراہنے دربار مائی باپ کی وجہ
شہرت یافتہ شہر ہے ہماری کاسٹ راجیوت ہے ہم ما
شاء اللہ آٹھ بھائی اور تمن بہنس ہیں میرانمبرآ خری ہے تمن
عاف اللہ چند وجو ہات کی بنا پر جاری ندر کھ کی جس کا بے حد
السلہ چند وجو ہات کی بنا پر جاری ندر کھ کی جس کا بے حد
السوس ہے غصے کی تیز ہوں لیکن بہت جلد نارال ہوجائی
ہوں کوشش کرتی ہوں کہ میری ذات کی کے لیے لکلیف کا
ہوں کوشش کرتی ہوں کہ میری ذات کی کے لیے لکلیف کا
ہوں کوشش کرتی ہوں کہ میری ذات کی کے لیے لکلیف کا
ہوت خرید زبیری سب سے بڑی خامی جو دیر سے افتان
ہاعث نہ ہے میری سب سے بڑی خامی جو دیر سے افتان
ہاعث نہ ہے میری سب سے بڑی خامی جو کریڈ ز
ہوت کے معالمے میں بالکل صفر ہوں ایک دوست عائشہ
ہے جو کہ شادی کے بعد سسرال کو بیاری ہو چگ ہے ہیں کی بند یدہ رائٹرز کیرائر نیف طور، نائر یہ کنول نازی، وضائد

نگار عدنان اور عنیز ہ سید ہیں میرے فیورٹ ناول پیر کامل علاقہ جنت کے بیتے ، ماہی ماہی کوک دی میں ، جو چلے تو جاں ہے گزر گئے اور زندگی ایک روشنی ہیں خوشبوؤں میں بجھے مٹی اور موتیا کی خوش ہو پہند ہے چھولوں میں مجھے رید روز اجھا لگتا ہے (سرخ گاب) پندیدہ رنگ وائث، بلیک، پنک اور کرے ہیں قدرتی مِناظرے مجھے عشق ہے موسموں میں مجھے سردیاں اچھی لکتی ہیں (شالی علاقه جات میں رہتی تو شاید گرمیاں بھی اچھی لکنے لکتیں کیکن اب گرمیاں مجھے جبین سسٹرز کے ناول میں صرف یڑھنے کی حد تک انچی لکتی ہیں) لباس میں لانگ شرٹ ثراؤزر، کلیوں والانھیر دار فراک اور چوژی واریا جامہ پند ہے میک اپ اور جیواری کا شوق بالکل بھی نہیں ہے کھانے میں جاول ، مجنڈی گوشت ، یا لک گوشت اور سموہے بہت پندہیں ویے جو معصر شکرے کمالیتی ہوں نخرہ بالکل بھی نہیں کرتی پیندیدہ شاعراحد فراز ، وسی شاہ ، پروین شاکر ، علامه اقبال اورفيض احرفيض مين والزي لكصنا احما لكتاب جب بھی ٹائم ملے اور کچھا چھا گگے تو ضرور ڈائری میں توٹ

مرے کی بات بناؤں بجھے دوسروں کی ڈائریاں پڑھنے
کا بہت شوق ہے بارش اچی گئی ہے کین سردیوں کی بارش
ہو جائے کا گف بہت گریا گرم پکوڑے اور میری موست
فورٹ رائٹر نمر واحر کا ناول ہوتو کیا ہی بات ہے کوں آپ
کا بھی دل چلنے لگانا ،سیدہ جیا کا گی ،اریبہشاہ ،شاہ نزندگی ،
جاناں ،ام تمامہ ،عطروبہ سکندر ،نوشین اقبال نوشی ،طیبہنذیر ،
مدف سلیمان ، پروین افضل شاہین ،کرن وفا اور امبرگل
آپ سب کومیر اخلوص بحراسلام اپنا خیال اور دعاؤں بی
یا در کھا کریں کوشش کریں کہ آپ کی دجہ ہے ، جی گی کی ک
اور کھا کریں کوشش کریں کہ آپ کی دجہ ہے ، جی گی کی ک
اجازت جا ہوں گی۔الڈ تمہبان ۔



حجاب..... 14 ..... فروري 2017ء



# Downloaded From Palsociation

تجاب کے قارمین کے لیے انہوں نے اپنی بے حد روفیت کے باوجود وقت نکالاجس پرہم ان کے بے صد هر از ال آ مے اقبال بانوجیسی زم مزاج اور پر خلوص شخصیت کاآپ بھی ہمارے ساتھ جانے۔ السلام عليم اقبال أي!

ج: وعليكم السلام كل إجيتي رهو\_

🖈 پہلے تو آپ این بارے میں کھ بتائے؟ کہاں کب پیدا ہوئیں اور ابتدائی تعلیم کہاں ہے حاصل کی

ج: جی میں گدا مرد و گورستان کے شهرملتان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ دو سال کی تھی تو بوی خالہ نے اڈایٹ کیا ابا میاں (خالوجی) یا کتان ریلوے ہولیس الگ پیچان رکھی ہے۔ان دنوں آپ ان کالکھا ہوا ڈرامہ میں ملازم تھے۔ یوں خالہ مجھے کرا جی لے آئیں وہیں "بے جاری مہرالنسا" جو بینل ہے دیکورے ہوں گے۔ اسلامیہ اسکول بیل یا تھ یں کاس تک پڑھا چرمیٹرک

اقبال بانوسے ملاقات سخن میں مجبت کی بات ہوئی ہے

ہر ایک لفظ میں چین ایک ذات ہوتی ہے دلوں کو چھو کر گزرتی ہے گفتگو جن نہال جن کے فسوں سے ساعت ہوتی ہے وہ لوگ آپ سے ہوتے ہیں روبرو ہر ماہ ہم آپ آپ ے پید ملاقات ہوئی اقبال بانوايك تام ايك مخصيت ايك بيجان نهمرف ا كروالے سے بلكہ حرف عمل كروائے سے بھى ہم في اقبال بانوكوبهت معتريايا ب\_خوش اخلاق ساده مزاج اوردوستاندانداز كفتكوكي مالك جاري پياري اقبال بانوآني نے ناول اور افسانے کے بعد ڈرامہ تگاری میں بھی اتی

حجاب ..... 15 ..... فرورى 2017ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

گورنمنٹ ریلوے بائی اسکول کراچی کینٹ سے کیا۔ لی اے کرا چی کام سے ایم اردو ایل ایل فی کراچی یو نیورشی سے جبکہ ایم اے سرائیلی اسلامیہ یو نیورش بہاولیور سے رائیوٹ کیا ملتان آنے کے بعد۔

اب بورے والہ میں رہائش ہے؟

ج: جي ہاں! ملتان ميں ميراميكه ہاورشادي كے بعد وبارى آئى مير يمال زميندار بين \_ يهال بھى گاؤل میں رہتے تھے پھر اپنے بیٹے ٹیمو کی ایجوکیشن کے لیے ا يج يشن شي بورے واله أنا يا اجو جارے گاؤں ت تقريباً ایک محنشد کی ڈرائیور پر ہے۔البتہ ہرویک اینڈ گاؤں چلے جاتے ہیں۔ نیومیٹرک میں ے ان شاء اللہ فیومیٹرک كر \_ تو ملكان يا لا مور جلا جائے كا محر بم والي اين گاؤں چلے جاتیں گے۔

🖈 چېلې کېاني يا افسانه کون ساتھا اوراس کا رسيانس کيا ملاتفاآ بكوج

ج: حبلي م كي كماني تفي "رم جم كاسان موجييے" ماہنامہ کرانه کراچی میں فروری 79ء میں شائع ہوئی گی۔ جب یں دسویں کلاس میں می بس بہت خوشی ہونی می سرمانے تلے ڈانجسٹ رکھا تھااور رات کواٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی۔انگلے ماہ رسالے میں جو خطوط شاقع ہوئے تو پتا چلا کہ سے کھانی بت پندی کی ہے بس ای حصلہ افزائی نے ملم ایسا تھایا کے گئی بھی معروفیت ہو سے چھوڑ کر لکھنا پہلی ترجی رہا۔ 1993ء تک بہت لکھا اسلسل لکھا اور ہر پرچہ کے لیے

🕸 کیالکھٹاآ سان ہے؟

ج: نہیں ..... بہت بہت مشکل ہے اور جب آ پ کا نام بن جائے تو پھرا ہے قائم رکھنے کے لیے لکھٹا تو اور بھی مرا مشکل ہوجا تاہے۔

يد اسے بھين كے بارے ميں بتائيں كيى تھيں شرارتی پاسنجیده؟

ج: بچین میں کون بنجیدہ ہوتا ہے گل! بہت شرارتی تھی لرُكوں والے تھيل تھياتی تھی۔ بينگ اڑانا مجنے تھيلنا كثولزانا وغیرہ وغیرہ ۔ لؤکوں کے ساتھ کھیاتی تھی محرّیا تو یا نچویں كلاي مين مير ب ياس آني جومير ب مامول ناصر في لاكر دی می مجر کڑیا تھیلی اور کڑیا کی شادی بھی کی طردوس بے روز

بی اپنی تیملی '' کوکو' ہے والی بھی گڑیا لے لی کہ میری گڑیا زیادہ خوب صورت ہے اور کوکو کا محدا فضول تھا بدھکل چھوٹے قد کا ایک آ کھ جی چھوٹی تھی۔ بیسارے الزام لگا كر " كوكو" كورديا جهوا كركريا لي آ كي كلى ( كتنا خوب صورت بچین تھااور کتنی بدلحاظ تھی نامیں؟ توبہ توبہ .....) 🖈 كن الكريك بوك التابك السيالة والتابكة بالتابكة حق اداكرديا؟

ج حق ..... كل مجى بهى كوئى حق ادانيس بوسكنا عس قدر بھی کوشش کی جائے یوں بھی کوئی مخصوص ٹا یک جبیں ہے جو میں کہ سکوں کرحق ادا ہو گیا۔ ابھی بہت لساسفر ہے كجرسال سستانے كورك كئ بهت دكھ تھا كەلكىمنا چھوٹ كيا اب دوبار ہم تھاما ہے شاید کوئی الی تحریر لکھ یاؤں اور کھوں كيدو قلم كاحق اواكرديا" كما ناكرحق اواليس بوسكتا جا ي

اندى كوئى كلد؟

ج: نبيل ..... حكر الحمد لله بهت المحلي كزرى اوركز رراي ے۔ بس ایک دکھ ہے کہ اسے والدین کی خدمت جیس كرشكي دونوں جلد د نيا ہے چلے گئے الله آب كي فيلي من كسي كولكين كاشوق ب؟

ج: نال جي نال صرف ميل بي قلم كي مزدور بول البيته سب يرمن كي شوقين بي

ا بی ملی کے ارے میں مائے کون کون ہے؟ ج: اماری میلی جونی ی ہے میرے میاں ملک فیض رسول تظریال جو رینائرڈ شیکر ہیں۔ اپنی مرضی سے ریٹائرمنٹ کی آج کل زمینداری کرتے ہیں ایک بیٹا محمد اساعیل نیو کلاس 10th کا اسٹوڈنٹ ہے۔ بیای میری کل کا نکات ہے میرا کھر میری جنت۔ 🖈 بھائی بہنوں کی تعداد؟

ج: ہم یا مج بہنیں اور جا ر بھائی ہیں ۔سب شادی شدہ اورائے مروں کے ہیں۔ایک بھائی محمداع ارسعودی عرب جدہ میں ہوتا ہے باقی سب ملتان میں ہیں میں پورے والا

اب كاب تك كتنى كما بين شائع مو يكى بين؟ ج: جارناول اورسات افسانوی مجموعے اور ایک ناول رائیکی بین اور میں سرائیگی ادب کی مہیلی خاتون ناول تگار

حجاب..... 16 ..... فروري 2017ء



ضروری ہے عورت نام بی ایٹار اور کمیرومائز کا ہے۔ کھر عورت کی بہلی ترجی ہوئی جائے کھے بغیرعورت رہ لے کی عرهر کے بغیر کیے رے کی؟ سپورٹ نہ ملے تو لکھٹا چھوڑ

🖈 آپ کولیملی سیور نظی؟

ج: شروع میں جب میں نے بچوں کے لیے لکھنا شروع كياتوامي (خاله) بهت خفا بوئين مراياميان (خالو) نے کہائم لکھوجب میں یانچویں کلاس میں می اور اہامیاں میری کمانیاں خود بوسٹ کر کا تے۔ مہرے میاں کی جی مجھے بہت سپورٹ ہےجن ونوں میں ہیں مصی تھی تو کہتے تم لکھا کروموٹو (بیمحبت سے بولتے ہیں) تمہارا لکستا مجھے اجمالكتا ب\_الله كالشكرب بجصيفو بركى بمي بمريور سيورث

🖈 اگرآپ سے کہا جائے کہ آپ لکسنا چھوڑ ویں

ج: كون كم كا؟ ارب بحق مير \_ميال جات بي الله مارے بال خواتین رائٹرز کو فیملی سپورٹ کم ملتی میں تکھوں اور کسی کی کیا مانتی ہے۔ پہلے بھی چند سال نہیں ے شادی کے بعد آپ کے خیال میں ان حالات میں کھا تو ای مرضی ہے کی نے مجھے رو کا تہیں اور کوئی رو کے

ج: يرے خوال س تو حالات ے جھوند بہت

﴿ آب کی کتابوں کے نام؟ ج: ناول شيشه كر كونيك دكه دردازه كملا ركمنا محمله م جكه يكارا\_ سرائيكي ناول "سانون موژ مهاران" بيه ناول بہاؤ الدین زکریا یو نیورٹی ملتان کے سرائیکی شعبہ میں سرائی ایم اے کی کلات کے سلیس میں شامل ہے تظمول کا مجموعہ'' دل تاکھ تا تھے'' میں سرائیکی کی پہلی صاحب كماب شاعره بھى ہوں۔ نادات كے يہ مجوع میں والدنی اورآ ملن اک بار ملوہم سے عشق میں روگ ہزار سائیں کوئی بجن موڑے آ دے خواہش میرے ساجن میں تیرے ساتھ چلتی رہی۔'' سرائیکی افسانوے مجوعة من كا د كالمذات "زير طبع بـ

بول مہلی شاعرہ بھی۔

🖈 یادے اب تک کتنے افسانے لکھے؟ ج: يادتونتيس ليكن لك بحك جوسوت اويري افسانے لکھے ہیں بمعدنا واٹ ۔اس کےعلاوہ سرائیکی کے بھی تمیں

رائٹرزکوکیا کرناچاہے کیالکھناچھوڑ ویٹاچاہے؟

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



ج: جھے اگر بہت پندے تو کرا جی کا مفتن ساحل الله الله الله الله الله الله الله سمندر منوڑہ۔ سمندر میرے کیے بہت اہم بے سمندر ج: ابت مسور کی وال اور تؤکے والے جاول مجھے مجھے بہت متاثر کرتا ہے کوئی بھی چے ہو۔ جب میں کراچی بہت پند ہیں اور کڑھی بھی۔ یہ میری مرغوب خوراک ہے میں ہر دوسرے ہفتے کلفٹن جانا اونٹ کی سیرکرنی کہروں میرے میاں میری محبت میں کھالیتے ہیں محر بیٹا ہاتھ بھی ے کھیلٹا اور ریت پر ہلتی چواوں والی لکڑی کی کرسیوں پر بیٹے میں لگاتا۔اس کے لیے مجھے لازی کھے اور تیار کرنا پڑتا كر فراني فش كهانا وه دن لوث آئين تو ..... ميري دوست تكاربوتي كبحي ميمونه طاهربهي بهم نتيون ملنكيان جاتے خوب 🖈 آپ کی زندگی کاخوب صورت لحد؟ انجوائے کرتے۔امت الصبوراور ناظمہ طالب کے ساتھ ج:جب میں ماں تی۔ بھی جاتی تھی۔امتل تو ساحل پر کھڑی ہوتی میں اور ناظمیہ ﴿ زندى كاكل اثاف؟ پائی میں دورتک ملے جاتے اور احمل زور زورے بلائی ج: میری کتابین اور میرایینا۔ "آ محمت جاؤ" بأده دن \$ الى بات جس = \$ بو؟ ا تبال بانومراج ليسي بهت فسآ تاب؟ ج: جھوٹ منافقت ہے ج ہے۔ ج: محيس أب خصه جيس أنا اور مزاجاً كيني مول 🖈 کوئی الی بات جس پر پھیتا وا ہوا ہو؟ ووسرے بتا عظتے ہیں۔ شاید زم حزاج ہوں بقول عامرہ ج: ويسي تو زند كي من جو يجو بهي كيا بهي تين چيتاني شاہدے" بانوآپ بہت سدحی خاتون میں 'شایدایا ہو ہر تھلے پر کہ وقت نے ثابت کیا وہ فیصلہ درست تھا البتہ جب کوئی وعدہ کروں اوروہ بورانہ کرسکوں تو د کھ بھی ہوتا ہے £ كوكك كاشوق كى مدتك ب؟ اور پچینادا بھی۔ ج بھے کو کگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے شادی ہے پہلے الم موسم رنگ خوشبو تهوارکون سالمیندے؟ یں کو بھی ہیں مالی می حق کہ جائے بھی ہیں مرسب کھ ج: ساون پیند ہے۔رنگ پنگ ملی ملی کی سوندھی شادی کے بعد سکھا۔خود بخود بی ایکانا آ گیا میں مجھادر محر خوشبو اور تہوار دونوں عبدین کے علاوہ شب برأت بھی کے کام کروں یا نال محرکو کنگ میں خود کرتی ہوں۔ الم شادى كے بعد ميل وش كون ك يكانى مى؟ الم فیس بک پیجراور گروپس کے بارے ش کیا خیال ج بھیر یکائی می بغیر کی میلیر کے اور چکن ججز میں نے عیے بیں بھی شرمندگی محسوں نہیں کی جو چر سمجھ نہ آ سے ج: في بناؤل بنية كامت جميان كايابي مير مجمية يو چيد لڪي ٻول۔ ت یا چانا ہے جب مجھے گروپ میں شامل کر کے بنایا جاتا المركمان كامود موتوكيا كمانا بندكرتي بن؟ ے کہ" بانوآیا ہم نے آپ کوایے گروپ میں شامل کرلیا ج: مينے ميں دو تين بار ہو الك كرتے ہيں ہم مي كي ے آپ کوکوئی اعتراض توشیس اور پھراس کا جواب تو میں ہے کہ ''شیس جھے کوئی اعتراض نہیں ہے'' کیا خیال ہے؟ خواہش پر آورمینو بھی فیو کی پند کا ہی ہوتا ہے جو بھی وہ آردر کردے ماری مرضی برتو مرف آخر میں جائے یا الم شرت يك لتى ب آ ئس كريم ہوتى ہے۔ ﴿ كون مِي دُش بہت الحجى بِكالحَى مِينٍ؟ ج: ابھی کہاں مشہور ہیں گل ہم ویسے جب لوگ جانے ہیں بہت اچھالگتا ہے۔ ج: پائے بیخی ملاؤاورسرسوں کا سام گوشت ممرے 🖈 آپ بہت سے لوگوں کی پہندیدہ رائٹر ہیں آپ شوہر کا خیال ہے کہ یہ چزیں بہت مرے کی بکائی ہوں کے پیندیدہ رائٹرزکون سے ہیں؟ البتہ چکن اور منن کی ہر طرح کی ڈشز بھی ایکالیتی ہوں۔

چائنيز بھي لاکئي مول فش يا و ميرے ميال كو بہت بيند

ج: عرب بنديده وائزز بهت ع بين جس ك قرير

حجاب..... 18 ..... فروري 2017ء

## Downloaded From Paksodetyeom

جی پیندا جائے وہی میرے پیندیدہ رائٹرز میں شال سیاں کل کہ تمہاری تحریریں بھی جھے پیند ہیں۔ تمہاری موجاتا ہے ابتدا میں ابن صفی کی عمران سیریزے شروع کی شاعری اورانظرویو بھی ایجھے لکتے ہیں۔ نسیم نیازی اور فصیحہ جب میں ساتویں کلاس میں می ناصر ماموں مد کتابیں خان بھی اچھاللھتی ہیں اور ہاں قرۃ العین خرم ہاتھی است لائے تھے اور میں بھی ان کے تکھے کے بیچے سے تکال کر العزيز اقراءصغيرصدلقي نفيسه سعيد عفت محراور سحرساجد ير حق محى - بيس بير كمبتى بول كر مسلسل ير صفى في " لت" ابن راحت جبین فاخره کل کی تحریری بھی میں شوق ہے پڑھتی منى صاحب نے لوگوں كولگائى اورمطالعدروم كى غذابن كيا ہوں۔ ہاں مجھ رائٹرز صنول کی طوالت کر کے کہانی کا حشر ليني كي يراح بغيرنيندي سائل المكي أن بمي محصابن مفي بگاڑ دین ہیں۔ انجم انصار نثر کے ساتھ مواح بھی بہت کی کوئی شماب مل جائے تو رہھے بغیر مہیں رہتی۔ اور زبردست محقی بی - نفیسه سعید اور آمنه ریاش تنزیلا پندیده رائشرز مین منتوکو بهت یوهاد " کرش چند بلونت سکھ ریاض کو بھی ضرور پڑھتی ہوں اور راشد رفعت کی گھریلو اور بیدی متازمفتی بھی میرے پیندیدہ رائٹرز رے پھر ساد دی تحریری بھی انجھی گئی ہیں۔ شمینہ عظمت علی کی کرنٹ دُ الْجُسْتُول مِن بشري پنديده تقبرين رفعت ناميد سجاد كي ايشو يرككسي كهانيال زبردست بين كنيزنبوي اورسدرة المنتهى تحريرين دل مين اتر جاتي جين رڪھيت سيما بهت پيند جين ان كى تحرير كاسندهى ريخ اوران ميس عبدالطيف بعثاني كاكلام مجرايي جم عصريس غزاله نگار اوركز ئي \_عنز ه سيد رفعت مجھے بہت پہند ہیں۔ سراح بشميمه نقوي مرحومه بيابھي ميري پينديده رائٹرز ہيں شاعری پند ہے تو شاعر کون سا پند ہے؟ مزاح اورآج كل بھى بہت اچھا اوب لكھا جارہا ہے۔ پہنديده مجھی پڑھتی ہیں تو کون پہندہے؟

ان دنول مطالعة دراكم بيك بربية ي ركه رج بي بهت پندي \_ايم ال يس اقباليات ميراپنديده مضمون اور من يرسية في تك بحى يرويس ياتى \_ ر ہا۔ پروین شاکر کو بہت بڑھا اداجعفری کمال کی شاعرہ صائمه اكرم جومدري مميرا شريف طور نازيه كنول عشنا بين \_ هيم فليل اورنوشي حميلاني بهي زير مطالعه ربين نيلما كور مدف آصف بيندي - عرتبارانام بحى \_ لياول مردوك ظمين كمال بن - مواح تكارول مي توكول محد

ج: شاعروں کی بھی کمی فہرست ہے عالب اور اقبال

رائٹرز کی بہت طویل فہرست ہے پڑھتی میں سب کو ہوں

فرق لگتاہے؟ ج: بالکل فرق ہے ڈانجسٹ کی کہانی میں آپ کے اپنے جذبات واحساسات بھی شامل ہوتے ہیں۔منظر نگاری ہوئی ہے جبکہ ڈرامہ میں تو تابیز توڑ ڈائیلاگ ہوتے ہیں بات سے بات لگتی ہے۔

کے حوالے ہے بتا تیں؟

حوالے ہے بتا تیں؟

جو ہے آن اگر ہے ساتھ ساتھ لکھ بھی رہی ہوں ہی مل جو ہے آن اگر ہے ساتھ ساتھ لکھ بھی رہی ہوں ہی مل کررہی ہوں اس کا تعام بردی ہوں اس کی تین چارا قساط رہتی ہیں۔ان شاء اللہ فروری 17 ء ہے اور سیریل اے پلس کے ساتھ کرنا ہے فروری 17ء ہے اور سیریل اے پلس کے ساتھ کرنا ہے مر ید بھی تین ڈرام لاک ہیں بینی 2017ء پوراہی ڈرام کو کرا ہے گا ان شاء اللہ (اگر صحت اور زندگی رہی تی رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میری لائے ہیں ان کے کہنے پر ایک ناول شروئ کیا ہیسٹ فرینڈ بھی ہیں ان کے کہنے پر ایک ناول شروئ کیا ہیسٹ فرینڈ بھی ہیں ان کے کہنے پر ایک ناول شروئ کیا مفات ہوئے ہیں تو دل چاہتا ہے بیناول کھل کروں۔

مفات ہوئے ہیں تو دل چاہتا ہے بیناول کھل کروں۔
مفتدی ہوا سردی؟

ج: میں جاروں موسم انجوائے کرتی ہون ہارش ہاں مسمی موسم مراقی کہا ہاں موسم موسم موسم ہوتی تھی تو کھے نہ کچھ ضرور اللہ موسمی تھی تو کھے نہ کچھ ضرور اللہ موسمی تھی اللہ افسانہ یا اولت ایک نشست میں ممل کر کے اضی تھی .....ہا کیا زمانے تھے مردی اچھی تو گئی ہے مراب سے ہڈیوں میں تھستی ہاں لیے ہیٹر استعال کرنا پڑتا ہے۔

الله محيت ك بارك من كياسوچى برب؟ كيا محبت

خان شفیق الرحمٰن بہت پہند ہیں۔اب بھی بھی بھی بیگ آ مد ضرور پڑھتی ہوں کہ بجنگ آ مدمیرے بچپن کی دوست ہے۔ ہی سفرناہے بھی پڑھے؟

ہ ہے سفرنا ہے بھی پڑھے؟ ج: بی ہاں جھے سفرنا ہے صرف مستنصر حسین تارڑ کے بند ہیں۔

الله ورامينكارى كى طرف كيسة نابوا؟

جب عامرہ شاہد ہم فی وی پر ہوتی تھیں انہوں نے ہرا اولان کو گئے دکھ پڑھاتو کہیں ہے بہرا اولان کر جھے فون کیا اول '' کو گئے دکھ' پڑھاتو کہیں ہے بہر لے کر جھے فون کیا اس خیرا اول '' کو گئے دکھ' پڑھاتو کہیں بتایا کہ میرا فون نمبر کیاں ہے لیا کیونکہ میں لکھتا چھوٹر کر ایک گاؤں میں بیٹی تھی) عامرہ نے کہا کہ آپ کا ناول ہے'' کو گئے دکھ' ہم سوپ بنانا جانے ہیں آپ رائیلٹی لے لیس اور ہمیں دے دیں یا بنانا جانے ہیں آپ رائیلٹی لے لیس اور ہمیں دے دیں یا جھے کوئی اسکر پٹ کھنے کا اسٹائل آپ رائیلٹی نے کہا میں خود لکھ سکتی ہوں آپ دکھ لوں آپ کھوادی میں اسکر پٹ لکھنے کا اسٹائل جھے کوئی اسکر پٹ کھوادی میں نے لکھنا شروع کیا لیمن فود کھواتی ہوں آپ میرا وہ دیا ہوں تھی ہوں آپ سے ڈراھے کی طرف عامرہ شاہد لے کرآ گیں۔ میرا وہ سوپ' مرجا تیں ہمی تو کیا'' کے نام ہے آپ ان اگر ہوا۔ اب سوپ' مرجا تیں ہمی تو کیا'' کے نام ہے آپ نائر ہوا۔ اب سوپ' مرجا تیں ہمی تو کیا'' کے نام ہے آپ نائر ہوا۔ اب سوپ' مرجا تیں ہیں تھوائی ہیں۔

الم کیادوردراز علاقول میں رہنے والی رائٹرزکوئی وی درامے لکھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟

ج: میرے خیال میں تو نہیں کھنے والا کہنی ہمی پیٹھ کر کھ سکتا ہے اب میں نے وہاڑی کی ایک چک (گاؤں) میں بیٹھ کر'' مرجا کمیں بھی تو کیا'' اور'' جینا دشوار سی'' کھھا (بیر سیریل تھا پی ٹی ہوم ہے کیلی کاسٹ ہوا16-2015 میں۔

۲ پندیده ژرامهنگارکون ۲۰۰۰

ج: اشفاق احر بانوقدسية منور بهائي اصغرنديم سيداور امجد اسلام امجد في في وي كا جر درامه رائترز پسنديده بهدانور مقصود بهت الحصے درامه رائتر جي آج كل ميں بورے والا ميں ہوں تو اسے اس گاؤں سے دراا يُدونس مجھ ليں كه كراچي لا ہوراسلام آبادوالي بات تونہيں ۔

A و انجست اور في وي و رام لكي من آب وكياوات

حجاب 2017 فروری 2017ء

🖈 آپ کاپیندید ومضمون کون ساتھا؟ ج: اسلامیات اور تیمسٹری میٹرک میں میرے اسلامیات میں 100 میں ے 94 تمبر تھے اور کیسٹری میں 92 نمبرزاب تک یادے۔ الم بھین میں میرچی تحصی کہ بوی ہوکر کیا بنتا ہے؟

ج: ہاں سوچتی تھی ڈاکٹر بنوں کی مگر جب مینڈک ہے بی خوف آئے تو کیا ڈاکٹر بنتے ایف لیس ی کے بعد فی اے کرلیااور چرار دومیں جامعہ کراچی ہے ماسٹرز کیا۔ ☆ زندگی کا کون سادورا چمالگتاہے؟

ج: اسكول كا زمانداور كاركرا حي يو نيورش مين يرهائي کا دور بہت مزاآیا اساتذہ بھی بہت انھی تے اور دوست بھی۔ میں نے ابوالخیر کشفی سے پڑھا، تھیم اخر صاحب حنيف فوق صاحب جميل اختر خان صاحب يولس حنى صاحب اور بحرانصاری صاحب جیسے جیداور بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ میری کلاس کی دوستوں میں رو بینہ زرین سائره وسیم فرحت تنویر بهت انجی شاعره به ساحره انور فرزانه فرح اورهمهال تفيس - جارا كروپ سيون اسثار کے نام سے مشہور تھا میں یو نیورٹی دور میں بھی مشہور تھی اور و بيار منت كي الركيان (جو والجست يرمعي مين) مجمع علاقتی ہوئی آ جاتی تھیں۔ وہ میری تحریروں کی تعریف كرتيل اورنه جانے كيوں مجھے شرمى آتى 'آج بھى يى

مال ہے۔ اسمی تنی ای تی ؟ ن: كونى مخصوص نبيس تنى يا كث منى مجمى التي تنى اورمجى نہیں۔نہ بھی ڈیمانڈ کی آج کل کے بیج جس طرح کہتے ہیں رکھواتے میسے یہاں جھیلی پڑہم شریف بچے تھے شایدیا 

🖈 مول مے چورن مجک کیا شوق سے کھایا کرتی

ج: مجك بميشه پندري آج مي شوق سے كماتى ہوں۔ بے شک شور بھی ہے کوئی پروائیس مٹی چیزیں زياده پندئيس رين البته امت العبور (ايديرخواتين ڈانجسٹ) کے ساتھ جامعہ کلاتھ کے باہر کی بار دہی بھلے کھائے بہت مزاآتا تھا۔ احتل اور ناظمہ کے ہمراہ برنس

کے بغیرزندگی میں کوئی خلایا کی رہتی ہے؟ ج: عبت بهت خوب صورت یاور قل جذب بے محبت کے بغیر تو زندگی کچھے بھی جمیں ضروری تو جمیں کہ ہم وہ فضول س محبت كريس جس ميس شادي موتى بي ماليس موتى محبت تو پھولوں نے متلیوں سے رکوں سے بارش سے آسان بر اڑتے بادلوں اور برندوں سے بچوں سے بھی ہوتی ہے۔ اینے وطن ہے محبت کی تو کیا ہی بات ہے تو اتنی ساری محبتیں ہیں کرنے کو مجھے تو الی چیزوں سے محبت کرنے ہے فرّصت نہ کمی اور وہ ساری محبیں میں نے اینے لکم کے ذريعے كورے كاغذ يرجمي بلميري بيں - باتى سب خواب تھا خیال تھا محبت اب بھی کردہی ہوں ایے محرے ایے عوہرے اپنے بینے سے اور اپنے ڈھیر سارے ریڈرز

🖈 كوئى اليى التى جس سے آپ اسے ول كى باتيں Pur C 20 10 3

ج: دل کی ہاتیں .....رہے دوگل! کی ہے کہ کرایٹا نداق اژوانے والی بات ہے البتہ بھی بھی وہ دل کی باتیں مير وسيدے كبدر في مول دوآ رام عن ليتى بنداق سيس اژاتي\_

الله خواب دیمیتی بی اور کیا آب کے خواب پورے SUT 2 50

ج: اب خواب و مكف كاعركهال بكل المجى خواب ر میمتی میں اللہ کا شکرے سب پورے ہوئے۔ اب تو ایک بی خواب ہے جو محلی آئے موں ہے دیکھتی ہوں میراثیواعلیٰ مقام تک منج اوراس کی ترتی میں دیکھ سکوں۔ الله كوئى اليى شرارت جے يادكركي ج بھى المي آتى

ج: اليي كوكي شرارت يا دنيس آربي \_ اسكول كردور مي كيسي طالب علم تحي؟ ج: درمياني ي اب يمن من آني محى بعي اب تحرى میں ہیں آئی اس کی وجہ ہے کہ یا تھے یں کلاس سے تو میں لکھنے کی تھی۔ روز نامدامن کے بچوں کے صفحہ پر ہر ہفتے میری کیانی کلتی تھی۔ بس اس شوق میں پڑھائی بہت نہیں كرتى تنتمي كه لكصنا احيما لكنا خمار اسكول مين بعي لؤكيان پیچانتی محیں مزاآ تا تھا ٹایداس لیے پڑھائی پرزیادہ توجہ نہ

المروعاتين تول مولى بن؟ ج: تي بال الله كاشكرب بردعا قبول بوتى ب ما ب درے سی مخراللہ نے قبول کی ہے۔ اکتان کے لیے کیا جذبات واحساسات ہیں آب كي حالات كود مكه كركياسوچتى جي؟ ج: ياكستان بميشه تاقيامت ركا الله كا خاص كرم ہے ہم پر ہمارے ملک پر ہمیں تو ہمارے حکمراں جو ہمارے وطن کے ساتھ کررہے ہیں۔ بیدؤول جاتا مکر اللہ کا احسان ہے میحفوظ ہےاور ہمیشہ قائم ودائم رہے گا'ان شاءاللہ۔ المحاب ك قارتين ك ليكوني بيغام؟ ج: حاب ابھی كم عمر بے محراس نے ابنا آب منوايا ے۔ جاب کوہم بڑے اور برانے برجوں کے برابررکھ علتے بیں اللہ سے دعا ہے کہ چل اور سے افق کے ساتھ ساتھ حجاب بھی دن دگنی ترقی کرے اور کامیاب تھہرے آ مین اوراس کی ترقی قار تمین کی ترقی سے اورا سے کا میاب اس کے دائشرز اور قارعین ہی کریں گے ان شاء اللہ۔ الله بهت فكريد اقبال بانوآب كاكرآب في اليف مصروفیت میں سے وقت دیا۔ ر الماري الماري الماري الماريك إلى الماريك المارك المارك المارك المار اورہم نے بہت اعظی باتنس کیں اللہ حافظ۔ بيرتوسى اقبال بانو سے ملاقات بہنوا بتائے گاكيسي كلى۔ بھی ہمیں تو بہت ہی مزاآ یا پھر لیس کے ایک نئی مہمان کے ساتھ اللہ جا فظہ

﴿ وقت ہے کیا سیکھا؟ ج: کتابوں میں لکھا ہی نہیں تھا جو سبق سیکھایا زمانے نے وقت تو بہت بڑا استاد ہے لوگوں کے رویے سیکھائے ہیں وقت نے کہ گرہستی کوشادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کا کوئی گرہے؟

روزے علیم کھاتے تھے کیاوہ رتھاد دبھی مجبول بھالاسا

ی: ہاں ایٹاراور قربانی کے ساتھ ساتھ خاموثی۔ ﷺ ساست ہے دکھی ہے؟ پسندیدہ لیڈر؟ ج: کسی زمانے میں بہت تھی اب نہیں ربی سب جموٹے لکتے ہیں۔ پسندیدہ لیڈر ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں۔

یں ہے۔ ﷺ کیا آپ کے خیال میں اچھاادب کیا ہے؟ ج: اچھا ادب وہ ہے جومعاشرے پر مثبت اثرات مرتب کرے۔ ﷺ ڈانجسٹوں میں جھنے والی تحریروں کوآب ادب میں

ا انجسٹوں میں چھپنے والی تحریروں کوآپ اوب میں تارکزیں گی؟

ہ اقبال بانوا پی مخصیت کوایک جملہ میں کیسے میان کریں گی؟

ج: قائداعظم یو نیورٹی کی پروفیسر ہیں کرن احدامریکا ہے پی ایکے ڈی کررہی ہیں افسانوی ادب پر۔میراانٹرویو کرنے وہ میرے گھر پچھلے سال آئی تھیں اور یہی سوال انہوں نے میرے شوہر ہے کیا تھا تو ملک صاحب نے انہیں کہا تھا '' بانو میں مبر بہت ہے'' میں مجھتی ہوں اس ہے بڑھ کرکوئی جملہ نہیں ہوسکتا۔

الله على الشته؟

ج: بہت اچھا بہت ہی قریم کوئی بھی پریشانی ہوتو مصلے پر بیٹھ کراپنے اللہ ہے باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے بہت قریب ہے اور سب من رہا ہے مجمی بھی تو لیٹے لیٹے بھی اللہ سے باتیں کرتی ہوں۔

ر 22 سے فروری 2017ء

جانے کے بعد مجھے سب کے ہونے کے باوجود گھر میں ڈر سَا لَكُنَّهُ لِكَا بِرِيات مِرمِيرِي آلكنيس تم بوجا تين، مجھے بركوئي اجنبی لگ رہاتھا میری بڑی بہن تکمینہ کومیرے یاس چھوڑ کر لئیں کہاس کے پاس رہنا رات کواٹھ کراہے دیکھتی رہنا ای کوڈ راگتا ہے مجھےان کی بیرحبت دیکھ کربہت رویا آ رہاتھا آ تکھیں ساون کے باولوں کی طرح برس رہی تھیں جار تھنٹے ان کے آپریشن کو لگے اور مجھے ایبالگا جیسے میرے جٹم ہے جان نکلی جار ہی ہے، وہ میرے سامنے بے ہوش پڑی تقيس ان کواس حال ميں ديکھ کرميراول چاہا ميں اتناروؤں كمرية نوخم موجائي - هرة كريس في بلي رات بہت مشکل گزری مجھے ان کے بغیراییا لگ رہاتھا جیسے میں بالکل تنہا ہوگئی ہوں مگروہ کہتے ہیں نا کہ بردی بہنیں ماؤں کی جگہ ہوتی ہیں میری بہن نے بھی مجھے ماں جیسا ہی بیارویا اور خیال رکھا میں کھانا نہ کھاتی تو وہ مجھے فورس کرتی کہ کھاؤ پھر یا جی شہلا اور بھائی منیر بھی لا ہور سے خاص طور پر ای ے ملنے آ محے تو بہنوں کے ساتھ دفت بہت اچھا گزراہ ماں بہنوں اور بھائیوں کے رشتے بھی عجیب ہیں چوٹ ان كولكتي إوروروجميس موتا بهم جديهن بحالي ميس جاركي شادی ہوگئی ہے میں اور تقی رہ گئے ہیں جو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور ای کہتی ہیں کہ پہلے چارائے شرارتی مہیں تے صفح م دونوں ہواف ناک میں دم کررکھا ہے ہاری اکثرباتوں پروہ روٹھ جاتی ہیں گھر میرے دوآ نسود کھے کرفورآ روب كر م كلے لكا ليتى بين جارى چيونى چيونى خوشيوں كا خيال رهتي بين ان كوهمل صحت ياب د مكه كريس بهت خوش موں، میں سوچتی ہوں اور کیے زندگی گزارتے ہوں مے جن کے سرول پرمتا کا مصندا سایہ بیں ہوتا وہ خود کو کتنا تنها بھتے ہوں کے خاص کر بیٹیاں، وہ کس سے باتیں کرلی ہوں گی س کومناتی ہوں گی تس سے روضتی ہوں گی س سے ضد کرتی ہوں گی کہ بس مجھےوہ چیز لینی ہےتو بس لینی ہے جب میں والدین کا یہ بیار دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں كرسب والدين ايے بى بيارے اولا ك يالتے ہوں مح اور جب بهی اولا دان کود نیا کی تھوکروں پر چھوڑ دیتی ہے تو كياان كوده وقت يادنه تا موكا كه جب إن كووالدين نے انكلی پكر كر چلنا سكمايا اپ مندے نوالدنكل كران كو كھلايا اہے آ رام وسکون کو ایک طرف کر کے ان کی ضرور مات



سب کو این مال کے بارے میں پیارے اور خوب صورت الفاظ میں بتاتے ہوئے ویکھاتو میں نے بھی سوجا کیوں ندیمیں بھی اپنے کچھٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی مال کے گوش گزار کروں، مال کے بارے میں لکھنا دریا کو کوزے میں بندکرنے کے برابر ہے ایک ایا سندرجس کی گہرائیوں کا اندازہ بھی کرنا انسانی عقل ہے بالاتر ہے، مررشة كم محبت كوالفاظ من بيان كياجا سكنا ب مكر مال كى محبت نا قابل بیال ہے جو بے لوث ہوتی ہے۔ مال کہنے کوتو تن حروف كالمجموع بي كين اين اندركل كائنات سموت ہوئے ہے، مال کی عظمت اور بردائی کا ثبوت اس سے بردھ كرادركيا موكا كه خدادندكريم جب انسان سے اپني محبت كادعوى كرتا بي واس كے ليے مال كومثال بناتا ہے مال وہ متی ہے جس کی پیٹانی برنورآ تھوں میں شندک، الفاظ يس محبت، آغوش من ونيا تجركا سكون، بالقول مين شفقت اور پیروں تلے جنت ہے مال وہ ہے جس کو ایک نظر پیار ے و کھے لینے سے بی ایک ج کا تواب ل جاتا ہے جب عل ونیا کے ہنگاموں سے تھک جاتی ہوں اسے اعدر کے شورے ڈرجاتی ہوں تو اپنی مال کی گودیش سرر کھ کر جی بحر كرروليتي مول-'' بيفرمان تفاحضرت رابعه بقري كامال وه ہتی ہے جس کا کوئی تعم البدل نہیں مال ایک تھنے درخت کی مانندے جومصائب کی تین دھوپ میں اینے تمام بحوں کوائی مامنا کے شندے سائے تلے جمیا کے رفتی ہے جیے ایک مرغی مصیبت کے وقت اینے تمام چوزوں کو روں میں چھیالیتی ہے بیسوج کرکے اے جاہے کھیمی ہوجائے مراس کے بیج محفوظ رہیں اسی محبت صرف ایک مال بی دے عتی ہے، ساری عربی اس کے نام کی جائے تو مجى حق ادانه موءاس كى ايك رات كابدله بحى يورانه مو\_ میری امی اس دنیا کی سب ہے اچھی ماں ہیں (شاید ہر بٹی بھی سوچتی ہوگی) میری ای کا 7 اگست کوآ پریشن ہوا (رسولیوں کا) میں روروکران کی صحت کی دعایا تک رہی تھی کیونکہ میں ان سے بھی اتنا دورنہیں ہوئی تھی تو ان کے

حجاب 2017 فرورى 2017ء (17 <del>كان</del>

ماں اپنے اندرکل کا مُتات کی گہرائی سمیٹے ہوئے ہے انسان اس پر بنتنا بھی لکھے لے نداحساسات قتم ہوتے ہیں اور نہ ہی ۔: ا ۔۔

جذبات۔ متنی ہی غلابات ہوگی کہاس پر ہی قلم نہ اٹھایا جائے محمد استان سرحب میں تین جس نے قلم تھا منا سکھایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں تین سال کی محماتوای جان میرے ہاتھوں میں قلم تھا کر مجھے لکھنا سكها تيب اور جب كوئى ورست لفظ لكه لتى توب اختيار ميرا چره چوم لیتیں (بیمیری پھو ہو کہتی ہیں) آج ان کی بدولت مجعظم تعامناآ ياب مال كاحسانات توشاركرنا مجهناجيز کے بس کی بات بی جہیں ، لیکن پھر بھی اپنا حصہ ضرور ڈالنا جاموں گی، مال جس كا نام ليتے ہى دل ميں شندك كا احساس ہوتا ہے آ تھوں میں کئی دیے چلتے ہیں لب پھولوں کی مانند کھل جاتے ہیں دل جھوم افستا ہے مال جس کے بیارکارب کے بیارے مماثلت ہے ای اندرایے جذبات سميخ ہوئے ہے كہ وني حص جى اس كى اہمت ہے ا تکارنبیس کرسکتا، کوئی بھی انسان جا ہے کتنا ہی بدصورت کوں نہ ہوا بنی مال کے لیے دنیا کا خوب صورت ترین انسان ہوتا ہے آگر کسی مال کے بس میں بیہوتا کہ وہ بہترین انسان ونیایس سے متخب کرے توبہ بات میں انتہائی واو آ ہے کہ عتی موں کہ ہر مال اسے بیٹے ابی کو ای سلیک كرتى ماں جس كے اعدا تنا حصله ہوتا ہے كہ دہ اولا د كے لیے طوفا نوں نے کراجائے اولا دہی کی خاطروہ تمام تلخیاں بھلا وی ہے، مال اسا بادل جس سے بعیشہ محبت کی ہی برسات مولی ہے ایا تجر جو بچوں کوزمانے کی دھوپ سے بحاكران فمنذب سائي سي بخوادب اولاد ماں کے لیے باعث سکون اورآ تھوں کا نور ہوتی

اولاد ماں کے بیے باعث سون اولا سوں ہور کرنے کا ہے اور وہ اپنے سکون اور نور کے لیے ہر مکنہ حد عبور کرنے کا حوصلہ کھتی ہے چٹانوں سے ظرانے کی ہمت رکھتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جن کی ما تیں ہوتی ہیں آئیس ان کی قدر معلوم نہیں ہوتی شاید ہوتا ہوگا ایسا لیکن میر ادل نہیں ما نتا ہر کسی کا بیار کا اظہار مختلف ہوسکتا ہے یہ کیے ممکن ہے کہ بیار نے تیں ہوتا (اور جن کوقدر نہیں ہوتا (اور جن کوقدر نہیں ہوتی وہ وہ نیا کے بد بخت ترین انسان ہوتے ہیں۔ نہیں ہوتی وہ وہ نیا کے بد بخت ترین انسان ہوتے ہیں۔ لوگ جن کی جوئے ہیں۔ کا حصول اوگ جنت کا حصول ہیں اکثر لوگ ای قطر میں ہیں کہی طرح جنت کا حصول ہیں اکثر لوگ ای قطر میں ہیں کہی طرح جنت کا حصول

جدا جھے ہے تا ہونا مال میری عیدیں تنہی ہے ہیں میں جب بھی یاد کرتی ہوں جدائی کے دہ سب کسے ،امیدیں مرچکی تھیں جب دن اگلاعید کا تھا نال ، گر جھے کوئی ہو چتھے اذبت کے دہ سب کسے ، میں تب سوچی تھی ہیں جھے پھر کون عید کے دن ، مہندی ہاتھوں پہ لگائے گا

میں آدمی مرچکی تھی ال بندا تھموں ہے کہاتم نے تمہیں میں یادا وک کی ادعا ہوئی قبول کسی کی طی زند کی تمہیں پھر ہے اب جب بھی عیدا تی ہے میں رب سے فریاد کرتی ہوں سایہ میری مال کا مجھ پر رکھنا ہمیشہ میرے اللہ آھین

ثااعإز

حجاب 24 .... فرورى 2017ء

ممکن ہولیکن ان میں ہے بعض بے خبر ہیں کہ جنت تو ان کے گھریش موجود ہے ہیں جنت اگرخوش تو پھر جنت میں جانا بعلا کون سامشکل کام ہے لیکن اگر گھر کی جنت ہی راضی نہیں تو پھر جنت خوش اُ مید کیسے کے گی''مال کے قدموں تلے جنت ہے'اس سے تقریباً تمام لوگ ہی آگاہ ہیں لیکن يرافسوس) اس کو صاصل کرنے کی کوشش بہت کم کرتے ہیں حالاتکہ مال کی محبت تو سب کے لیے ہی کیساں ہوتی ہے بقول

> اک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش اكباريس ني كهاتفا جحية رلكتاب ماں میری زندگی کا حاصل، میرے خوابوں کی تعبیر،

مرے سکتے جذبات کی ترجمان میری مال آج سے بارہ سال سلے اس جہاں فائی ہے کوچ کر کے ہمیشہ کے لیے ابدى نيندسوكين بعلا اقراكيا لكصه مال كي عظمتول كوجس نے مال کی محبت کالمس محسوس بی جیس کیا جس نے مال کی آغوش کی شندک محسوس ہی نہیں کی وہ کیسے لکھے مال پر ..... ہاں مرچندٹویٹے بھرے ارماں اورخواب چنداجزی بھری خواہشیں چند بھی میلی مادیں۔

لوگ کہتے ہیں میری مال محبوں کے خمیرے کندھی ایک ایسی عورت تھی جس نے زندگی بحر بھی کسی کا ول نہیں وكهاياتي باحياكه باب كسامن بمي نكاوتيس المائي اتني شرمیلی کے بھائیوں کے سامنے جنگ کر پیار لینے برلرز التھے، شوہر کی اتنی تابعدار کہاں کی اجازت کے بغیر آیک حرف بھی منہ سے نہ تکا لے مال کی اتن تا بعد ارکے تھک ہار كر (روزمره كے كامول سے ) مال كے قدموں ميں رات بسر کردے، بچوں کی سیلی، ہس مھے، چلبلی جس کے ساتھ بيح كھيل كرخوشى محسوس كريں اقراكى ماں كا كوئى ثانى نہيں

انہوں نے زندگی کی محض 26 بہاریں دیکھیں بھلا یہ كوئى عرصى ان كے جانے والى (آ ه) اگر ماں ول ميں زنده ہوتو منوں مٹی تلے دفنا دینا کم اذیت دیتا ہے (بعض اوقات سب سے مشکل کام اپنے بیاروں کومرحوم لکھنے یا کہنے کا ہوتا ے) اس کی محبت کی لواحباسات کو کرمائے رہتی ہے یادوں کی آ مچمن محرم کودر بدر میں ہونے دیتی ہدیادیں ہی تو انسان کاکل اٹا شہوتی ہیں اور اسے بھرنے نہیں دیتیں

میری مال ایک یاد ہے ایک زندہ حقیقت جے میں روز محسول کرنی ہول جس کے تصورے مخاطب ہو کرخواہش نا تمام کا اظہار کرتی ہوں، مال تو میرے اندر زندہ ہے (ميرے سامنے ہوتی تو ميں بتاتی تم كوكه مال كيا ہے .....

ميرى مان علم و بينر ميں بے مثال تھی پر ھی کہھی جھیدار پر غلوص، کم کو، ہنس کھی تھٹر، تابعدار،مشر تی حسن کا مرقع ایک نہایت ہی خوب صورت عورت۔

وہ ہم تینوں بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھیں کیکن میں بڑی تھی تو مجھ سے لگاؤ کچھ زیادہ تھا ( شاید ما نمیں واقعی ہی بیٹیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں ) میری اور ای جان کی بہت بنتی تھی وہ اکثر مجھے کہتی'' ایک ہی تو بنی ہومیری اس کے بھی لاڈ نہاٹھاؤں کیا۔''ادرا گرکوئی جھے سے لڑتا تو فوراے کہددیق" اتن تومعصوم ہے میری بنی اس نے کسی کو بھلا کیا کہنا ہے۔''

مرے بعد مرے چھوٹے بھائی عنان کا نمبرآتا ہے اس سے دہ بہت مانوس تھیں اگر اے کوئی پچھ کہنا بالفرض مس بھی تواس ہے مصنوعی تاراض ہوجاتی اور عمرتو تھا ہی ان کا دل وہ ان کی وفات کے وقت محض 2 سال کا تھا (شاید انہیں علم میں تھا کہ وہ جلد ہی ہم ہے چھڑ جا کیں گی ( سواس ے بہت محبت كرتيں ويرتك اے سينے برلائے ركھتيں ابو ا کثر کہتے یوں پیار کرتی ہوجیے خدانخو استرتم ہے کہیں دور جا رہے ہوں ای بس دیتی

آه ..... کاش کاش وه جارے ساتھ ہوتیں انسان کا الميه ہے كہ جو چيز نه ہووہ ہى اہم اور ناگز برلگتى ہے ہمس تو ماں سے برو کر کھے بھی خاص نہیں لگنا جو ما تیں رکھتے ہیں خدا ان کی مائیس سلامت رکھے آمین،عنز ہ پولس نے کیا خوب شعراکھاہے کہ

> مال کی ذات میں پنہاں ہے سکون حیات یوں تو آنے کوعنز ہلوگ ہزاراں آئے میری ال کے محرانے سے عل جاتے کی یوں لگے جیے محن چن میں بہاراں آئے

مال کی مسکراہث، برندوں کی خوش کن، چھاہٹ ہے زیادہ لطف اندوز ہے مال کی مسر در کن طبیعت موسموں ہے زیادہ حرت انگیز ہے مال کی نعمت دنیا کی عظیم نعمتوں میں

را الله المام 25 **حجات المام 2**5

- الفروري 2017ء

### یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



گنا ولیکن مجھے تو سکون ملتا ہے مال سے ملا قات ہوجاتی ہاور بھلا کیا جا ہے ہوتا ہے اکثر میں ای جان (زاہدہ) کی قبر پرجاؤی توسوال کرتی موں کہ پکو بھلا یہاں آنے کی جلدی کیاتھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہولے ے میرے سر پر ہاتھ چھیرر بی ہوں اور کہدر بی ہوں کہم تو ويسے كى ويسى موجولى، ميرى يهال يرضرورت شايدوبال تے زیادہ تھی تو چرمیرے ایدرسکون کا کمچھبرجا تا ہے۔ الله كاكرم ہے كہ بھى كى نے نفرت سيس كى جاچو، ماموں، نانو، دادو، چو ہو،آنٹی میسب اپنی اولاد ہے بڑھ كرجميس بياركرت بين اورمير إبوتو بين بي بهت عظيم وه دنیا کے سب سے اچھے ابو ہیں آئی لو بوابوسب ہی ہماری غلقار من لمی کونظرانداز کردیتے ہیں اور ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ اہمیت اور ان پرہم کوفوقیت دیتے ہیں مائمیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں اللہ تمام دوستوں کی مائیں سلامت رکھے ب بہت بیار کرتی ہیں اس و میر سارے بیار برایک بات ذہن میں آئی ہے۔

نیازی بیزماند جو بھے ہار کرتا ہے بیمیری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے

الفینا بیان کی وعاؤں کا ہی ہتجہ ہے کہ اتن محبت سینے کو مل رہی ہے آخریس سب کے لیے تصحت ہے کہ جن کی میں زعرہ جیں خدارا این کی قدر کریں یہ نہ ہو وقت گزر جائے اور آ پ کی دست رہ جائے اور آ پ کی دست رہ جائے اور آ پ کی دست رہ جائیں ابنی جنت کو جنت جیسی اجمیت ویں تا کہ جنت کا حصول ممکن ہو وقت گزر نے سے پہلے مال کی قدر کرلیں خداسب کے سروں پر مال کاشفیق سایہ قائم رکھے جن اور اولا دکو جن کی مائیں حیات جیس ان کی مغفرت کرے اور اولا دکو وسلے نہائی کی مغفرت کرے اور اولا دکو وسلے نہائی کے ایسال وسلے نہائی کے ایسال قواب کے لیے سور ق قانحہ اور سور ق اخلاص پڑھیں اپنی قیمتی آ راسے ضرور آگاہ کیجے گا۔ اللہ حافظ

اقر ألياقت



ے ایک نہایت عظیم نعت ہے قدرت کی طرف ہے ایک بہت بڑاانعام ہے۔

باپ مرن نے سرنتگا ہوندا، در مرن کنڈ خالی یاواں بعد محمد ، بخشا کون کرے دکھیوالی

کتنی بجیب بات ہا کہ مال کی کی ہزاروں اوگوں کی جا ہے ہا کہ مال کی کی ہزاروں اوگوں کی جا ہے ہا کہ مال کی کی ہزاروں اوگوں کی جا ہم سے باہم مل کر بھی مال کی کی پوری نہیں کر سکتے خواہ وہ کتنے ہی تخلص کیوں نہ ہو ہر کسی کی اپنی جگہ ہوتی ہے نہ تو کوئی کسی کی جگہ لیسکتا ہے اور نہ ہی کسی کی کی پوری کرسکتا ہے۔

محمر میں کو نبخ سب تبقیہ سب قبقے معدوم ہونے گئے ہیں ہونٹوں یہ آنے والی مشکراہٹ لمحوں میں غائب ہوجاتی ہے جب آغوش مادر کی ضرورت ہولیکن وہ دستیاب نہ ہوتو سب کچھ بے معنی لگتا ہے۔

اچیاں کمیاں ٹالیاں تے شنڈیاں جناں دیاں نعاواں

ہراک چیز بازاروں ملدی پرجیں ملدیاں ماوال
ہرایک شے پہنے سے خریدی جانے والی تعور ی ہوتی
ہرایک شخریدی جائے ہیں اور نہ ہی ایک بارچلی
جائمی تولوث کرآتی ہیں جا ہے انسان کی زخی روح آئیں
جہاں مرضی تلاش کرتی رہے تلاش کا لا متاہی سفر شروی
ہوجاتا ہے اور روح پرالیے کھاؤ کتے ہیں کہ وہ چھائی ہوجاتی
ہوجاتا ہے اور روح کرکہ آتی ہیں۔

میں محض سات برس کی تھی جب میری ای جان کی و۔ جھ ہوئی لیکن آج لگتا ہے کہ ان کو دیکھے سات سوسال بیت کے ہوں گھر میں جب وہ نظر نہیں آتی تو ذہن میں کو نخ اشتی ہے کہ جنابنا گھر سونالا کھ بارآ واز دے لیں لیکن و فہیں آتیں آئی ہے کہ جنابنا گھر سونالا کھ بارآ واز دے لیں لیکن و فہیں آتیں آئیں اپنے پاس بلا و فہیں آتیں اپنے پاس بلا ایسے پھر بھلا کیے آئیں۔

موسو جوڑے شکت دے ویکھے تے آخر وقعال پٹیال جناں بنااک پل صی می لنگد ااو شکلاں یاد ندر ہیاں انسان جینا سکھ جاتا ہے لیکن مال کے بغیر زندگی بوجھ گئے گئی ہے عیدیں، شب براتیں مدرز ڈے بیسب تو ان کے لیے ہوتی ہیں جن کی مائیں ہوتی ہیں بھلا اقراکے لیے ان کا کیا مزہ۔

بحضرتين معلوم كد قبرون يرجان عداب الماجيا

حجاب 2017ء کی محاب کے 2017ء کی 2017ء

الأرزييل الأرزييل الأرزييل

السلام علیم! ایک بار پھر ہمآپ کی پسندیدہ مصنفہ کوآپ سے ملاقات کی غرض ہےآئے ہیں۔ سندہی جبین کا نام سی تعارف کا محتاج نہیں جس قدر خوب

سندن بین کانام کی تعارف کا محتاج ہیں بس قدر خوب
صورت یکھتی ہیں اس کے ہیں زیادہ خوب صورت شخصیت کی
مالک ہیں۔ ان کے کئی ناور کتابی شکل میں مارکیٹ میں ہی
دستیاب ہیں سندس جبین کی مشہور ومعروف تحریریں جنہیں
قارش نے بہت پسند کیا۔ کاسدول، اس کارجنوں میں، شب
قارش نے بہت پسند کیا۔ کاسدول، اس کارجنوں میں، شب
آرد وگاعالم، قافے راہ بحول جاتے ہیں، دہ ایک ستارہ مہریان،
محصی کمل کردد، فکست ذات، لکیریں اور تقدیریں، محرک، چاند
محصی کم کی شنم ادی، دوایت میں نزیست کاسفر بیازی مات نہیں۔
محمی کی شنم ادی، دوایت میں نزیست کاسفر بیازی مات نہیں۔
محمی کی شنم ادب جاتے ہیں قارش کے دلیب سوالات اور
مندس کے جوابات کی طرف۔

**حنا اشرف** مندس تی کیسی بیس؟ این ا

ہ السلام علیم سندی آلیسی ہیں؟ این ارسے میں پھی ہتا ہے۔
ہتا ہے کہاں سے ہیں اور تعلیم کئی ہے؟ لکھنے کا آغاز کب کیا
ہملی کہائی کون سے ڈائجسٹ میں شائع ہوئی تھی؟
سندی جین: وظیم السلام الحمداللد، کوجرانوالہ پنجاب سے
ہوں ایم اے الکش لٹریچر اور ٹی ایڈ کیا ہوا ہے، میں نے
ہوں ایم اے الکش لٹریچر اور ٹی ایڈ کیا ہوا ہے، میں نے
ہوں ایم اے الکش لٹریچر اور ٹی ایڈ کیا ہوا ہے، میں نے
شائع ہوئی تھی۔

ايمان عائشه

المن آپ نے س بات سے انسپائر ہوکراس کارجنوں میں کھار میر البند بدہ ناول ہے؟ سندس جبین: مجھے ہمیشہ سے پولیکس انسپائر کرتی تھی اور جب میں نے کارجنون لکھنے کا سوچا تو مجھے یہی بیسٹ ٹا یک

جب میں نے کارجنون تھنے کا سوچاتو جھے ہی بیٹ ٹا پک لگا اپنے والدے وسکس کیا تھا اور نیوز چینل بہت دیکھے تھے

فوی چیدهه

السلام علیم سندس جیده پر نے لکھنا شروع کیا

آ پ کوکن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟

سندس جینی و بلیم السلام ڈیئر مجھے فیملی نے بہت سپورٹ

کیااور مجھے فیملی میں کوئی مشکل فیس نہیں کرنا پڑی۔

المیں تم برے پہلش ہونے کے حوالے سے پوچے دہی

تھی ڈائجسٹ وغیرہ میں آ پ نے پہلی تحریر سے بی اپنی جگہ بنا

ی می استدر جبین: بی الله پاک کا کرم رہاہے بھی رجیکھن فیس نہیں کرنی پڑی۔

رائورفاقت على المسائم المسلم المسلم

سندل جنین ایک رائز کوائی تمام اسٹوریز بیٹ لگتی ہیں محر کاستہ دل میری ایسی اسٹوری ہے جس بر میں نے بہت ریسری ورک کیا تھا اور سب سے زیادہ وقت بھی لگا تھا اسے لکھنے میں، سومیرا خیال ہے میری کہانیوں میں سب سے بہترین یمی ہے۔

میں آئے کے اوب کے متعلق کی کہا کہنا جا ہیں گی؟ سندس جین اللہ پاک کا کرم ہے بہت چھالکھاجارہاہے۔ شاوب کفروغ کے لیئے ت کے انٹرزکوکیسا ہونا چاہیے؟ سندس جین : رائٹر کو باؤیٹر نہ کریں آزاد چھوڑ دیں اور یقین کریں کہ دوای سوسائٹ کالکھیں گے۔

عروشمه خان

الملاميم كيسى بين آپ ميراآپ سے بيسوال ہے نے المصاريوں کو ليسے وقت كن باتوں كاخيال ركھنا چاہيے؟
سندس جين : الحمد للله تحيك ہوں ، رأ برز كو اپنے كيے كے ساتھ الفساف كرنا چاہيے آج كل بس ہم الكستے بين كوئي تقيم يا بين أن يُديا بجھ بين بين آ تا سوآئي تھنك ايك تعيم بيسد استورى ہوئي چاہيے۔

ماورا طلحه الميا عال عبر في الباكون سا ناول عبر كا

حجاب 27 مورى 2017ء

فیکنگوآ پ جلد ہی پڑھ کیں گے۔ باقی آپ کے سوال کا جہاں کک تعلق ہے کہ ناوٹر کے پاڑٹس تو اس کے بین جھے ہیں اچھا اسٹار نے، کلامکس اور اطمینان بھرا اختشام، مجھے بہت سے رائٹرز پند ہیں اور میں تقریباً سب کو پڑھتی ہوں آج کل بیسی سدھوا کو پڑھ دہی۔

حوا قریشی پرخلوس سندس جبیس اور ایک عظیم لکھاری کوسلام بصداحتر ام!

بعد برا ایسے بھی حرف کا داخلہ ہوا آپ کی زیست میں جو صفحات کا حصہ ندین عمیں گر ہونٹوں سے کی باراداہوئے ہیں؟
سندیں جبین: وعلیم اسلام۔ جی ابھی تفظی باتی ہے۔ بہت سافظ باتی ہیں ابھی۔
سلفظ باتی ہیں ابھی۔
ہین زندگی کو پر کھنے کا موقع طلاق س اصول پر پڑھیں گی؟
سندیں جبین: میں زندگی کو پر کھنا نہیں جا ہتی کیوں کہ سندیں جبین: میں زندگی کو پر کھنا نہیں جا ہتی کیوں کہ پر کھنے سے کوئی اپنانہیں رہتا۔
پر کھنے سے کوئی اپنانہیں رہتا۔

سی سبیس کے بیاری ہوئی آئی کہ میدان ہی اوٹ لیا۔ سندس جبین بحبت سے برا پرانا ناتہ ہے میدان اس لیے نہیں اوٹا کہ مجبت پر کھا ہے بلکہ محبت کے بھی کچھا صول ہوتے ہیں۔آپ کو پڑھ کے ان شاءاللہ اعمازہ ہوجائے گا۔

سندس جین ول میں بہت سے لوگ سے ہیں نام لین

ہوا آگر ہمندر اور جنگل کے درمیان کا حصہ خواہوں ہے بنا ہوا آپ کی پہلی ترج کیا ہوگ۔ اپنی تریر پڑھ کر جو سرت آپ کولتی ہا کراس کا اعادہ کرنے کو کہا جائے تو کیے کریں گی؟ سندس جبین: میں ایک باعمل انسان ہوں اس لیے حقیقت میں رہنا پیند کرتی ہوں۔ اپنی اسٹوری پڑھ کے ہمیشہ سوچی ہوں کہاں میں اور بھی بہتری کی جاستی ہے۔ ہیا اگرکوئی تحص میلا کچیلا سیاہ کوٹ پہنے ہوے کی کینٹی اور کے اگرکوئی تحص میلا کچیلا سیاہ کوٹ پہنے ہوے کی کینٹی اور

کیاہوگا؟ سندس جبین: میں اس سے قبوہ ضرور پیوں گئ۔ ہیٰان سوالات پرآ کیا حساسات۔ سندس جبین: میں جیران ہوں آپ کے سوال بہت آپ پارٹ2 کلھناچاہیں گی؟ سندس جین : ماورا ڈیئر ایسا کوئی بھی ناول نہیں جس کا پارٹ ٹولکھناچاہوں۔

﴿ ﴿ آ پُ کَا اِسِا کُونَی ناول جس کا اختیام آپ دلی طور سے کچھاور کرنا جاہتی تھی مگر ناول کچھاورڈیمانڈ کرنا تھا نیز آپ نے دل کی مانی یا ناول کو مدنظر رکھا۔

سندس جبین: الله پاک کاشکر ہے کہ میں ہمیشدا بی مرضی سندس جبین: الله پاک کاشکر ہے کہ میں ہمیشدا بی مرضی کے اور تعلق میں اور تھی نہو گئے ایڈ کیا ناول میں نہ ہی کچھ تبدیل کیا میں اپنے سب ناولز کی اینڈنگ سے مطمئن ہوں۔

ے ماہوں۔ ﷺ آپ نے بہت کمال کی تحریریں کسی ہیں تو کیا آپ پچھاییا لکھے چکی ہیں جسے آپ زیست کا حاصل کہ سکیس یا ابھی پچھٹی ماتی ہے؟

یہ ن بال ہے۔ سندس جبین: ابھی تو ہو بھی نہیں لکھا ابھی تھی باقی ہے۔ ﷺ ایک سوال دل کی طرف ہے ہم کب ملیں گے ایک علاقے دے تے نالے پنجابی دی۔ ہمیشہ خوش رہیں اور ذور قلم زیادہ ہو تا مین۔ والسلام۔ سندس جبین : ضرور میں گے۔

روشن ستارہ السلام علیم آپ کا ایسا کون ساناول ہے جس کے کردار میں آپ کی جھلک ہو؟ میں آپ کی جھلک ہو؟

سندس جمین و علیم السلام جملک تونمیس کهدی وژن، بال کچه عادیم لتی بی اور مرح خیال می الس ویری نیچرل-مویم جهانگیو

کے سندس میں بھی آپ سے سوال کرنے آگئی ہوں، السلام علیکم امید ہے خبریت سے جول گی آپ بہت سا بیاراور بہت ی دعا کیں آپ یونی اچھا اچھا تھی رہیں آمین۔

الف كتاب كے ايك بہت بڑے مقالم كى آپ ور مخبرى جس ميں ملک كے نائ گرامى ناول نگار بھى شامل تھے اس جيت كوآپ لفظوں ميں كيے بيان كريں گى؟ آپ كے ناول كى تھيم كيا تھى؟ آپ ناول كواپنے مائنڈ ميں كتے حصوں ميں تقسيم كرتى ہيں۔ ہم عصر لكھاريوں ميں سےكون پسند ہے۔ يونمى كامران وكامياب دہيں آمين۔

سندس جبین و علیم السلام بیاری مریم میں فعیک ہوں نیک تمناؤں کے لیے شکریہ داستان محبت کے بارے میں میری

28 ... فرورى 2017ء

الكالك لي المد جله جوائد هر على جراع كاكام استوری میں آنگاش زبان کا استعمال اینا فرض مجے کر ادا کر رہے وس نوآ موزلکمار يول ك ليخ كوئى يا يخ يس؟ ہیں۔کیااس سے اردو کا نقصال بیس ہور ہا۔بطور رائٹرآپ کی کیا سندس جبین : نوآ موز ائٹرز کے لیکانی کھلکھ چی ہوں۔ سندس جبين وعليم اسلام\_ اصل مين بات الكلش كواردو اس دعا كے ساتھ اجازت بروردگاركا تنايت بكوسدا صحت وذندكى فازعايى مس مس كرنے كي ميں ہے، ہم ايك غلام قوم بيں جہال بين حفظ وأمان مس ر محاور جولوگ آب سے فسلک بیں ان سب ہے بی بچوں کوانگش پڑھائی جاتی ہے تو وہاں اے ادب میں ك محبول كوثبات عطاموا مين! د مکیل دے سے کیےدد کا جاسکتا ہے۔ میرے شعر پرآپ کی رائے جیسے کی نومولودیج کی سیانس اوری ہے الم أي جوادب آج كل كلها جاربا ب\_آب س صدتك ال عظمين بن؟ الی صدامیری برقریش کو یحق ہے سندس جبین: آج کل کے ادب سے میرامطمئن ہونا سندس جبین شعرے لیےداہ داہ۔ ضروري بيس بحس كے ہاتھ ميں فلم بود لكور ہاہے الله ياك آب كوبهت ى خوشيال اور كاميابيال عطاكرتا السلام المحمة بابتك كن والجسنون من الصيحى بين؟ جائے۔اس مالک دوجہاں کے دربار میں اس دعا کوسند قبولیت سندر جين وعليم السلام مين حناء شعاع ، كرن ، آلچل مين ملے\_آمین\_ لكه يكى مول\_ بمى آن لائن مبيل لكحار الف كماب آن لائن ملائكه خان لكصناك يبلاتج بيقار السلام المكيكيسي بينآب؟ المامنا المرياة رية المريدة وليت كاسند في المجيكان كاسامنا سندل جبين وعليم السلام عن تعبك مول-كرايدا؟ رائشك كى فيلد عن آب كى كعارى معاري م آپ نے مہل کہائی کون ای اور کے الیمی؟ سندس جبین را منگ فیلڈیس سب پسند ہیں۔متاثر ہیں سندس جین بیں نے پہلی کہانی تعنی تن زیست کاسٹر" موتی کافی مشکل ب جھے متاثر کرنا۔ بیمری خای ہے۔ ﴿ آج کی را ترک بارے میں آپ کی کیاراے ہیں؟ سندل جبین آن کل کرائٹر کوکیا کہاجاسکتا ہے میں جھتی آمنه نور الم سندس ميراسوال يدب كدائ لكم مح كردارول مول کردائٹرزکو می راہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے مس سے آپ کا پندیدہ کردار کون ساہے؟ الميرين آج كل آن لائن المنك في بات يب آسان كر جواب: اينے نے ناول"ستاره زيست" كا كردار"سردار دى بي كي من الريات كك بيناديا واحد من الربات بالشم الاجن ميرايسنديده كرداري ے اتفاق میں کرتی آپ ڈائجٹ میں تکھیں راہنمائی اور رجیکشن کے بعد آپ کو لکھنے کا اسل مرو آئے گا۔ میری ذاتی الكالبالبنديده سندس جبين: حباادراصيدكاسدل ناول عيمرالسنديده رائے ہے کی کاس ہے متعق ہوما ضروری ہیں۔ الی کوئی اسٹوری جس میں آپ کو لکھتے ہوئے 🖈 آپ کا لکھا کون سا ناول آپ کے فینز نے تو قعات 21719 ے زیادہ پسند کیا اور کس اسے لکھے گئے ناول سے آپ مطمئن سندس جبین "کاسدول" کی "حیا" کے کردارنے مجھے بحداور بتحاثارلايار سندس جبین "كاسدل" بے تحاشا پندكيا كياجب كے صابر خان المانيافورث رين ناول كون ساعي؟ اور كسرائش صائمه سكندر سومرو كوببت شوق \_ برهق بي؟ ﴿ السلام عليم في يُرسندس جَنِين \_ آج كل بررائز ابني سندس جبین: میراا پناپسندیده ناول" چا ندهمرکی شهرادی "اور

محصام رجيس هي.

نبین سوچا کئیں لکھنا۔اللہ آپ کوخوش رکھے،آمین-اسماءعلى ١٠ اگرآ أرائش انترن الولى الوكيا الوقي ؟ الاسندى درامدائننگ كے بارے ميں كيا خيال عي سندس جبين إكريس رائثر ند هوتي تو ۋاكتر هوتي-سندس جبین: و رامدرا كننگ كى طرف آنے والى مول كچھ ۲ زندگی میں بھی کسی قین نمبرون کاسامناہوا؟ مصروفیات کی وجدے اسکر پٹنبیں لکھ یار بی۔ سندس جبین: جی ہاں ایک فین سے سامنا ہے جو واقعی ہی ۵ كياآپيريدين تمبرون ہے۔ سندس جبين آئي ايم سنگل-الم كياآب كوته بيث من تمك عن سندس جبین جی ہاں میرے وقعے میسٹ میں نمک ہے۔ السلام عليم ميس في اكثر ديكها بآپ كي تحريدون صالحه عزيز میں نفیات اور اس کے علاج کا گہرامشامدہ موجود ہوتا ہے جو 🏠 لو جی میں بھی کچھ سوال ہوچھتی ہوں۔آپ بڑی ہو کر كەناول كومزىددلچىپ بنادىتا ہے۔كيا آپ كاپىىجىكىك رەچكا كيابناجابت سيحى؟ سندس جبین: میں ڈاکٹر بنیا جاہتی تھی میں نے رائٹر بنے کا ہےیا خاص ریسرچ ہوتی ہے؟ سندس جبین: وعلیکم انسلام نفسیات ایک ایسا ٹا یک بمحيبين سوحيا تفايه (موضوع) ہے جس میں میری ذاتی دلچی بہت زیادہ ہے میں الكالم الله المراكم المراكمة الماء نے جارسال نفسیات بر عی ہاور ش نے اسے ناواز میں جو مندس جین میں نے بچوں کے لیے پھیس لکھا۔ معی نفسانی سئلہ دیکھایا میں نے سلے اس بردیسرج کی اور کھے دلكشمريم السلام عليم كيسي بن آب؟ ساتیکولوجسٹ اور سامیٹر سدے سے کنسلٹ کیا۔ اس کارجنون میں جو ہیرو من کے رومل تھے جسے دہ سندس جين وليكم السلام من تحبك مول \_ ب تیول میں کر پائی کیکن فطری رد مل بھی موجود سے ناول کو الم ميرا ببلا سوال يد ب كه المعارى قدرتى موتا بيا حرید دکش بنا دیا آگٹر دیکھا گیا ہے ایسانہیں لکھتے لکھاری كوشش ي محكمارى بناجاتا ي مطلب سرد ہے تو قطری رویوں میں بھی سردمبری آ جاتی ہے تو سندس جبین میرے خیال سے لکھنا قدرتی خوبی ہے اور آب في اليا كول العالماليا الداخيال كول كرآما؟ ال طرح لكف ال كومزيد محنت بهتر بنايا جاسكتاب کی خاص وجه کوئی؟ الم دومرا سوال سے کہ سوشل میڈیا پر بھی ایک دوسرے کی سندس جبین: میں نے بیناول 2010 میں لکھا اور اس ٹا تک سینے رہے ہوتے ہیں،الیے لوگوں سے اگر آپ کا واسطہ ونت جوناوار مبلش مورب تنفي يا ثريند جوچل رباتفاه ويقاكه یرا تو آپ کا رومل کیا تھا اور غیر ضروری تقدیر وآپ نے کیے میرو میروش کی زبردی شادی موجاتی ہے اور یا تو اختام تک ناراض رہے ہیں یا دو جارون میں بی سب سیٹ ہوجاتا ہے سندس جبین: جی بال میس کافی کچھود کھوچکی ہوں اور اللہ کا مجصاس چیزے بہت اختلاف تھا کیوں کہ عام طور ہرانسان شكر يم بس اس ي حفوظ مول مجه بهى تنقيد كاسامنا نہیں کرنا بڑا، میں لڑائی جھڑے سے دور رہتی ہوں شائدای الياروينيس ركه كيت من في جاب (ميرون) كارويه بهت فطرى دكھاياكوه شادى سے خوش نبيل تعى كراس نے اسے شوہر ليحالله تعالى في مجمح محفوظ ركهار کے فرائض ادا کیے المرتبرا سوال بدكه لكف كے علاوہ كيا مصروفيات إلى 🖈 جا ند محر کی شنرادی میں نفسیات کی جو گهری جا پی تھی اس آپ کی بھی موجا کہ بس اب بیس اکسنا؟ نے ناول میں بہت اچھا تاثر دیا بیناول لکھنے کے پیچھے کیاسوچ سندس جبین بی انگلش کی میگیرار موں اکستامیرا شوق ہے كارفر ماتمى ياكون ساواقعة تفاج تعوزي تفصيل كيساته ولليز اور كتابي برحناميراويون باسكيعلاده كمومنا كرنا محف

2017 حجاب 30 A 30 فرورى 2017

بہت پہند ہے۔ آئی لائک آوٹ ڈور ایکٹیویٹ ایمی تک ایسا

سندس جبین: جاند محری شهرادی میں جومیں نے ٹا کیالیا

الم المركزيدسب عناده نائم لكا؟ لكعة موع؟ سندس جین کاستاول پر 20108 ہے لے کر 2014 🖈 كاغذ ليلحتى بين يا كمپيوثرير\_ سندس جبين كاغذير 🖈 كباني بھيج كر بمول جاتى بيں يا انظار كرتى رہتى ہيں میری طرح؟ سندس جبین:الله کاشکرے جب بھی بھیجوں فورا لگ جاتی ہے بہت زیادہ انتظار ہیں کرنایز ابھی۔ الماسوشل ميذيا كوكيما يايا؟ فيس بك يهآب كي كل دوست ين مول كى ؟ ان مدوت كيني كى ؟ سندس جبین: سوشل میڈیا پر بہت کچھ دیکھیا، میں سوشل میڈیار 2013 ہے ہوں بہت انتھے دوست ملے بھی براتجریہ نبیں ہواشایداس لیے کہ میں زیادہ ترریزروڈرہتی ہول زینب علی خان الماسندس آ في واسيخ ناول ميس سامنياده كون ساناول پیندے؟ سندس جين كاستدل الاورآب كازندكى بسائي (مقصر) كياب سندس جين: ميس أيك يلجرار مول اور ساته مي أيك مصنفه محی سویس خوش ہوں۔ صائقه مشتاق الله الله المرائريش كون عدد أب في مل بات عمار مور لكمناشروع كيا؟ سندیں جبین کوئی می میں کی انسیائریشن۔ الله بھی ایسا ہوا کہ کہانی آپ کے دماغ میں ہواور سمجھ نہ آئے کہ کیے صفح پراتاری؟ سندس جبین: خی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ مصروف ہوتی ہول کہانی تک کرتی ہےاوراس صورت حال میں بہت مشکل ہوتا حيكمنار اراكين ايدمنز ييتل ت صباء عيقل حنا مهرُ راؤرفا فت على ماورا طلحهُ نرجن تعيمُ عصرخان۔

و، بیرا ذانی مشاہدہ تھا دراصل میری نانی کوسیات ٹاک (خود كان كى عادت مى يين نے اس چيز كو تين مين بهت قريب ے دیکھااس کیے جب میں نے اس موضوع پر لکھاتور سرج كر ك لكها با قاعده اس ك فر منتكس (علاج) يرجمي ميري الچھی خاصی وسکشن (بات چیت) ہوئی تھی۔ 🖈 قافلےراہ بھول جاتے ہیں ناول میں ونی (خون بہا) کی رسم کوخوب بیال کیا حمیااس ناول کا پس منظر ماانسیا تریشن کیا تھی اوراس کے اختام پر جوہوااس کے متعلق کیا خیالات تھے؟ میرے خیال میں اس میں بھی نفساتی پہلوتھا کہ سب کھے برداشت کرنے کے بعد میروئن کے اندر میسوچ پختہ ہوگئ تھی كه بات جوجهم كلى والشح بهوني حاسية خرتك. سندس جبین: قافلے ماہ بھول جاتے ہیں بیابیا ناول تھاجو تفقق کمانی بر مبنی تفاخر کمانی صرف آتی بی تھی کہاڑی کی شادی ہوگئ تھی آئے کی کہانی میری خود کی کھی ہوئی ہے میں نفسیات پر لکسنالیند کرتی ہوں اور آج کا قاری بہت باشعور ہے۔ اگرکوئی اس طرح ہی نفسیات کلسنا چاہیے تو کوئی مشورہ بالولى اصلاح؟ سندس جبين: آپ کھيے اوراس بات کوچھوڑ و يحے کہ شاکع موكا يانيس كول كرجبآب بهت بارجاتے بي او منزل دور الم من المصند والول ك ليه بيغام ، اصلاح يامشوره؟ سندس جبین: خ اکھار ہوں کے لیے میں کیا کہ عتی ہوں اس پیونفن برمس بہلے بی بات کر چکی ہوں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بچائے اصلاح کے معیاری مہیں کہ کرود کرویتے ہیں ناصرف لوگ بلکہ عروف ادارے مجى،ال صورت حال يركوني تبعره؟ سندس جبین: میں جھتی ہوں جب پڑھنے کی عمر ہولی ہے ہم لکھنے کی طرف آجاتے ہیں سب سے ضروری چیز ہے پڑھنا

سندس جین : میں جھی ہوں جب پڑھنے کی عمر ہوتی ہے ہم لکھنے کی طرف آجاتے ہیں سب سے ضروری چیز ہے پڑھنا ہم لکھنے کی طرف آجاتے ہیں سب سے ضروری چیز ہے پڑھنا میں اپنی بات کہوں تو تج سے کہ میں آج بھی تقریباً ہمر نے کہ میں اور دوسری زبانوں کے ادب جیسے رشین اور اگریزی اوب جیسے جب ہم پڑھیں گے ہی ہیں تو کھیں مرکسی و

نجمه شاهین اسلام ملیمآپ نے سب سے پہلے کون کے قریکسی؟ سند سجین:سب سے پہلے زیست کاسٹر کسی تھی۔



### 1/2017 (5)59 A 1350 CIETY.COM

المارز المستوالية المس

وہ بک قبیلات میں بھی کتابوں کو گئتی ہی دیر تک غور اس میں ہے بھی کیگر کے اس میں ہے بھی کیگر کے اس میں ہے بھی کیگر کے اس میں ہوری مرشایدا ہے اپنی مطلوبہ کتاب نظر رہی کہدیاں ٹکائے اس یاسر نے و یکھا وہ کا گئٹر مرتبہ دیکھا اور پھر و یکھتا ہی رہا۔ وہ ڈھلے ہے کہدرہی تھی۔ اس کے سیاہ گھنے ''آپ کے پاس فدیجہ کلانے تیکیلے بال اس کی پشت پر بڑے تھے۔ وائٹ پرس ''جہاں ہے گا؟'' کا بخل میں وہا ہوا تھا فلیٹ نازک پنیوں والی سفید چپل اس ''کہاں ہے طے گا؟'' کی نظرین اس کے بیروں پر جم گئیں۔ گلائی پیروں میں نہایت بھلی لگ رہی تھے۔ گلائی پیروں میں نہایت بھلی لگ رہی تھے۔ اور چرے می آئی بالوں کی اٹ کو جا سے اس کے بیروں پر جم گئیں۔ گلائی پیروں میں نہایوں کی اٹ کو جسے نہیں اور پر جم گئیں۔ گلائی پیروں میں نہایوں کی اٹ کو جھلے بہت ہی ایکھے '''کوشش کروں گا آپ بیروں گل انگوں کی اٹھیوں میں جا غدی کے چھلے بہت ہی ایکھے '''کوشش کروں گا آپ

الدر ہے سے۔ "الرکوں کو کیل کانے سے لیس ہونے کے تمام گر آتے ہیں۔" یاسرنے دل ہی دل میں سوچا جب ہی وہ جنگ کر قبیلف کے نچلے خانے میں کتابیں دیکھنے گئی تو بالوں کا آبشارا کی طرف جیک گیا۔

ری نما گلائی دو پندینچ کر پڑا جس کواس نے جلدی سے کندھے پر ڈال لیا مگراسے اپنی مطلوبہ کتاب نہ لی وہ پلٹی اور کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔

یاسر نے فورا رخ موڑ کر''میگ'' کے صفحات بلٹنے شروع کردیئے۔ جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوگی اس کے وجود سے اٹھنے والی مہک نے یاسر کوسرشار کردیا۔ کے درجیسی کندائی وی

یہ کچے بورجیسی کنواری مہک۔ " حمد کراہ کی بندیں خشہ

ان چیونی لڑکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے جومرد کے دل کے علاوہ اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے .....

ال میں ہے ہی کیر کے شکونوں جیسی میک آری تھی اور یہ مہک ایس کے دماغ کو معطر کے جاری تھی۔

اور یہ مہک یا سر کے دماغ کو معطر کے جاری تھی۔

یا سر نے دیکھا وہ کا وُنٹر پر پرس رکھ کر کا وُنٹر بوائے ہے۔

"آپ کے پاس ضدیجہ مستور کا ناول آگن ہوگا؟"

"جی ہیں۔" وہ لڑکا بچھا جارہا تھا۔
"کہاں ہے ملے گا؟" کھنٹیاں کی نج آشیں۔
"دوہ ہے تی ہیں مارکیٹ میں۔"
"آپ کہیں سے منگوا کر دے بھتے ہیں؟" اس نے چرے ہی آئی ہالوں کی اٹ کو ہٹا تے ہوئے کہا۔

چرے ہی آئی ہالوں کی اٹ کو ہٹا تے ہوئے کہا۔

"دوہ ہے آئر ہل کیا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔"

وے دی جو تا گر ہل کیا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔"

کاؤنٹر بوائے نے کہا۔ "دنہیں میں پرسول آ کر پیتہ کرلوں گی۔" وہ نہایت لا پروائی سے بولی۔ "دبہتر۔" اور پھروہ کھٹ کھٹ کرتی بک شاب سے

مجتر۔ اور چروہ کھٹ کھٹ کری بک ساپ سے تکال کے ۔ انکل کی۔ یاسر بھی جلدی ہے ہاہرآ یا اوراس کے قریب بھنچ

''آگن کی تلاش ہا پو۔'' ''جی ۔۔۔۔! آپ کے پاس ہے؟'' اس کی آگھوں میں عمر خیام کی ساری شاعری سٹ آئی۔ ''ہاں ہے تو گر۔۔۔۔'' یاسر نے نچلے ہونٹوں کا کونا

دانتوں تلے دبالیا۔ ''محرکیا؟''وہ حیرت سے بولی۔ ''خدیجہ مستور کانہیں ہے وہ آگئن .....'' یا سر شوخ ہوگیا۔

"اور کس نے اس نام کا ناول لکھا ہے۔"اس نے تخیر

حجاب 32 فروری 2017ء

## Dewnlead ed Frem Paksocietykom

تحتش و پنج میں پڑ گیا کیونکہ اسے علم تھا کہ یاسر بلا ضرورت تہیں مسکراتا۔ "كيابات بي اسر؟" محمود نے كتاب بندكر كے كود میں رکھ لی۔ "ہےایک ہات۔"یاسرنے شوقی سے کہا۔ "مجھایک لوکی پیندا محی ہے" "ريكي ..... "محمود كوچيرت هوتي وه جوكسي كوخاطر ميس ندلاتا تفاآج نہایت جائی ہے بیاعتراف کررہا تھا کہ اسے ایک اڑی پیندا کئی ہے۔ "میں خاق کیں کردہا۔" ایس نے سکریٹ سلکاتے

" کون ہے .... کہاں رہتی ہے؟" محود نے ایک سانس میں سوال کرڈالے۔" کوئی پیتہ نہیں۔" محمود نے

ترت سے کہا۔ "نال-"ياسرنے سركونى ميں جنبش دى۔ " پھر ..... ''اور باسرنے اسے بک شاپ میں ملنے والی اس نازک مح الرکی کے بارے میں سب پھھ بتاویا۔ ''يرسول وه چھرآ ئے کی د کان پر۔'' ''تم جاؤگے؟''محمودنے یو جھا۔لا میں بھی چلوں گا۔' محمود بچوں کی طرح بولا۔ مہیں۔''

' بھی میں تنہاری بیند پر ڈورے نہیں ڈالوں گا۔''

آميز ليج مين يوجها-وروہ ناول بین بلکہ اصلی آگئن ہے....میرا آگئن ا چاہیےآ پکو؟" یاسرشرارت سے بولا۔ "استوید ....." اس کا چمرہ مارے غصے کے سرخ ہو کیا وہ قبر کی بجلیاں کرائی ہوئی یار کنگ لاٹ میں کھڑی سفیدگاڑی کی طرف بڑھ کئی۔ باوردی ڈرائیورنے جلدی ے دروازہ کھولا اور وہ ایک انداز تفاخر سے چھیلی سیٹ پر بیش کی۔ چند کے بعدوہ گاڑی نظروں سےدور ہوگئ تب یاسر چونکا اورجلدی سے اٹی یا تیک کی طرف بر حا۔ چند منتول میں اس کی بائیک ہوا سے یا تیں کررہی تھی اوراس كاذبن إى الركى كي طرف الجعابوا تعا\_

يقينا لسي اوتي كم كران كي تعي تجين تو دماغ بي تبين ملتے تھے۔ محترمہ ہم جی کی ہے کم بن بھلا یاس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ چند منثوں میں وہ ہاسل چیج عمیا اور پھر ياسر كى آئموں كے سامنے اس كا كلائي چرو ہلالى ابرواور یا قوتی لب منصے وہ لڑکی لحظہ بھر میں ہی یاسر کے دل کی د نیاتہہ و بالا کر گئی تھی۔

''وہ جوبھی ہےاللہ نے اے میرے لیے ہی زمین یراتارا ہے۔'' یاسر کے دل ہے صدا ابھری تو اس کے لبول پر بہت خوب صورت سامبھ مچل گیا۔

کھنے کی آ داز پر محمود نے پڑھتے پڑھتے کتاب سے نظریں ہٹا میں تو کری پر بیٹھتے ہوئے یاسر پر اس کی نظریں جم سی گئیں۔اس کے لبوں کی مسکراہٹ دیکھ کردہ

فروري 2017ء

آباری کےول کی بجرسرزمن براگ تا ہے اور ایسانی محمود نے شوخی سے کہا۔ باسر كساته بحى مواتفا "مجھے سے زیادہ خوب صورت جیس ہوتم ؟" یاسرنے ❷.....()....... فخرے کہا۔اے بہت نازتھا اپنی خوب صورتی پڑاہیے یاسرآ کینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کررہا تھا بیندسم ہونے بروہ بہت اترا تا تھا۔ ' منددهور کھو۔' محمود نے چڑایا تو یاسر نے اٹھ کراس كەسىل فون كىبىپ ہوئى۔ کے گلے میں بازوحمائل کردیئے۔ "اوه.....امي آب بھي نا\_ مين نبيس آسكتا\_" ياسرتلملا " برے ہو ..... کوئی لڑکا آگیا تو کیا سمجھے گا؟" کربولا۔ '' دیکھوتمہارے ماموں لندن ہے آ گئے ہیں محمود نے اے دھکیلنا جا ہاتو یا سرز ور سے ہنسااور بستر يردراز ہوگيا۔ بمعه فيلي'' محموداور بإسرروم ميث ہونے كے ساتھ ساتھ اچھے "پھر میں کیا کروں؟" دوست بھی تھے۔ دونوں میڈیکل کالج میں فائنل ایئر " كِربيكروكة م كحرآ جاؤ-" ے طالب علم تھے محمود جہلم سے آیا تھا اور یاسر کا تعلق حسین وادی مشمیرے تھا محمود اور باسر کی دوتی مثالی تھی۔ "آج کل میری ہاؤس جاب ہے اور میں نہیں دونوں بھائیوں کی طرح رہتے تھے محمود کا تو شروع سال بی سے اپنی کلاس فیلومونا سے زبردست چکرتھا جس کے "ية تم نضول كى بات كرد بي بو-" چکریس وہ خود بھی طن چکر ہوکررہ کیا تھا۔مونا سےاس "يفين كرين امي ..... "دفعه موجاؤ\_"اي ني غصه سيفون يخار نے فلرے نہیں کیا تھا بلکہ گزشتہ سال ہی وہ دونوں اٹو ٹ "اوك\_" ياسر بنسات جي محود كنكنا تا موا كمر يي بندهن میں بندھ کئے تھے محمود کے والدین لا ہورآئے تے اور مونا کے والدین سے ال کروونوں کا نکاح کردیا داخل ہوا تھا۔ ''کیوں بھی ہے یا نچیں کیوں کانوں <del>تک</del> تھا۔رحصتی محمود کے ہاؤس جاب کے بعد ہونی تھی۔ جبکہ باسر محبت وغیرہ کے معاطم میں کورا ہی تھا۔ جاربی ہیں۔ "بى لونى-" اسے کوئی لڑکی پیند ہی نہ آئی تھی جبکہ یاسر کی شاعمار "كس كافون تفا؟" پرسکٹی پر کتنی ہی لڑ کیاں مرتی تھیں۔ کتنے ہی دل <sub>م</sub>اسر كے نام يرده ركتے تھے مرياسرنے كوئى دهوكن سنے كى "ای کا...." باسرنے کہا۔ "كيا كهدبي تعين؟" كوشش نه كى تھي۔ اسے طالب علمي كے دور ميں عشق " يبي كەلندن سے ميرے مامول والس آ محت بين ومحبت فضول چزلگتی تھی اورنہایت سکون سے ساڑھے جار بمعه میری نام نهاد مقیتر ماریه سلطان کے جس نے گزشتہ سال گزر گئے تھے۔ مرآج اجا تك بى اس نازك ى لاكى فى ياسرك سال بى سنئىركىمرج كياب "لیعن تبہاری محلیتر بھی ہے؟" محمود کواس بات کا دل کی پرسکون ندی میں بلچل مجا کرر کھدی تھی۔ کہتے ہیں آج تک پیتبین تعا۔ كمعبت ايك ايساجذبه ب جوكه بغيركى بلاننك كول '' ہاں '''' جب میں جاریا کچ سال کا تھا تب وہ پیدا میں جنم لے لیتا ہے۔

PAKSOCIE

محبت کوخودرو بودے سے بھی تھیں دی گئے ہے بغیر ہوئی تھی کھر ماموں اور میری ای نے ل ملا کر ہماری مثلنی

الاسام حجاب ما 34 ما فروري 201*7* 

''تم نے ماریکی تصویرتو دیکھی ہوگی؟'' ''اونہوں۔''

"كيول .....!" محمود نے جرت ساسد يكھا۔
"مارىي كى خوائش تھى كہ ہم دونوں تصويرى حد تك
بھى ايك دوسرے كو نہ ديكھيں خوائش ہى رہے ايك
دوسرے سے ملنے كى اور پيۃ ہے وہ ساجدہ آيا كوفون
كرتى تھى تو نہايت بے تكلفى سے ان سے ميرا ذكركرتى
اور ميں بھى جب اس كے بھائى عمران كوفون كرتا تو ميں
بھى اس كا ذكر ضرور كرتا مكريقين جانو محمود ميرے دل
كے سمندر ميں بھى بھى مارىيہ كے نام سے ايسى المچل نہيں
كے سمندر ميں بھى بھى مارىيہ كے نام سے ايسى المچل نہيں
پہلى جيسى كم آج اس الركى كود كيركر في ہے اور ميں نے
اسے سترہ مرتبدد كھا۔"
اسے سترہ مرتبدد كھا۔"

مودے ہا۔ "مرمیرافیصلہ جذباتی نہیں ..... جو فیصلے میں لیحوں میں کرتا ہوں وہی میری زندگی کاسر ماہیہ وتے ہیں اوراللہ کاشکر ہے کہ میں نے بھی غلط فیصلہ نہیں کیا۔" یاسرنے اپنے گلے میں بڑی چین کومسلتے ہوئے کہا۔

اور محودتو بس اسے دیم کررہ گیا کہ اب اسے سمجھانا فضول ہے اسے علم تھا کہ اسر جو کہتا ہے کر گزرتا ہے اسے ترس آرہا تھا ان دیمسی ماریہ سلطان پر کہ وہ اتن دور ہوگیا۔ وہ جو اب تک ان ریشی جالوں سے پچتا آیا تھا بالکل اچا تک ہی بک شاپ میں نظر آنے والی لڑکی کے جال میں چھنس گیا کہ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہ آرہا تھا۔

· · · · · · · · · · · · · · ·

دودن پاسرنے بڑی مشکل سے گزارے وہ دن جو کہ چنگی بجاتے گزرجا تا تھا ابلکتا جیسے سورج ایک ہی جگہ پردک گیا ہے۔ سرح ایک ہی جگہ پردک گیا ہو۔ دودن دوصدیاں بن کرگز رے اور تیسرے دن وہ محمود کے ساتھ بک شاپ پرجا پہچا۔ قسمت اچھی تھی ایکٹرائی کے جان لیوا پاکھرائی کے جان لیوا پاکھرائی کے جان لیوا

کردی تھی جبکہ ہم دونوں کو پہندہی نہیں تھا میں بھی قسمت پرشا کر ہوگیا ..... مراب .....

''اب "محمود نے جیرت سے اسے دیکھا۔ ''اب بیمکن نہیں میں ای اگری سے شادی کروں گا' جسے آج بک شاپ میں دیکھا ہے۔''وہ بولا۔ ''باؤلے ہوئے ہو ۔۔۔۔۔ نہ جانے کون ہے' شادی کرنے چلے ہو۔''محمود نے ٹوکا۔

رئے چلے ہو۔ ممود نے لو گا۔ '' کچھنی کہ لو۔'' ''گی میسکی ہو۔''

''اگر نہ ہو تکی اس سے شادی پھر.....'' محمود نے خدشہ ظاہر کیا۔

'' پھر ۔۔۔۔۔ پھر محمود فائق میرا بیاعہد ہے کہ کسی لڑکی ہے شادی نہیں کروںگا۔'' ''برکیس مت مارو۔''

'' یہ بڑک جمیں عہد ہے میراخود سے ادر اس محبت سے جوایک دم ہی میرے دل کے دالان میں پائل بجاتی اتری ہے۔'' یاسر کالمجیمضبوط تھا۔

" یاسرای نیلے میں کیک پیدا کرؤمیرے دوست انسان کو ہرتم کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔" محدود نے سمجھایا۔

"مری بات پھر پرکیر ہوتی ہے۔وہ بین تو پھر کوئی بھی نہیں ..... پندیدہ سی نہ طے قد زندگی اجرن ہوجاتی ہے بین شدت پند ہوں .... جمی تو محب نہیں کرتا تھا ا مرکم بخت اچا تک ہی ہوئی اور جب چاہا ہے تو یالوں گا اگر فکست کھا کمیا تو پھر کسی کو بھی اپنے دل بین وافل نہیں ہونے دوں گاصرف وہی ہوگی ان آ محموں بین اور .....

''اس دل میں .....'' ''تم نے اپنی منگلیتر کودیکھا؟''محمود نے پوچھا۔ ''نو .....'' یاسرنے کہا۔ درس سے بھر جسس ''

'' دیکیلوکیاخبرو هاس ہے بھی حسین ہو۔'' '' کچھ بھی ہواگر وہ لڑکی نہیں تو کوئی بھی نہیں ۔'' وہ ، فیصل میٹن کی سے محدد سے ت

ای نیملے سے شخوالک ان تاریخ تاریخ ا حجاب 35 اسٹ فروری 2017ء "بيجوًآ پ كساتھ بى بى بين كون بيں؟" "كيول؟" دُرائيورغرايا۔

"وہ جی ان کی تصویر میں نے اپی ہوی کے پاس دیکھی تھی۔ نام تو بتایا تھا پر یادہیں رہا۔" یاسر نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے سوچا کہ شادی شدہ آ دی ہادر کیا خبر کہوا تھی اس کی ہوی کی تعمیلی ہویہ اسان ہوڈ انٹ دے بعد میں جلدی سے بولا۔ "جی سویٹی نام ہے۔"

"احیما سیا جما یا فات کیا یمی نام بتایا تفایروی نے۔" یاسرجلدی سے بولا۔

"اسلام آباد میں رہتی ہیں نا؟" یاسرنے اس طرح پوچھاجیے کرسب کچھ جانتا ہو۔

میں اس بھی آئی والیس جارہی ہیں۔ بہاں اپنی ہڑی بہن سے ملئے آئی تھیں۔انہوں نے ٹی کوتھی بنوائی ہے گارڈن ٹاؤن ٹیں۔''ڈرائیور نے بتایا اور یاسر کے ذہن میں تو سو پٹی نام امرے کھول رہا تھا۔ پھراس نے سو پٹی کو آتے دیکھا تو جلدی ہے کھسک گیا۔

تھوڑی دیر بعد شالا مار باغ تے سبزہ زار پر دہ محمود کو بتار ہاتھا کہاس نے ڈرائیورے کیا گفتگو کی ہے اور محمود تو اس کی ہمت پر جیران رہ کیا تھا۔ اور دل ہی دل میں عش عش کردہا تھا۔

·····

پر بہت سارے دن بنا آ ہت کے گزر گئے۔ تھود اور یاسر فائل ائیرے فارغ ہوئے تو یاسر بجائے اپ گر جانے کے محود کوساتھ لے کراسلام آباد چلاآ یا۔ محود کے بڑے بھائی مقصود فائق جو کہ آری میں تصاور پنڈی میں رہنے تھے۔ انہی کے ہاں دونوں نے ڈیرہ ڈال دیا۔ میں رہنے تھے۔ انہی کے ہاں دونوں نے ڈیرہ ڈال دیا۔ یاسر نے اسلام آباد کی ہر جگہ پرسویٹی کو کھوجا مگر وہ نجانے کہاں جھپ کی تھی کہاس کی آیک جھلک بھی نظر نہ آئی اور آخر کا روہ بایوس ہو کر گھر چلاگیا۔ آئی اور آخر کا روہ بایوس ہو کر گھر چلاگیا۔ انظار کے بعدوہ آگی۔ یاسر فی محدود و ہوکا دیا۔
آج وہ بالکل وائٹ سوٹ میں بلوس می فی سلیوز کا و علا ڈھلا ڈھالا لباس اس کے بید مجنوں جسم پر نہایت بھلا گی رہائی اس کے بید مجنوں جسم پر نہایت بھلا گی رہائی اس کے بید مجنوں جسم پر نہایت بھلا بار یک پیروں والی نازک ہی ہائی جیل کی سینڈل اس کے گابی پیروں میں بھی ہوئی می ۔سفید گینوں سے جڑے کا گئن اس کی دونوں کلائیوں میں بجیب بہار دے رہے تھے ناک میں ہیرے کی لونگ لشکارے مار رہی تھی اور محمد بھی اس کالشکارایا سر کے دل میں چاندنی کی طرح انزر ہاتھا۔ محمود بھی اسے د کھے کرسششدر رہ گیا تھا۔ واقعی وہ تھی ہی اس کالشکارایا سر کے دل میں چاندی کی طرح انزر ہاتھا۔ اس کالشکارایا سر کے دل میں جا گراس نے یاسر کے دل کے گئی ہی جا رہے جا نے کے لیے اگر اس نے یاسر کے دل کے دونوں نے سناوہ کا و نئر پر کھڑ رہاؤ کی تصور نہ تھا تی ہی دونوں نے سناوہ کا و نئر پر کھڑ رہاؤ کے سے کہ دری تھی ہے دونوں نے سناوہ کا و نئر پر کھڑ رہاؤ کے سے کہ دری تھی کہ دونوں نے سناوہ کا و نئر پر کھڑ رہاؤ کے سے کہ دری تھی کہ دونوں نے سناوہ کا و نئر پر کھڑ رہاؤ کی سے کہ دری تھی آپ سے ناول آگئن کے بارے میں کہ دونوں نے سناوہ کا و نئر پر کھڑ رہاؤ کے سے کہ دری تھی کہ دونوں نے سناوہ کا و نئر پر کھڑ رہاؤ کے سے کہ دری تھی کہ دونوں نے سناوہ کا و نئر پر کھڑ رہاؤ کے سے کہ دری تھی کہ دونوں نے سناوہ کا و نئر پر کھڑ رہاؤ کے سے کہ دری تھی کہ دونوں نے سناوہ کا و نئر پر کھڑ رہاؤ کی کے بارے میں کہ دونوں کے سناوہ کا و نئر پر کھڑ رہاؤ کی کی کا دری کھی کے بارے میں کہ دونوں کے سناوہ کا و نگر بھی کہ دی کھر بی کی کھر کی کے دونوں کے سناوہ کا و نئر پر کھر اس کے بارے میں کہ دی کھر کے دونوں کے سناوہ کا و نئر پر کھر کی کھر کے اگر دونوں کی کھر کے دونوں کی کھر کی کی کے دونوں کی کھر کے دونوں کے دون

" ال بن من مل جائے گا مگر شام کو " وہ بولا۔ "اوہ و ..... جلدی میں مل سکتا ۔" وہ بے چین ہوئی۔ "آپکل لے بیجے گا۔" ودی ہوں کہ جمہ میں میں میں اس اس اس میں "

دو مرشام کووی اسلام آبادوایس جاری مول " در مجوری ہے۔" از کابولا۔

''احچھاکل ڈرائیورآئےگا ہے دے دیجیےگا۔'' ''بہتر۔'' پھروہ کھٹ کھٹ کرتی ہوئی جلی گئے۔ یاسر نے دیکھا اس کا رخ اپنی موٹر کی طرف نہیں تھا اب وہ ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان میں تھس گئے تھی۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان میں تھس گئے تھی۔

''تم اس پرنظرر کھؤ ہیں ذرااس کے ڈرائیورے کپ لگا کرآ وک۔''یا سرنے محمود سے کہا۔ ''کیا مطلب؟''محمود بولا۔

"مطلب پھر بتاؤں گابس جیسے ہی بیآنے گے سیٹی بجادینا۔" یاسرنے جلدی سے کہااور سفید موٹر کی طرف بڑھ گیا۔ جہاں ڈرائیور موٹر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ "سنچے جناب۔" یاسرنے آئیسٹی سے نہایت ثنائستہ

اندازش کہا۔ حجاب ....... 36 ..... فروری 2017ء



ار یہ کی تعریفوں کے بل باندھے شروع کردیے۔ای کی خواہش تھی کہاب ماسر کی جلد شادی ہوجائے۔اس سے بڑا بھائی ناصر جو کے وایڈ ایس انجینئر تھا اس کے لیے لڑکی زور وشور سے دیکھی جارہی تھی مراہمی تک پندنیآ نی تھی۔ "امی ایک مشورہ ہے؟" یاسرنے کہا۔ ''کیا....؟"جیله خاتون نے پوچھا۔ "آپ اربیات ناصر بھائی کی شادی کردیں۔" " با وَلا مواب كيا ....!" ساجده آيا تنك كربوليس\_ "منى بالكل تفيك كهدر بابهول-" "وہ تہاری معلیترہے۔"ای نے یادولایا۔ " مجریجی ہو میں ماریہ سے کسی طور بھی شادی نہیں كرسكتا اوراكرات نے زبردى كى تو ميں كہيں چلا جاؤں كالميشه بميشه كے ليے۔" ياسر كے ليج من حق وسلى ب محصقا جمله خاتون كادل دكه سے بحركيا۔ "ياسرتم المحى طرح سوي لو" ساجده إيات كها-میں نے بہت سوچا ہے۔ " وہ بث وهری مار منہیں مائے گیا۔" "بيآب لوكوكا معامله بي ميس في جوكبنا قعاكم ديا- "وه شاف اچكاكرده كيا-' جہر ہیں پانہیں وہ گئی حساس اڑکی ہے۔'' ساجدہ آیا "بركونى حساس موتاب-" "اس نے بین سے تہارے خواب دیکھے ہیں۔" "میں نے کہاتھا کہ میرےخواب دیکھے؟" یاسرتک "مغرب میں رہ کر بھی اس نے مشرقی لؤکیوں والےروایات کو بھایا ای نے ہمیشہیں چاہا۔ "ساجدہ آ مااس کی و کالت کررہی تھیں۔ ومیں پھنیں جانتا ابس این مرضی سے شادی کروں

حجاب...... 37 ..... فروري 2017ء

"تم ایک باراے د کھے تولو۔" ساجدہ آیانے ہولے کی خوش کے لیے خوش رہنا پڑتا ہے۔" ساجدہ آیا

کی خوثی کے لیے خوش رہنا پڑتا ہے۔' ساجدہ آپا کہہ رہی تھیں۔ ''سب فضول ہاتیں ہیں۔'' یاسر نے زور دار قہقہہ لگایا پھر بولا۔''اچھا ہات تو کرائیس میزی بھائی سے۔'' ''وہ اور ناصر سوات گئے ہوئے ہیں۔'' ''یعنی ہنی مون۔''

"ہاں .....لا ہور بھی آئیں ہے۔" "موسٹ ویکم۔"

"میں نے مار کی ومنع کیا تھا کہ لا ہور نہ جانا۔ اگر جائے تو تم سے نہ ملے مگر .....

''گرکیا....؟''باسرکادل نجانے کیوں دھڑک اٹھا۔ '' کہنے گئی میں دیکھنا جا ہتی ہوں کہوہ کون ساراجہ ''

اندر ہے جس نے بچھے مطرایا۔'' '' دیکھے کی تو عش کھا جائے گی۔'' یاسر شوخی

ہے جولا۔ ''کہیں تمہارے ساتھ ایسانہ ہوجائے۔'' ساجدہ سالہ

آ پابولیں۔ "جب حشر کا وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔"

'' تہاری پیند کی اٹر کی جو کوئی بھی ہے بتادواب۔'' ستہ الدلام

ساجدہ آپایولیں۔ ''انجی نہیں۔''

"کیوں؟"

"وقت آنے پر ہر کام انچھالگتا ہے۔" "تم بمیشانی منواتے ہو۔"

"ای میں تو مزہ ہے۔" وہ لیک کر بولا۔
"جیسے قیداری مضی "سامہ وقی ایک گئم

"جیسی تہاری مرضی -"ساجدہ آ پاہاری تئیں۔ "اورسنو...." جیسے کہ ساجدہ آ پا کو ایک دم بی کوئی

اور مستو ..... جیے کہ ساجدہ آپا تو ایک دم ہی تو ی بات یا فاقع سنگی۔

" کہے۔" "ماریہ سے کوئی خلایا ہے مت کرنا۔"

دوهمهین بین پیدیاس جب ول مرجا می تواوروں السیمیں کیوں کرنے لگا۔" حجاب 38 سند فروری 2017ء

ے کہا۔ '
"د کھنے سے کیا میں اسے پند کرنے لگوں گا ساجدہ
آ پایہ بھول ہے آپ کی اور سب کی۔ " یاسر کے لہج میں
غصر تھا۔

" تمہاری پیندکون ہے؟"ساجدہ آپانے پوچھا۔ " جب اس کا اتا پیتہ معلوم ہوجائے گا' بتادوں گا۔" یاسرنے نہایت بے پروائی سے کہا۔ سام کو مرمد و تحقق میں میں سے سمجے اسمجے اکر جس

اور پھر محبت اور بھی ہے سب اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے گریا سر کا اٹکارا قرار میں نہ بدلا۔

رزلت آچکا تھا اور وہ واپس لا ہورآ گیا۔ میوہپتال میں ہاؤس جاب بھی شروع کردی۔ یونجی چھاہ بیت گئے یاسرکوسو ٹی چھرنظرت آئی اور وہ اس کود کھنے کے لیے پاگل ہوا جار ہا تھا' سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرئے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب جیسے ہی وہ نظر آئی تین لفظ کہ دےگا۔ سوچ لیا تھا کہ اب جیسے ہی وہ نظر آئی تین لفظ کہ دےگا۔ سوچ اس کی لویو۔۔۔۔۔ پھر جو ہو گلا کھھا جائے گا۔ مگر وہ نظر

ائی دنوں ای نے فون کر کے بتایا کہ ناصر بھائی کی شادی ہے وہ بھی ماریہ کے ساتھ تو یاسر نے ایک پرسکون سانس کی ہے ہوئی تھی۔ سانس کی۔ مصروفیت اس قدر تھی کہوہ چاہتے ہوئے بھی نہ جاسکا ۔ یا وہ خود ہی جانا نہ چاہتا تھا' لوگوں کی با تیں سننے کا اس میں حوصل نہ تھا۔

اسے علم تھا کہ شادی والے دن بھی وہی موضوع شن ہوگا۔ کیونکہ سب دشتہ داروں کو علم تھا کہ ماریہ کی یاس سے شادی ہوگی اوراب جبکہ وہ ناصر کی بن رہی تھی سب طرح طرح کی ہا تیں بناتے اور یاسروہ ہا تیں ندین سکتا تھا۔ ناصر کی شادی کے ایک ہفتہ بعد ہی یاسر کوساجدہ آپا نے فون کر کے پہلے تو بھائی کی شادی پر ندا نے پر خوب ڈانٹا اور پھر بتایا کہ ناصر بہت خوش ہے اور ماریہ بھی۔ در یکھا اس جاناتھا وہ خوش ہے اور ماریہ بھی۔

بی کھنگے کی آواز پر چونکا تو اس کا سر تھوم کر رہ گیا۔ وروازے میں سزرری پردول کے بیول ایک کالی پھول دارساڑھی میں وہ دعمن جال کھڑی تھی۔ آج پورے ڈیڑھ برس بعدوہ بالکل احا تک نظر منہ آئی تھی' وہ جس کا خیال کسی کمیے بھی یاسر کے ذہن ہے محونہ ہوا تھا۔ وہ شنراد یوں کی سی حال ہے آ گے برهمى توياسر چونكا۔ "آپ "آپ سوڻي؟" ياسر كاب كيائ اس نے صوفے کی پشت کا سہارالیا۔ '' ماریه نا صر .....' 'اس کے چھڑی جے لیے د بنہیں ..... یاسر کے ول میں تغیر شدہ تاج کل دھڑام سے گرا۔ول کی دنیا میں شور مج گیا۔ "أَ پِغَالبًا إِسر بِينٍ \_" وهُ مَكُراني \_ ''ہوں .....''اس نے خود پر قابو پایا۔ مراسے علم تھا کہاس نے اگرصوفے کی پشت کا سہاراندلیا ہوتا تو يقينأ كرجاتا "آپ کورے کوں ایل جیسے نا۔" ماریداس کے سامنے بی صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہوئے۔ یاس نے مجھ نہ کہا بیٹے گیا اور مار پیروغورے و مکھنے لكاروه جواب اس كى بعاني كى ربهت قريب آكرايك دم ہے بی دور ہوئی می اس مح یاسر کا جی جاہ رہا تھا کہ "فی الحال تو میں ضمیر کے ہاں ہوں۔ شام کوہم لوگ مجموث مجموث کررودے۔ ساجدہ آیانے کتنی منتسل کیس كصرف ايك بارباريكود كميلو " كاش مين د كيمه ليتا اس ..... تو آج به يجويش نه ہوتی۔ میں جس کے چھیے مارا مارا پھرتار ہاوہ تو میری ہی من میں نے خود ہی کنارہ کئی کی آلی .....اف الله ..... ياسرف ابنا چكرا تا مواسر دونول باتعول مين تعام ليا-"كياسوچ رے بيل باسر؟" ماريد كي آواز اے وكھوں كے كرواب سے چند كھے كے ليے سي الكى۔ "آن ...... تي نبيل ـ" باسر نے مسترانے كى كوشش ی تمراب تھلے بی نہیں۔ جملاول میں خون کی تدیاں بہہ

'بس احتياط *كرنا*-' "جوظم" ياسرنے بنس كركها اور پرادهرادهرك باتول كے بعد ساجدہ آیانے سلسلہ منقطع كرديا۔ اس روز ماسر ہاس مل سے آیا تو دینونے اس کے فون کی اطلاع دی۔ یاسرجلدی سے پہنچاتو لائن پر ناصر بھائی تصدياسركي وازسنت بى بولى "بہت برے ہوتم ....میری شادی پڑبیں آئے۔" '' پیکام فرصت کے ہوتے ہیں' مجھے یو چھنا تو تھا کہ میرے یاس وقت ہے یا مہیں۔'' یاسرنے شوخی الحِما ڈاکٹر صاحب اب بتائے وقت ہے آپ -ULZ '' نکالنایر ہےگا۔''یاسر بن کر بولا۔ "بس پھرا جاؤ مجوں کہیں کے میری بیوی کے لیے احِماسا گفت بھی کینے آنا۔" "ضروري ع كفث الجعاسا مو" '' کیونکہ وہ انجھی بلکہ بہت انچھی ہے....اور تحفہ اس ي شايان شان مونا جا ہے۔" ناصر كي آ واز ميس چھنك مى دە بېت خوش تقا۔ "ائی چز ہراک کوئی بیاری لی ہے سمجھ آپ خرجے بتائے کہاں ممرے ہوئے ہیں آپ بعدائی یاری ی بوی کے ماریکی بہن فائزہ کے ہال تغبریں گے۔ " فعك بي الله ون كا-" اسرف كها-محرناصرنے اے کھر کا ایڈریس بتایا اور یاسرنے آنيكايكاوعده كرليا حالاتكدوه بالكل فارغ تعااس كي شام خالى تى كر بعائى بررعب دالاتفاكيم مروف مول\_ سرئی شام پیل چگی تھی۔ وہ سوکر اٹھا نہا کرلباس تبدیل کیا اور پر ناصر کوسر پراتز دیے کے لیے فائزہ سكندر كے بال پہنچ حميا۔ يا تلك بورج ميں كمرى كرك وهلازم كيمراه دُرائك روم ش آحيااور چند لمح بعد حجاب...... 39 مجاب....... فرورى 2017ء

v-palksociety.com

کیکپارہے تھے تب اس نے نہایت سچائی سے کہا۔ ''وہ سب تم ہو ماریہ .....مرف تم .....'' ''کیا مطلب؟'' ماریہ یوں پیچھے ہٹی جیسے کہ پچھونے ڈیک مارا ہو۔

''ہاں میں نے جب پہلی بارتہ ہیں بک شاپ پر
دیکھا تو ہیرے دل نے چیکے سے سرگوشی کی کہتم میری
جیون ساتھی بن جاؤ تو زندگی تنی خوب صورت ہوجائے
گی۔ زندگی تمہاری زلفوں کی چھاؤں میں گزر کرشاداب
ہوجائے اور میں نے سوچ لیا کہ اس ماریہ سلطان سے
مجھے نہیں علم تھا کہ وہ تم ہؤلوٹ آئی ہؤزیادہ تفصیل
سے کمی نے نہ بتایا' میں تہہیں کھو جے کے لیے اسلام آباد
سے کی نے نہ بتایا' میں تہہیں کھو جے کے لیے اسلام آباد
سے کی نے نہ بتایا' میں تہہیں کھو جے کے لیے اسلام آباد
سے کی نے نہ بتایا' میں تہہیں کھو جے کے لیے اسلام آباد
سے کمی نے نہ بتایا' میں تہہیں کھو جے کے لیے اسلام آباد
سے کمی نے نہ بتایا' میں تہہیں کو بی کے اسلام آباد

سوین آنی او پو ..... "
یاسر نے مار یہ کے گلائی ہاتھ تھام کرآ تھوں سے
لگالیے اور پھر کتنے ہی آ نسوؤں نے مار یہ کے ہاتھ
بھگود ہے۔ دونوں انجائے ہی میں الٹ گئے تھے۔
انسان کو پید بھی نہیں چاتا اور وہ لٹ جاتا ہے ' تقدیر کے سامنے سب بے اس ہوتے ہیں یاسر نے آ ہت ہے یو چھا۔

تم يرا مانو تم مسز ناصر مو مريس توسوين كاد يوانه بول مال

"ناصر بھائی کہاں ہیں؟" "تم نے کہا تھا کہتم نہیں آؤگے۔ وہ ایخ دوست کے ہاں گئے ہیں فائزہ آپی اور سکندر بھائی لبرٹی گئے ہیں۔"

"" تم الكي ؟" ياسرنے كہا۔
" ميں تو جميشہ سے الكي بى تقى ياسر اب ناصر ہے
اور ..... اور ميں خوش ہول بہت خوش آج جھے ايك اور
خوشی ملی ہے كہ ميں نے كسى اور لڑكى سے فكست نہيں
كھائى جھے مير ہے ہى دوسرے نام سوئى نے فكست

ربی ہوں تولب کیے کھلے گے۔ '' مجھے علم ہے کہتم کیا سوچ رہے ہو؟'' وہ ایک دم بی نہایت بے نکلفی سے بولی۔ یاسراسے جیرت سے دیکھنے لگا۔

"حران مت ہو ہا سر بولی۔

ہاسر نے دیکھااس کی آسموں کی وہ جک ختم ہو چکی
محی ہو جس نے اسے زندگی کی راہ بتائی تھی۔ ماریہ نے
جب اسے غصے سے "اسٹویڈ" کہا تھا تو اس کی آسموں
میں ایسی چک تھی جس نے ہاسر کے دل کے دالان میں
مقصے جلادیے تھے۔

بار اب نہایت خاموثی سے ڈرائنگ روم میں نہل ربی تھی۔ کمرے میں خاموثی کا راج تھا۔ پھر دونوں کا دم اس خاموثی سے کھٹنے لگا۔ آخر ماریہ نے اس خاموثی کی جادر میں شکاف کیا۔

کی مراب ہیا۔ ایاسر میں نہایت مجی اور کھری اڑی ہوں محر جب ہے میری شادی ہوئی ہے میں اسے خول میں سمت کی ہوں۔ جموث کا ملمع چڑھا لیا ہے۔ کیونکہ میری آئندہ زندگی کا انحصارای جموٹ پر ہوگا ..... مریس تم سے صرف یہ بوچھوں گی کہ مجھے محرانے کی وجہ کیا تھی؟ میری اناکی فكت بالركميرى الرف كت باتعبر حري نے صرف اس کیے وہ ہاتھ جھکے کہ مجھے علم تھا کہ میں نے صرفتهارا باتع تعامنا ب-بن ديمي يس في اي ول کی دِنیا سجالی اور بسالی اور .....اور کتنے خوب صورت خواب ملکوں پرسجا کریس وطن آئی مرتم نے میری پذیرائی اس طرح کی کہ میراقصور بنائے بغیر دامن چیٹر الیا۔ میں یزدل جیس موں زندگی گزرجائے کی اور شاید بہت اچھی گزرے کی محرایک پیانس ہے میرے دل میں میں وہ نکالنا جامتی مول مجھے بتاؤ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوب صورت بے کیاوہ بہت اچھی ہے بتاؤوہ کون ہے مجھے محكرانے كاسب بتاؤ-" مارىيەنے ياسركودونوں بازوۇں ے پکڑ کر جمنبوڑ ڈالا۔ یاس نے نہایت زخی نظروں سے اس كامل ي ماريكود يكها جس كي تنصول بيس تي تعي لس

حجاب..... 40 فروري 2017ء

" كيا ہوا؟" اے بر دلول كى طرح روتے و كي كرمحود يريشان موكيا اورياسركوخود برايك دم بى غصا كيا بملايه عجمی کوئی رونے کی بات ہے ہرایک کوتو من پسندھے ہیں مل جاتی' میں بھلا کیوں رونے لگا؟ یاسرنے زور سے آ تھيں رڪڙ ڏاليں۔

" کیا ہوا دوست؟" محمود نے کھھاتی محبت سے یو چھا کہوہ اس کے خلوص کے سامنے ہار گیا۔وہ سب ے ہر بات چمپاسکنا تھا مرمحود کووہ اینے وجود کا ایک حصد بی مجمعتا تھا۔اس سے پھریمی جسیانا ناممکن تھا۔ای ليے ياسرنے اسے سب کھے بتاديا' ياس كے دكھ برمحود بھى د طعی ہو گیا۔

ں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بار ماریہ ہے ل او۔

ب نے کہا تھا مجھے ای ابو جی ساجدہ آیا پر ہر ایک کی خواہش تھی کہ ٹی مار پرکوایک بارد مکولول مرب تجمي مقدر كي بات تحمي محمود .....وه ميري قسمت كاستاره بي نتمی اس نے تو ناصر بھائی کے آگین میں چکنا تھا۔ حالاتکہ میں نے آ تھن کی آ فریمی کی تھی۔" یاسر کے ول میں درد کی لہریں اٹھر ہی تھیں چر محموداے متنی ہی دریتک سمجماتا رہا کہ وہ قسمت کے لکھے پرشاکر ہوجائے ضروری میں کہ ہرکوئی پیندیدہ چزا بنا بھی لے۔

"محروموں كے ساتھ بھى توجينا پرتا ہے۔" اسرك اب كيائي -" المام من محى جي اون كا-" ياسرن كمنول برسر كاليااور محودد كاسات ويكتا رہا کہ بھی بھی انسان مقدرے ہوں بھی ہارجا تا ہے۔

" مر ..... میں اپنی محبت کی مقدر کی فکست کا كرون؟" ياسرنوث كيا-"تم شادی کرلو۔"ماریہنے مشورہ دیا۔ و منہیں۔" یاسر کے دل میں شکاف پڑھیا۔

"اس ليے كەمىراعىدىپ كەتم تېيىل تو كوئى اورئىيں-" ياسرنية وبحركركها

پیسب جذباتی باتیں ہیں۔''وہسرجھٹک کربولی۔ "میں جذبات کو گھٹیا ترین ہتھیار سمجھتا ہوں وقت بتائے گائم کو محبت ماردیتی ہے۔" '' پلیز پاسر'' مار بیه منه نائی'۔ ''اپ تو ممکن ہی نہیں' کیا بتاؤں گا ساجدہ آ پا کواپی

پندگی لڑی کے بارے میں؟" باسری آسموں میں وحشت بحرائ ماريدني بدى مشكل سيآ نسوؤل كويلون کی باژیس روکا۔

بورج میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو وہ دولوں چ تک مجے۔ فائزہ اور سکندر آ مجے تھے۔ ناصر بھی آ گئے۔ باسر نے نہ جا ہے ہوئے بھی رات کا کھانا ان کے ساتھ کھایا۔

" بھی تم میری ہوی کے لیے کیا تخدلائے؟" ناصر بنتے ہوئے بولا۔

"میں بذات خود ہی تخذیوں۔ کیوں بھالی؟" یاسر نے باریدی طرف جھکتے ہوئے شوخی سے کہا تو ماریہ سکرا

''اس شررے جیتنا بہت مشکل ہے مارید۔'' ناصرنے یاس کے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے محیت سے کھا۔

پھرناصرنے بہت روکا اے کہ ہاشل نہ جائے مگر یاسرندمانا اورلوت آیا محموداس کا تظارمیں جاگ ہی

" كمال كئے تھے!" محمود نے غصے كما مكروہ محمود

ے لیے کر الکل تعلی کی طرح دودیا۔

....... 41 ...... فرورى 2017ء حجاب



نوے کی آخر دہائی کی صبح کا سورج دھیرے دھیرے مشرق ہے سرافھارہا تھا۔ گری کی جدت سر کودھا کی اس چھوٹی سی محصیل میں بردھتی جارہی تھی۔وہ انی کے ساتھ مارنگ واک سے واپس آئی ان کے تیز قدموں کا ساتھ و بن بلكان مولى جاربي تقى الي كلى كامور مرت بى انى كى رفار چونى كوى مات دىنے كى تھى۔

مهما گال والحيو ..... نام چيومولا نام .... مولا نام .... انی کی جربور، تازی بحری صدااس محلے کی اس بدی سی فل مِن كُورِي مَن رات كوكل مِن ايك لائن مِن كل جاريا يُول يرسوت كسمسات جوانول اورعمر رسيده لوكول كوجكان کے لیے بیصدا کافی تھی بینماز کا اشارہ تھا۔ کئی مردنماز کی تارى كرنے اعد كھروں كو بعا كے سياس محلے كيا بلك تصيل محمشهور عيم خليل اللد تص عمر كى سائه ومائيال گزار کراب سرحویں کی سیرجی چڑھے کو تیار کیکن بلا کے حياق وچوبند تھے۔

"او جاجا جی .....آپ کول اور ترک و ملے جاکے موول کو جگانے آ جاتے ہو؟" ایک جسنجلائی موئی ی آواز آئی۔ ابی مسکرائے تھے۔ اس نے ابی کے ست پڑتے قدمول كود كيوكرايي رفقار تيزكر لي يه كنتي موسع كب

"ابى .... مى چلول آپ كوتو يهال نائم لگ جائے گا۔"اورانی اب پوری طرح تیار تصاس جوانی کی لے یہ مت ناجع نوجوان کی کلاس کینے کو۔ ابی نے سر ہلا کر اس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور پھرمسکرا کرآ واز کی ست ذرای گردن موڑی۔

"او پتر ..... آ که کملی مونی کا مطلب بینیس که بنده

جادوبارہ اپنے نصیب کی طرح۔ ' جاریائی پہ لیٹے وجود کی طرف د کھ کر شنڈے میٹھے لیج میں کہا گیا یہ جملیاس کے مر پرے گزراتھا۔

" يا.....اس كم باخت ( كم بخت) كوچھوڑ\_ بيرتو ويلا منندا ہے۔ند کی کام جوگانہ ہی نماز قرآن جانے .... آواز قطار میں بے محمروں میں سے ایک میں سے تکلی ہاتھ میں میتھی کی کا جگ اور دوسرے میں گلاس پکڑے اس و یا مشند رکی ماں (مینا بیکم) کی تھی معلوم پڑتا تھا کہ ناكون ناك آئى مونى كى دەلىي سىدەت سے

فيتحليل الله ذراسامسكرا كركسي معمول كي طرح اي منتذے کی جاریائی کے کنارے تک محتاور مینا بیکمنے جن سے المل کے چکے دکتے (فاص عیم جی کے لے مخصوص) گلاس میں کی اعلیانی شروع کردی۔

"بے بے ۔۔۔۔۔ماری کیا تھیم جی کوئی کمی پلا کر شنڈا کر دے گی؟ کہ حارے اوپر بھی رحم کرو جناب عالى .... اى مشترے نے جوانے والى مسكراب چرے پہ جا کر ہے بے کود یکھا جو کہ" ہونہ، کہ کرس

جھنگ ان تی کردی گئی۔

''چل..... بوهتی بکواس نه کرجا کے بوقعاد هوتا که تخفیے كجهوش آئے نيش نهوتو " حكيم صاحب سے مزيدكى ینے پراصرار کرتی بے بے نے اس کولٹاڑا تھا۔ جواب بڑے مہوش انداز میں سینے یہ ہاتھ دھرے کی تک سامنے والے گھر کی حصت پنظریں جمائے لیٹاتھا۔ جہاں یدد بوار کی اوٹ سے جھانگا میک اپ سے بجا چرومسکرا متحمرا كراجمهون بى أتحمول مين سركوشيال كرد باتفاعيم جاگ رہا ہے۔ میں تو بھا گاں والنوں کو جگار ہا ہوں۔ توسو تی نے ہاتھ کے اشارے سے بینا بیکم کو دوسری بارگلاس

فروري 2017ء

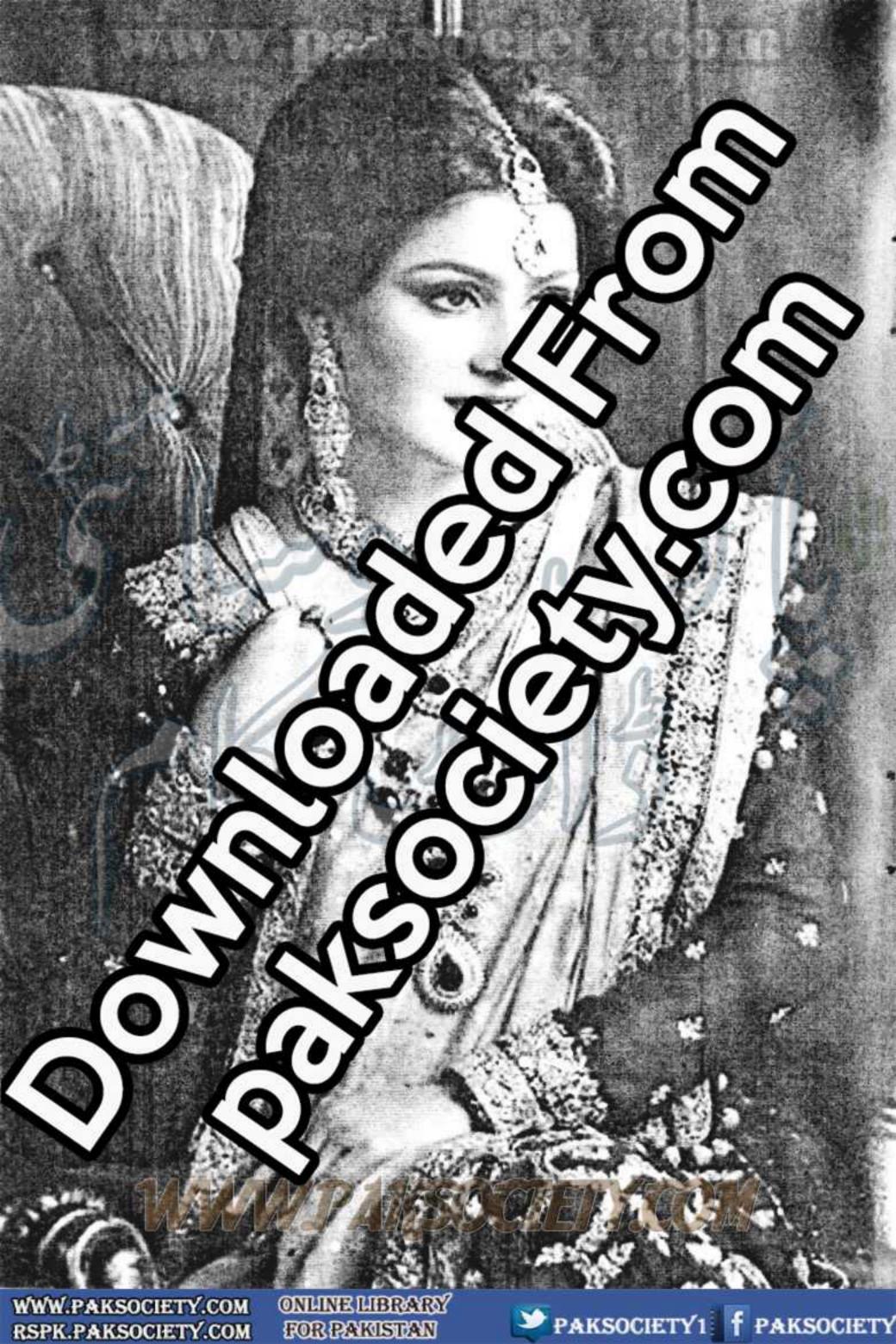

www.paksociety.com

"وے .....آسانوں سے کیا پری اترے گی تیرا بوتھا دھلانے چل اٹھ کہا تھاؤں جوتی۔" بیش کس سے مس نہ ہواتو مینا بیکم نے اپنی کراری آ واز میں اسے دھم کی لگائی اور عملی طور براپنے کہے کی لاج رکھنے پاؤں میں پہنی سوفی اتار نے کوچھیں۔

ر ہارہے و سی ۔ ''ہائے ۔۔۔۔۔اوئی ۔۔۔۔''اگلے ہی بل وہ منیہ سے مختلف آوازیں نکالتی ہیر پکڑے جار پائی پرٹر ھیک سی سیس۔

"منا بیلم ..... کہتے ہیں کہ کونٹے کی رمزیں اس کی ماں ہی جانے فیر بال جوان بیٹوں کی ماں ہے تو تجھان کی رمزیں۔ سارا محلہ سجھ گیا تو ابھی تک کواچی گاں کی رمزیں۔ سارا محلہ سجھ گیا تو ابھی تک کواچی گاں کی مرزی ہے۔ پیروں کا چکرتو ختم ہوتو ایڈی (ایڑھی) کا درد بھی دم را کر بھا گے۔ "جانے کو پرتو لئے حکیم بی نے یہ بات کہ کہ جسے مینا بیٹم کے سپوت کی مشکل حل کی۔ اس نے ممنون نظروں سے تھیں و بھااور پیرائی وجوکب سے گھر کی تیب یہ بے پانچ فٹی دیوار سے چپکی اس کے نظروں کے تھیں میں بیٹم کے سپوت کی مشکل حل کی۔ اس نے تھی دیوار سے چپکی اس کے نظروں کی تیب یہ بے پانچ فٹی دیوار سے چپکی اس کے نظروں کے تھیں سے دی تھی۔

'' تحکیم تی .....مرن چوگفاٹ (چارپائی) پہ بیٹی ہوں۔ بھی اس بیخ فٹی کواپی نوں نہیں بناؤں گی۔' جیسے جلتے تو سے پہانی کا قطرہ ٹرکا میں آورہ پھل جھل احجالا ہے ویسے بی مینا بیکم کوناؤج ماتھا۔

" المحلم ال كوموم بتمال يونى نبيس كبتا تقا ..... پية نگ كمال كمال جان كيا موا ب-" مينا بيكم كومسوس بى شهوا حكيم صاحب كب كما في بات كركے جانچكے تقے اور وہ البحى بمى منداونچا كئے بولى قبل جنگ بجائے جار بى تقیس -جمال سے اس نازنیس كاسر فائب موچكا تھا۔

بہاں سے اراری ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہا۔
''دونے نیشا .... یہ ہے کہ کہ کری ان آنکھوں پہ کھوپ (چشے) چڑھے ہوئے ہیں اور مجھے نظر نہیں آتا سب جانوں ہول۔'' اب بیٹے کی شامت آئی تھی جو دوسری طرف کروٹ بدل کر کھیس تان چکا تھا۔ جانیا تھا کہ اب امال کی زبان اس کیا ہے قاباتی آئے والی تیس تھی ۔ امال کی زبان اس کیا ہے قاباتی آئے والی تیس تھی ۔

"کھو پو ۔۔۔۔آپ پھرآ جا کیں گی نا چھٹی کے وقت۔" چار نا تواں، جواں کی بچیاں اس چھوٹے سے قد اور فرنہی جسم کی تمیں، بتیس سال کی عورت کے دا کیں با کمیں چگتی اس کی رفتار کا ساتھ دینے میں بلکان ہوئے جار ہی تھیں۔ جب ان میں سے ایک مسکین کی شکل والی نے بوچھا۔ جب ان میں سے ایک مسکین کی شکل والی نے بوچھا۔ "کہلے بھی ناغہ ہوا ہے میرا جوآج کروں گی۔" چہرے پر ٹری اور آ واز خاصی کرخت تھی۔ شایداس کی سلی ہوگئی تھی اس لیے گہراسانس خارج کیا۔

مریم و بیں کھڑی پہلے تو ان کوآ دھ کھلے کیٹ سے اسکول کی جی ہی روش پہ چانا دیکھتی رہی اور جب وہ نظروں سے او جسل ہوگئیں تو گردن تھما کر سارے روڈ کا بحر پور جائزہ لیا جبکہ ذہن کی اسکرین پرکل کا واقعہ پورے سیاق و سباق سے چلنے لگا۔

اپ جلو میں ان چاروں کو حسب معمول اسکول چیوڑ نے جانے والی چیو پو (مریم) کوراستے میں ہی محلے کی آیک عورت آ کھر بلومسئلے کا ذکر کرنے گئی۔مریم نے ان چاروں کوآ کے چلنے کا شارہ کیا اور خودو ہیں کھڑی ہوکراس ہے بات کرنے گئی۔البتہ بھی اور خودو ہیں کھڑی ہوکراس ہے بات کرنے گئی۔البتہ بھی جو کہا ہے کہ کھرائی مولی تھیں۔ جو کہا ہے تا کھڑی ہولی تھیں۔

بور ب بس رور پہ با سر س بن ایک بل کو تو مریم اچا تک ہی وہ ہوا تھا جس نے ایک بل کو تو مریم سمیت اس مؤک پہچلتے ہوئے ہر خص کو جیرت کا شدید جھٹکا دیا تھا۔ سؤک کنارے کھڑی پھو پو کا انتظار کرتی ایک دوسری سے خوش کیوں میں مصروف ان چاروں میں سے سب سے جھوٹی (عاکش) کے سر پرآسان ٹوٹا تھا۔ مخالف سب سے جھوٹی (عاکش) کے سر پرآسان ٹوٹا تھا۔ مخالف

حجاب ..... 44 فروری 2017ء

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-





پھے بیٹے اڑے نے اپی دھن ہیں گان اور کیوں سے قریب
سے گزرتے ہوئے ہاتھ بوھا کراس کے سرے لیٹی چادر
سے گئی ہے اس کی تی اوران اوران کی ستی بحری آ وازیں
ایک ساتھا بحری تھیں۔ سارا ماحول اس لیمے کے طلعم کی ذد
میں تھا گیا تھا۔ اگلے ہی بل کی غیرت منداس منظر کی
تاب ندلا کران کے پیچھے للکارتے دوڑے تھے۔او باشوں
نے اپنی موٹر ہائیک روڈ سے منصل بھیڑی (تھ) گلی
میں شارے کٹ کاسوچ کرموڑ دی۔ جہاں پر می ساکت
سی کھڑی کی بیک تک انھیں گھور دی۔ جہاں پر می ساکت
سی کھڑی کی بیک تک انھیں گھور دی۔ جہاں پر می ساکت

''کہاں ہے آرہ ہو؟''لال (غصکارنگ) چہرے اور کرخت آواز میں بانو بیٹم نے گھر میں واخل ہونے والے سپوت ہے یو جھاتھا۔ ٹیلی فون کے پاس بیٹھی مال کا غصر اے بیجھے دیر نہ گی۔ ایک گہراسانس بھرا۔ ''نو خبر مل گئی آپ کو؟'' اس نے ان کے قریب رکھے ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا۔ جس پیاب ہے بچھ دیر پہلے ہی وہ اپنی راو لینڈی والی بہن سے بات کرکے فارغ ہوئی ہیں۔

ومنع كيا تفانا ميل في مهيل ..... آخرتم است ضدی کیوں ہو؟''غصے سے زیادہ وہ عاجز آئی ہوئی لگ رہی تھیں ۔

"ضدتو آپ كردى ي والده ماجده .....آپ ويس بارباا پناموقف منجما چکا ہول لیکن آپ ..... "زم کہے میں وهبرياري دبراني بات كرر باتفار

"ويموضياء لا يعني بحث كاكوني فائده نبيس- ميس تمہاری پیند کی کوئی ملانی ٹائپ بہو ہرگز برداشت نہیں كرسكتى ..... اور ايسانمونه ملنا تجفى محال بى بي تو چرماني (بھالچی) ہے بہتراڑ کی حمہیں نہیں مل سکتی۔" انہوں نے اسے بھانے کی ایک اور بے سود کوشش کی۔

"بيصرف آپ كى خام خيال بى ہے كەكونى تېيس ل عتى اورا كركوني ندمجى طے تو ميں رائي جيسي لاكى سے بياہ رجا كرائية آنے والے بچوں سے زیادتی نہیں كرسكتا۔ "وہ اطمینان سے ان کے سامنے والے صوفے یہ بازو پھیلائے بیٹاتھا۔

"مطلب كيا بتهارااس ..... جيسي سيسي عدمال؟ "انكاياره يراحا-

مرے خیال میں اس وال کی مخبائش بی نہیں بھی آپ اور خالہ دونوں جائتی ہیں کہ میرااین ہونے والی بیوی ہے متعلق ایک بالکل مختلف نظریہ ہے۔ پھرخوائواہ کی ہے ضد؟" وہ برے رسان سے كبدر ما تھا اور ائى مال كے چرے کے بدلتے تاثرات بھی اس کے پین اظر تھے۔ "ميرى طرف سے يدوهول آپ اور آپ كى بهن جس کے مرضی مللے میں ڈال دیں۔" اپنی بات جاری ركمى دونوك سنجيده لهجدتفا

"مطلب كيا ب تمهارا؟ بال ....." شديد غص میں آ کروہ یات کرنے کے قابل کھال رہی تھیں ہی اب ہوا تھا۔

بماف ہای تی .... مجصدانی سے شادی كرنى بى بىيى كوئى كالمبنى بنى اس دشتے كى " يُرسكون سابينا صوفى كالمحى والكول يهن رماخا بانويكم

كے سريس دھاكے شروع ہو چكے تھے۔اس لڑكے نے ہر جگه يوني دليل كروايا تھاائي ڈير ھاينك كى مجد ب حاجی صاحب کی۔ وہین میں کثیف خیالات کے بادل

ورقم خود كو بحصة كيامو؟ سارے خاعدان ميں ايك راتى (رانی کی ای) کے سوا کوئی حمہیں بٹی دینے کو تیار نہیں۔اور شرطیں اور نخرے دیکھو پہنے خان کے۔ ' غصے کی شدیدلہر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اب کہیں کہیں غصرانیوں نے ضرورد کھاناتھا۔ کہاہے اس اکلوتے سپوت ہے وہ کسی معالمے میں بھی زیادہ وریک ناراض بیس رہ عق میں اور یهال تو وه الحچی طرح مجھتی تھیں کہ وہ کیوں رانی جیسی ماڈرن اور خودمرائر کی سے شادی کے نام پردسے تروانا شروع کردیتا تھاکین بہن کے آئے بی ہونے کے ڈر ہے دہ اے اب تک سمجمانی آرہی تھیں ....لین وہ ضیاء بی کیا جو کسی اور کی عقل کاچراغ اینے آ کے جلنے دے .... آج خوداس نے اپی خالہ کوفون کر کے رائی کے لیے کوئی اور بر الاشخ كا كهد يا تعااورفون بياي بهن سان كى كافى منہ ماری ہوئی تھی۔ بچین کی مثلہ کو بھی بھلا کوئی بوں وحكارتاب؟

"من ببت خوش مول كهآب كالوراخا عمان ماشاء الله ال معاملے میں برا مجھدار ہے اور ای اوقات پچانے میں۔" زیراب سکراہٹ ڈاڑھی ہے ہے چیرے پہڈیرہ جمائے بیٹھی تھی۔ بانو بیگم کو پھر سے پیٹلے لكناشروع بوكئے تقے۔

"بہت ہی کوئی ٹیڑھی کھیر ہوتم پہتہ بیس کس پر مجئے ہو ....بہرحال شاوی تو تمہاری میں نے رانی سے بی کرنی ے جاہے جتنے مرضی رے تر والو۔"اب سکون میں آنے کی باری ان کی تھی ٹا تک بیٹا تک جما کرنظریں اس کے چرے بیگاڑی۔ جہال ہنوز سکون تھا۔

"يارى اى جى .... يى كوئى يندره سالدادى جىسى جى آب ڈرادم کا کر ڈولی ج حادی کیں۔مرد ہول میں وہ بھی محمل وشعور رکھنے والا .... شادی تو س ای پندے

حجاب...... 46 ..... فروري 2017ء

بی کروں گا یا پھر آپ کوئی ڈھونڈ لائیں میری مطلوبہ بوی۔" چیلنج کرنے والے انداز میں ای بات مل کرتاوہ اٹھ کھڑا ہوا۔

'بیٹا یہ بیسویں صدی ہے کوئی پھر کا دورنہیں کہ یا نچ وقت کی نمازی، بایرده مجھدار کڑی اٹھا کرتمہاری سے پدلا بٹھاؤں۔ بہی تمہاری لن ترانی رائی کے بارے میں بھی ہےوہ کیوں کرےخود کوتبدیل؟ شوہر بنے کی تیاری کرو داروغ جہم مہیں۔ 'بانوبیم نے اسے شیک اس کی بےعزتی کی حمی اتنی باتیں سنا کر کیکن جب وہ بولاتوان کا غصہ ہے مزيدخون كحول انها\_

"امى جى .....سوباتول كى ايك بات آپ اين ماۋرن بعالجی کا محرسی اورے بیاہ کرآباد کردیں کیونکہ میرے ساتھ تو بقول اس کے اور آپ کے اس کی بربادی ہی ہے۔ جیے میں نے اپلی بیوی کور کھنا ہے اس سے بہتر آپ کی بعالجي علم علم علاما مناسب مجمل "مزے ساني بات كركيوه جاجكا تفار

' میں دیکھتی ہوں کیسے لاؤ گےتم اپنی مرضی کی <sup>دہب</sup>ن ال كريس مراكر بيمراس ايك سيندي بوریابستر باہر پھینک دول گی۔ اے پول آرام سے جاتا و كيوكربانوبيكم كاغصه فر عودكرة باقعاره فيح تقيل-

نام تعاس كامريم اين البكي محمثى اولاد ..... ما في بیوں براور برحاب میں ملنے والی بیٹی کی تعت-ابانے رج رج كرسار في محل من للوبات تصاف كرسارا مخله كئ ون تك سير موكر كها تا اورسر دهنا رما تعا اييك خاویت پراس کی بیدائش کے وقت امال جو کہ ابا کی چوتھی ہوی تھی وفات یا گئی تھی اہا (بلال میاں) بڑے رہین و قمین مزاج واقع ہوئے تھے۔ پہلی شادی برسی امی (فرسٹ کزن) سے بوی وحوم سے رجائی تھی۔ دادا ابا (شجاعت حسين)ايك لمبعر صحتك معاش كي جدوجهد میں اُڑ کھڑاتے رہے۔ ایک چھوٹا ساکٹ پیس کپڑوں کا تھڑا تھا ان کی ملکت جہال وہ کٹ چیں ہر سے ہے

جعرات تک لگاتے اور پھر جمعہ سارا سائکل کے کیرئیر پر تھان اٹھائے چرتے۔ چارلڑ کے اور بیوی کا ساتھ۔ کنبہ براآمدني كم\_بزے ہاتھ پیرمارے كردوزي تھوڑى كاتو بو مصارے حلے کر لیے۔ پیروں سے لیے روزی میں بركت كي تعويذ سب اكارت رزق كوچيوهم كي طرح تعوزي تھینج کر برد حایا جاسکتا ہے۔ساری بھاگ دوڑ کے بعدیہ بات مجھ میں آ گئی کہاں کے پیرو ہیں تک بھاکیس کے جہال تک رزق کی صدفتم ہوتی ہے۔ندوہ اس صدے براھ سكاب جب تك ايك"كن نه وجائ مركر كالكر کانکر کھانا شروع کرویا سب سے برابیٹا بلال جب باپ کے قدے اونیا ہوگیا تو انہوں نے پکڑ کرکٹ بیس کے تعزب برجابتهايا\_

"اب توسنجال تعزار ميري تويهان بينه بينه كردى جم منی سالوں ہے۔" وادام سرائے تھے۔ سیدھا وقت اور سادمے لوگ تضر اباحیب کرے تعزاسنجال کے بیٹھ محے اور پھرتو جیے دب نے ہاتھ تھام لیا اور دادی کی بہات كة بلال كالإ السامار ع و في المرح تيرانعيب بھی شندائی ہے۔ واواکوسولہ آنے بھے کئی پہلی بارکہ ابھی مجدمینے پہلے بی توبلال نے تعراستجال تھا اور اس کے نعیب کی برکت ان کے کمر کی ظاہری حالت سے بھی عمال ہونے لکی تھی۔ دو جار مبینے اور گزرے تو دادا دادی کوابا ک شادی کاسایار حمیا

ال نے یوٹی مندد عمے کواہا سے پندیوچی ابانے بشری سے (دادی کے زدیک) اینے جانے کی کاثوم کا نام لے دیا۔ خیر داوا واوی نے اباکے نام کا سکہ چھا کے کھر پھیٹا جے انھوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب تو منڈے کا کاروبارچل لکلا تھا۔ بڑا بختوں والا تھا بٹی اس کے بلو باندها يحصنصيب كى دعاو بررخصت كى جلدى الله نے پہلے بیٹے سےنوازاجہال کلثوم کاسرغرور سےاونجا ہوا وہں ابا کے چوڑے سینے میں ایک اور عشق آسایا۔ وہ بھی کلثوم کی مہیلی اور دونوں کی چھو ہوگی بٹی خالدہ سے۔ابااس کے فراق میں یاکل تو وہ بھی ایا کے دسل کی آگ میں

> ......فرورى 2017ء حجاب ..... 47

حملہ ہوا تھا اسے روتی ہوئی عورت مر مجھٹائپ کی ہی کوئی چیز لگا کرتی تھی۔

"میں بھی اس ناس پیٹے کو یہی سمجھارہی ہوں کیوں قیامت اٹھارہاہے پورے خاندان میں؟"اماں جیسے عاجز آگر ہو لی تھیں۔

"کیامصیبت ہے؟ ہیں بتارہا ہوں اس ہفتے کے آخر تک نکاح کی تاریخ آجانی جا ہے در نہیں خودا سے اس کھر ہیں لے آوں گا دو بول پڑھا کر۔" امال کی ناراضی ادر کلاؤم کے آنسوا پے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا وہ ہوا ہو چکا تھا۔ پیچھے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کراپنے آپ انداز ہیں آنسو بہانے لگیں۔ ایک نے منہ دو پٹے ہیں چھپالیا تو دوسری ستون سے لگ کردونے گئی۔

بھیا، پھو بوکو بڑے جتنوں سے اس نے راضی کیا تھااور چرجیےاس کا کاروبار جواب تعزے سے ایک بوی دکان میں محقل ہوچکا تھا۔ قلاعیس بحرتا امارت کی منزلیل طے كرر با تعا خاندان ميس كى لوكول كى رال شكيف كى تقى الوكيال سب کی بیاہے لائق ہی تھیں۔ کاش کہ گلثوم کی بجائے میری سے ہوجاتا اس کا تکا ح۔ بیخواہش پھو ہو کے دل مِنْ مِنْ مُحِلِي مُحْلِي كِين إلى إلى السَّالْقال الله المُكَّالُوم كو پندكيا تفااب پندك آ مص صدنبين جلتي وه بھي كسي وومرے کی ....اس لیے بعائی کا جذباتی استحصال کرنے کا سوچتی پھو بونے اس خیال یہ بی مٹی ڈال دی تھی۔ جب جی نے ایک ون اینے ول میں ولی را کھ میل بار کی چنگاری کارولا ڈالا۔ پہلے تو پھو پوس کے مجرانی دوہاتھ بھی جڑے بے حیاء کو۔ خاندان کا خیال کلثوم کے باپ کا خوف پراس سب کولا لے نے ایک ہی جھنکے میں چھو ہو کی سونی کلائیوں میں پیلے موٹے کروں سے بحر کر باہر کا راسته دکھا دیا۔ بظاہرنہ .... نہ کرتی چوہونے این سیجھے ے سرتاج کی آواز آوئے لے لے تیراا پنا پتر ہے۔ کیا تو توقیر کونہ کرتی تحدویے ہے۔" س کر جبث کڑے كلاتيول يس سجالي تقد سار مدواتمول اور خاندان

مر مر جر جل رہی تھی۔ اہا شروع سے ہی من مانی کرنے اور اپنی چلانے والے متھے۔ امال کے کان میں اپنی اور خالدہ کی بات نہیں گویا کی مطالب سے انٹریلا تھا۔ کی بات نہیں گویا کی مطالب سے انٹریلا تھا۔ "دوجی تھیں۔" دوجی تھیں۔

سيا المسابه وه مين ين-"تو بوقى تو بى كرميس آيا كهيس؟" دادى كواب كى دمنى حالت يدشيه موار

ع سے پیر مبروں "اوہ وامال.....کلثوم والے ڈراھے تو تو نہ شروع کر۔ پھو پو کے گھر سوال ڈال میرابس۔" ابا جھنجلا یا تھا۔

''تو گھاس چر گیا ہے کیا؟ شادی شدہ ایک پتر کا پواور میں تیری پھو پو کے گھر سوال ڈالوں تیرا۔ کیوں رشتوں میں کوڑ ڈال رہا ہے؟'' دادی ہکا ایک تھیں۔ یہ کیسی بات کردی تھی لا لے نے انھیں مجنوبی آربی تھی۔

"امال ..... تو جا توسی کوئی مسئلتهیں ہوتا۔ بات کرلی ہے میں نے پھو پواور پھپا دونوں ہے .... بس اب تو نے اورا ہے نے پھیراڈ النا ہان کے کمر اورگل کی۔" منہ سے پنج کی آ واز تکالی تو امال نے ابا کی عمر کالحاظ کے بغیر جوتی کی طرف ہاتھ برد حملیا تھا۔

قبل اس کے کہ امال چیل اتار کراہا کی طرف اچھالتی ایک ہلکی ہیں۔ کاری تیج ان دنوں کے کانوں بیس ایک ہلکی ہیں۔ دنوں کے کانوں بیس پڑی بیک دفت دنوں نے کردن کھما کر صحن کے ستون کی آثر میں کھڑی کلٹوم کو علق تاثر ات سمیت دیکھا تھا۔ مطلب اس کے کانوں میں بات پڑگئی تھی۔ از حدشر مندگی امال اور ''چلؤ' خود ساختہ بے نیازی ابا کے چہرے کا احاطہ کئے ہوئے تھی۔

"کیوں صاحب؟ ایبا کیا گناہ کردیا شادی کے دو سالوں میں کہ آپ مجھ پرسوکن کی لعنت ڈالنا چاہتے ہیں اور سوکن کی لعنت ڈالنا چاہتے ہیں اور سوکن بھی کون سیلی؟" شاید صدے سے کلثوم کی آ واز بیٹھ چکی تھی یا دنیا کے سننے کے خوف سے آ واز دبالی تھی۔

ور المراد المرادع موجا .....ندش الى كون ى المرادع موجا ....ندش الى كون ى المرادع موجا المرادي والمرادع المرادي المرادع المرادي المرادع المرادع المرادع المرادع المرادع المرادع المرادع المرادي المرادع المرادع المرادع المرادع المرادع المرادع المرادع المرادي المرادع المراد

حجاب ...... 48 ..... فروري 2017ء

کے خوف پر پیلارنگ غالب آ کیا تھا۔

"مبت دے رہا ہے اللہ لا لے کو۔ ہماری خالدہ کے ساتھ ہمارا بھی بھلا ہوجائے گا۔کوئی اچھا کھل کیڑالٹھا ہمیں بھی ل جایا کرے گاجوائی کے گھرے۔" پھیا کے منہ میں کڑے دیکھ دیکھ کرہی یائی تھرآ رہا تھا۔ بیوی کی بانہہ مکٹر کرکڑے ایک دومرے میں بجا کر جانے کس شے کا سوادآ يا تفادونول باختيار بني تق

'' پر پچ ..... وہ وڑے پائی نے بیہونے نہیں دینا۔'' چو بوكا تديشه يعياني موامل الاليا

"اوچل....كس ميس دم ب جوبيه بواك بكوك (بلال) كوروك\_ وه بھى جارى طرح بيوں كا محتاج ك كلا كياكر لے كاسوائے آسان يقو كنے كے جوسيدها ا بين يوشے بيدى آ كے كرتا ہے۔ " كُرائى والى بات كى تھى پونے اور مواجعی میں تھا۔

\*\*\*

شورتو سارے میں بڑا محاتھا لعنت، اللہ خوفی کی کئی آوازی، دهمکیال قطع تعلقی کی وعید- برلا لے کی سب یہ لات محی۔ پورے خاندان کی برحتم کی مانی مدد کووہ ہروقت تیارتھا راثن ودیکرسامان جب جائے جو جاہے کھرسے آ كرلے جاتا فائدان والول كوادهارد كروه شايد بحول بی جاتا تھا۔ سب تھوڑا بہت سمجماڈ را کرنکاح میں شرکت كرنے چلےآئے۔اپنے بہت بیکون لات مارتا۔ كتنے تو خاندان کے لڑے اس کی دکان میں کھے ہوئے تھے۔ "ووسرى حجمور وو اور كرسكتا بي ..... بردا ديا ب الله نے۔''خاندان کے چیدہ چیدہ افراد نے ہاتھ جما ڈکرمتفقہ

كلثوم دوثه كرميكے جالبيتھى \_سب كى منت ترله ہر چيز اکارت۔ مال باپ نے پھرے بھاری بیٹی کو بھاری ول سے چندون کاسوچ کرد کھالیا کہ غصراترے گاغم غلط ہوگا تو جلی حائے گی۔

ذو مچھلی پقر حاث کر ہی واپس آتی ہے ابھی تو جیپ كرتھوڑاغم غلط ہونے دے اس كا۔ چلى جائے كى -

کلٹوم کی مال کے اس مشورے کے جواب میں کہاہے زبردی والی بھیج دیتے ہیں اس کے ابانے مجھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔

"مرے کا سوگ تین دن کا ہوتا ہے پر جس عورت پر سوت آ جائے وہ اپنی زندہ میت اینے کندھوں پراٹھائے مرتی ہے۔ بھی فن تبیس کرتی ۔اس کے بین اس کے اندر بى كرلات ريخ بين اس كاسوك ختم بى نبيس بوتا ووقيمى ال سوك سے با برنبيس آعتى ..... الالے نے ايك دوبار کلثوم کومنایا۔ پر کی لکیر محی اس کی پھر ہے۔ وللبين اوروه نسهي

الله حوالے كر كے نئى بيوى كے جو كچلوں ميس مصروف ہوگیا۔ خیر قصہ مخضر۔ سال بعد سمجھا بجھا کر اس کا باپ لالے کے کھر کی دہلیز تک لے آیا۔ پہلسا پینڈا تھا۔وہ بھی جل جل كررا كه موه يكي تقى راب تو اندر صرف دهوال عي تھا.... دونوں سوکنوں میں اینٹ کتے کا بیر تھااور سے بیر تب تك رباجب تك ابا كوتيسرى ورت كي عشق كي بوت نے تھا تھیا نچائیں دیا۔ایک بار پھرسارے میں قبل مجا اب کی باررو تھنے کی باری خالدہ کی تھی۔ جسے اس کی مجھدار ماں شام سے ملے جن وروں آئی تھی انہی پیروں جمور تنى ابالوا بي عشق كى متى ميل كم تعااسے كيا خرامي كهون کس کرے سے گزرا؟ کس کے اندرایک جیتا جا گیا وجود مركبيا؟ تيسري بعي جلي آئي اور پهلي دوكوية عقل بعي كه بيكي گھڑے کا چین نہیں۔ ایک دوسرے سے بیرر کھنے کا فائدہ نہیں۔ دماغ کا بند در کھلاتو دل میں ایک دوسرے کے خلاف بحرى محنن كوبابركاراستدل كيا\_

"ابنبين الريس كي بهي "مشتر كه معامده مواجس كو

جھانے میں دونوں نے جان اڑادی <u>ا</u> شوہرے جوایک بیوی کوامیدیں ہوتی ہیں ان کا کٹھڑ اٹھا کریڑ چھتی یہ پھینکا اور شانت ہو کئیں۔ تیسری جانے فیلے سے تھی۔ وہ دونوں اس کی آ تھے میں تھے کی طرح مطلق اباكوخوب كانا پيوى كرتى كدكى ايك بلات الوجان میو فر برده ایا ای کیا جوسی کے کیے میں آ کر

حجاب...... 49 ..... فروري 2017ء

اینا سازوسامان تھاے کھڑے تھے تو دوسری سائیڈ پدوبلا بتلاء سفيد باتعول بيرول والانسواني وجود جمله افراد خانه نے اس انکشاف کے بعد کہ اہا کی چوتھی بیوی ہے انگلیاں چباۋاليس ساتھ چا كى كتے لے ليك "كي بعائى مو؟ اسين بعالى كوروكا بوتا توكا بوتا يجيلو كيا بوتا

"الما ..... كهاتو دومرول كي آك يحيى كاسوجا موتا\_ جوائی چکی گئی پرآپ کے شوق پورے نہیں ہوئے ابھی تک "سب سے برے لڑ کے نے ہمت پکڑی اور تن کر باب کے سامنے کھڑا ہوگیا ..... ابائے تھبرائی کھڑی نی نو یکی کواندر کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود برخور دار کی طرف متوجه وے اور مزے سے جوتے اتار جاریائی پر بیم دراز ہو گئے۔

''دکان کی مالیت کتنی ہوگی؟'' سوال کندم جواب چنا ایک توابا کارعب اتنا تھا اوپر سے دہ خوانخواہ جذبات میں آ كرابات كرك حكاتفا جائے رفتن نديائے ماندن ـ و كون ي دكان ابا؟ " وكانيس بلكه بورى كلاته ماركيث كدوفلوران كى ملكيت تصاس ليات بجونبيس آئي تكى كاباكس دكان خاص كاتذكر فرمار بيس "جناب کی۔" ایائے ہاتھ سے اس کی طرف

اشاره كما " يَبِي كُونَى وَسِ لا كُفِّ "ابِ كَى بارجنابِ كَي آوازيست تحى كماباكى كلاسيكل بستى كلاس ميس وه چھلانگ مار كركھس آياتفار

'' او ..... تو پتر جی دکان آپ کے باپ کی ہی ہے نا ابھی تکیہ؟" ابا کے چرے یہ ذلیل کرنے والی متكرا ہث تھی۔

"جي-"انتائي مرےمرےانداز ميں جواب آيا۔ "توبيثا جي ....جس کي لائفي اس کي بعينس پي تھي سنا موگا چرتو؟"ابانے اب جانے کون ساسانی نکالنا تھا۔وہ اكتابااوربس اثبات ميس مربلاديا\_

"میس تم لوکوں کا باب ہول ..... اگر میں بولوں کہ آسان كارتك بوانيس بلك مرخ هية تم لوكون كاكيا

دومری پر جڑھائی کرے۔ کتنے نشانے یہ کیے بیٹنے والے تیررائیگال گئے۔ابا میں نہ شک تھا اور نہ وہ لائی لگ يتيري اے "بوندو" كے خطاب سے نوازتی جعلاتی \_اباسب کودودورات دیتااوردن کا ٹائم سارے گھر میں گھوم چر کر گزارتا ( کسی مرنے کی طرح) کہ پہلی دو کے ساتھ اس کے بیٹے تھے جبکہ تیسرے بوٹے یہ ابھی كوئى كونيل نەپھوتى تھى۔

اوراس بوٹے بیرکوئی پھول کھل بھی کیے سکتا ہے جے حسد کے زہر ملے یاتی سے سینجا جارہا ہو۔قصمحقرابا کا محر تین تین ہو بول اور مہلی دو کے بچوں اوران کے بچول سے گزرتے وقت کے ساتھ بھر چکا تھا۔ بیو یوں کی تھینچا تانی اور مرول سے بے نیاز عمر کی سٹرھیاں طے کرتے کرتے پیاسویں سے وسط میں پہنچ چکے تھے۔ تینوں ہویاں سالہا سال''اب ایک اور آئی کے'عفریت سے بھی ہاہر نکل آئیں تھیں کہ ابا کو پٹاور چھا کے پاس جانے کی سوجمی ۔ جیا (طلیل اللہ) جوسالوں پہلے کھرے حکمت میصے نکلے تھے۔ بھی کسی بہانے تو بھی کوئی عذر غرض کے ویں کہ مورے تھے۔ شادی ابھی تک کی نہمی اور نہ کرنے كااراده تفارصوفي طبيعت وومريعة مدداريال المان فان سکت خود میں نہ باتے۔ اسکی تھکیلے جہاں مندافھتا جل پڑتے۔ بڑے بھائی کی ہمت کوخوب داددیے اتن ہویاں اور بي اوران سب مين انصاف كرنے كى بيشار صحتين دادی امال کے مرنے سے دودن پہلے مہنچ اور تدفین کے فورأ بعد پھرے پشاور جا بے۔ جہاں ان کا اپنا مطب تھا۔ ماں باپ بھائی سب حرب آزما کے تھے کہ خدارا یہاں آ كربراسا مطب بنالوليكن جانے بيتاور ميں اليي كون ي كشش تقى جوانعيس باندهي موية يمى ببرحال سال آدھیں بھائیوں میں ہے کوئی جاکر چکرلگا آتا۔ابے برس ابانے جانے کی ٹھانی تھی۔

جوانی کا محور اکب کا تھک کرسر میہواڑے پڑا تھا۔ اب كيا خطره موسكتا تها؟ سوسب في المني خوشي الما كووداع كياوالي آئة كاكمال كرلائة تفايك سائديدي

... فروري 2017ء

بی گل کی اردو پڑے عزے کی تھی اسے ان کی اپنے خلاف پنجابی میں کی جانے والی ہا تیں تو سمجھ میں نہ آتیں پرمنہ کے بنتے گڑتے زاویے اسے سب سمجھا دیتے۔وہ دل مسویں کر رہ جاتی۔ اس گھر میں سب ہی کو اس سے بیزاریت تھی وہ شایدا کی اضافی فردھی۔

"لالے ..... جم کوتمہارا بچاوگ پندنہیں کرتا۔ سب کا مند ٹیڑھامیٹر ہار ہتا ہے۔"رات کے مہماں سے بھی وہ منہ بسور کر کہیدیتی تو وہ بنس پڑتا۔

دوہ جہر ان سے کیا مطلب؟ کی امنہ بنے یا آتھ ہے جو ان کی فرند کر۔ نیر پھی حرصہ میں اس کے ہاں ہیں خوش خوش خبری آن فری ۔ ابابرا خوش ہوا۔ 'اس باراللہ دہی دیے جو شخص خوش خبری آن فری ۔ ابابرا خوش ہوا۔ 'اس باراللہ دہی دیے جو اجمل کی اللہ نے پہلی دو سے جارچار ہنے دے کر کھر بھر دیا تھا تیسری سے ناتو کوئی آس میں نہ امید کو کہ اس نے پوراجہ ال کا علاج کرواڈ الا تھا وہ ڈالی ابھی تک سوتھی ہی تھی ۔ اللہ کی اللہ جانے ۔ پر فی گل کی ذبی کی والے دن ابانے کے امر دی کی آ مد آ مدتی گرم مریخہ اور کین کی خود کی ان مدا کہ جو ابا کہ مرسال ہی پہلے سے بڑھ جاتی اس کے کپڑوں کی مردی کی آ مد آ مدتی گرم مریخہ اور کین کی کپڑوں کی ما تھ ابا ایک دو ما تھے ابا ایک دو ما تھے ابا ایک دو ما تھے ابا کہ جو مالی ہوئی تھی۔ دو آئی ہوئی تھی۔

صبح کمر کے نچلے جھے میں ہونے والے دروکو عام سا دردمجھتی بی گل نے اپنے کمرے سے گھر کے کچن تک کتنے ہی چکر لگا ڈالے کچن میں کام کرتی بہوؤں اور بڑے سے صحن میں نیم کے درخت تلے جار پائیوں پی بیٹی اپنی بڑی دوسوکنوں کوکرب کے عالم میں دیکھا۔

''کیابات ہے گلے؟''کلثوم کا اپنائی انداز تھا اس کا ناپ لینے کا۔ بالآخر اس نے پوچھا کب سے دیکھ کرنظر انداز کررہی تھی وہ اسے اندر باہرآتے جاتے۔

"باجی ..... بردا درد ہے شیخ سے۔" کمریہ ہاتھ رکھ کروہ مزی تھی۔ ستاہوا گلائی چیرہ لال جمہدو کا ہو چکا تھا۔

حجاب 51 فروری 2017ء

جواب ہوگا؟ 'ابائے پڑگارنے والے اندازیں باری باری سب افرادخانہ کے تنے چروں کود یکھا۔ ''سرخ ابا ..... 'وہ سب کورس میں بولے تھے۔ ''شاباش ..... 'ابائے سردھناتھا۔ ''چلوسب اپنی مال کوسلام کرکے آؤ۔' ابا آ رام سے چاریائی پرسیدھالیٹ گئے۔

مطلب اب کوئی اور بات نہیں۔ سب بیٹے بہوئیں ساسوں سے آکھیں چراتے لائن بنا کراس کمرے میں واخل ہو گئے جہاں بینی ایال کو بھیجا گیا تھا اور ساسیں کھڑی ناک بھوں ہی چڑھاتی رہ گئیں۔

خی امال بی گل کوئی تمیں بتیں سال کی بیوہ تھی۔ ابا کو جانے کہاں کہاں سے عورتیں ال جاتی تھیں۔ بقول کلاؤم النا ہے۔ کو کھنڈ اسوکوس دورہ بھی الی جاتا ہے۔ " یہی لی بندا آگئی اور گھر میں کی گئی کلاؤم اور خالدہ بیکم کوتو کوئی خاص فرق نہ پڑا پر صدیقہ جلے پیر کی بلی بن گئی۔ ابا ہے لڑائی بہاں تک کہ ہاتھا پائی تک کر کے دیکھ کی پروہ ابائی کیا جو پروں پر پائی پڑنے دیے۔ سیدھی سادی، گھبرائی می بی گل سارے میں منہ چھپائی ہے آواز پھراکرتی کے صدیقہ بیگم ہر لمحاس پہھینے کو تیار رہتی تھی۔ پہلی دو کے لیے تو ہر تھا اور نہ بہنا پاوہ ہمجھ کی کہ تو ہرتو بس رات کے بھولوں کا بیر تھا اور نہ بہنا پاوہ ہمجھ کی کہ تو ہرتو بس رات کے بھولوں کا بیر تھا اور نہ بہنا پاوہ ہمجھ کی کہ تو ہرتو بس رات کے بھولوں کا بیر تھا اور نہ بہنا پاوہ ہمجھ کی کہ تو ہرتو بس رات کے بھولوں کا بیر تھی تھا باتی عورت کے او پر سے ٹرک گز رجائے ابا کو پروا بیر تھی تھا باتی عورت کے او پر سے ٹرک گز رجائے ابا کو پروا بیر تھیں تھی۔

"میاں ...... کچھتو شرم کھالیں اب .....اولاد کی اولاد گود میں اٹھائے کھرتے ہیں اور ایک اور نکاح کرکے لے آئے۔ وہ بھی اپنی سے تمیں سال چھوٹی عمر کی عورت سے۔"صدیقہ بیکم کا جلاپا ان کے چبرے کی رنگت تک سیاہ کردیتا۔

میں سردہوں مرد۔۔۔۔کوئی آیجوانہیں اور مردشاوی کرتے ہی ہیں۔'' ان کے طنز بیا تھاز میں اہا کی نئی شادی پہ جملہ کننے پیدہ بڑے سکون سے او لے تھے۔

" بين تو بنايا كيون نبيس كه داني كوبلا كيت\_" وه دونون لنريج مويااردوافساني اسرارورموز بى چونگى تىسى بدى بەخىررى تۇتھى نى كل - نەتىن مىل نە تیرہ .... میں سب کے کام میں پیش پیش کہ کیا پتہ کوئی زینداس گھر کے کمینوں کے دلوں تک جاتا ہو۔

"فالده جلدي عدائي رحمة كوصد (بلا) لا مجصاس كى حالت كچے تھيك نہيں لگ رہى۔" كلوم نے اپني جگه سے تھوڑا پرے تھکتے ہوئے بی گل کے بیٹنے کے لیے جگہ بناتے ہوئے کہااور ہاتھ سے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا نی کل کابر حایا ہواقدم ہوامیں ہی رہ گیااوروہ دھڑام سے کمر

" ہائے میں مرکئی .... " کاثوم اور خالدہ زمین پہری لیا کی طرف لیکی تعین جس کے منہ ہے سفید جماک نکل رباتھا۔

في كل جلى في اوراي يتحصريم كي فنكل مين أيك نعا تحلونا جھوڑ می کافوم اور خالدہ نے اسے سینے سے لگالیا بمائیوں کی تو عید ہوگئے تھی۔ابا بھی اے کود میں اٹھیائے الفائ يحرت اور چياڪيم (ابي) كداس ميس جان تھي۔ كتفع صے بعد اللہ في الله عنار من ) سے نواز اتھا۔ صدیقہ کو اے دیکھ کر جائے کیوں سینے میں جکڑن کا احساس موتانقا\_

سارے کھرکے ہاتھ کے جھالے کواس کا دل کرتا چھوڑ ہی ڈالے۔ جول جول وہ بری ہوتی گئی اس کی شخصیت کے پہلواجا گر ہوکرسب کے سامنے آ گئے سجیدہ، روحانی سكون سے مالا مال، براعماد۔ چا كى صوفى طبيعت كے کتنے ہی رنگ اس نے چرا ڈانے تھے سارا سارا دن چیا کے کندھوں کی سواری کرنے والی نے بردی ہوکران کے كريم ميں سامان سے زيادہ يڑى سارى كتابيں جات

لگتا ہی نہیں تھا کہاس کی مال نہیں ہے اسکول سے کالج کے تمام مرارح فرسٹ بوزیش سے پاس کئے كتابول كى وه رسائعي جاب مصحف مويا حديث،الكش

بیسویں میں کلی تواہانے اپنی پسند کے لڑ کے کی ڈولی میں بٹھا دیا شادی کی پہلی ہی رات جس چیز کا اس پہ انكشاف موا تفار ووكسي بهي نئ نويلي بيابتا كوحواس باخته کرنے کو کافی ہوتا تھا پر مریم کے اظمینان میں جو ذرہ بھر فرق آیاہو۔

"أب كواكر بيمسئله تفاتو آپ كو يہلے بنادينا جاہے تھا۔"غازہ، یاوڈرمنہ سے جھاڑ کروہ سکون سے میال کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ پہلویہ پہلوید لنے نگا۔ اتنی ہے باک سے سوال جواب کی اسے امید نہمی۔

"جہیں یہ ہے کہاں معاشرے میں مال بہن کے سامنے کسی کی نہیں چکتی ہیں نے تو بروامنع کیا لیکن .....'' اس کی آواز کافی پست تھی۔

"آپایک مرد بی اور میرانبیس خیال که می مردکواتنا كمزور بوناجاب يصرف تيكى زندكى كأنيس بلكآب کی زندگی ہے جڑی اس عورت کا بھی انتصال ہے۔ ہیشک صاف کومریم نے اس کے جھے سرکود کھے کر شنڈے لجيسكها

"پته ب مجھے .... آب مری استانی بنے کی کوشش نہ كري تو بهتر ب-"ال نامرد كا اعد كامردا بهته استه بيدار مور باتفار

" نكاح كى شرائط ش سے ايك يہ مى ہے كم آياشوہر ائی ہوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ب یا جیس " مریم بغور اس کے چرے کے بدلتے تاثرات ديمية موئ بولى

"مطلب كيا ي تمهارا ال بات سي؟" ال كي بھنویںاو برکو چڑھی تھیں۔

"مطلب بدكه ميں اس نكاح كوفتم كرنے كى مجاز ہوں۔"مریم کا تفہراہ واجواب۔اے کیکی تی چڑہی تھی۔ "كيا .....! تم طلاق كى بات كرد بى مواجعى سے؟"وه جیران رہ گیا تھااس عورت کے اعتاد براس کا تو خیال تھا کہ رود او کر جب کر کے اس کے ساتھ کر ارو کرے کی کہ شادی

.... فرورى 2017ء

تو ہوئی چکی تھی کیکن بہتو۔ 'دخہیں ابھی ہے نہیں میں آپ کو ایک سال کا ٹائم دے دہی ہوں علاج کروالیں شاید کوئی بہتری ہوجائے۔'' اس نے اس کی غلط بھی دور کی۔

"مم میں ایچی ایک دے رہی ہو؟ میں تہمیں ایچی طرح صاف بتا چکا ہوں کہ میں سب کرواچکا ہوں کہ میں سب کرواچکا ہوں کوئی فائد ہمیں اس لیے یہ خناس ذہن سے نکال دواوراس بات کو بہیں دن کردو۔" وہ غصے سے اپنی ہو کی کی قمیس کا دامن جھاڑ کر کھڑ اہو گیا۔

"اے بتا کیادیا۔ سر پر ہی چڑھی آرہی ہے۔" خفائق نظریں چرا تا وہ اپنے اندر کے ادھ موئے مردکو جگانے کی کوشش کرنے لگا۔

" " الم لیس آپ ..... بہتر ہے ہم دونوں کے لیے اور دوسری بات اس بات کو مہیں فن کرنے کی توسیحے لیس ہوگئے۔ ابھی آپ میرے ابا کوفون کرکے بلا دیں پلیز۔" مضبوط لیج۔ وہ چگرایا۔

"کیا؟ ابا کو کیا گرنا ہے بلا کے اس وقت "اسے
تیزاب کی طرح اس کی بات جلا گئی ہی۔" اب بیسارے
ش میراڈ ھنڈورا پیٹے گی۔" زہر ملی موج فوری دمآئی۔
"میرا یہاں رہنے کا کوئی تک ..... کوئی جواز نہیں
اس لیے میں اپنے گھروا پس جانا جا آئی ہوں۔" اس کا
جواب میاں کو شنڈے پائی سے نہلا گیا وہ مک دک
اسے دیکھے گیا۔

"آخر کیا بات ہوئی کہ یوں اس نے جہیں پہلی ہی رات نکال باہر کیا؟" بیصدیقہ بیکم تھیں۔اس کے کمرے میں موجود آئی تھیں کول کول گھماتی۔

''کوئی بات نہیں چھوٹی امی آپ اپنے چھوٹے سے ذہن پر دباؤ نہ ڈالیں۔ اپنے کرنے کو کوئی اور کام ڈھوٹڈیں۔'' اس نے الفاظ چبائے تھے۔لہجہ ابھی بھی احرام کی آمیزش لیے ہوئے تھا۔چھوٹی امی پہ جیسے اس نے مینج کر پھر پھینکا تھاوہ تڑئی تھیں۔

"بال بی بی .... میں او کرنے کوکوئی کام ڈھونڈلول گی تم بھی اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ و کہ یہاں تو میں تہبیں چین سے تکنے نہیں دوں گی۔ اللہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اس شریف انسان نے رات ہی رات میں باوا کے ہاتھ میں ہاتھ دے گھر سے باہر نکال دیا۔" وہ شردع ہوچکی تھیں اس نے ایک جھکتے سے کھڑ ہے ہوتے ہوئے آئیس گھور کر دیکھا پر بولی پچھنیں اور ان کے پہلو سے "ایکسکوزی" کہتی نکل کی وہ وہ ہیں کھڑی ہاتھ نچانچا کراس کی شان میں تھیدہ کوئی شردع کرچکی تھیں۔

" یکوئی تک ہے بھلا .....وی رانی رس کے آگی اور آپ نے اے کوڈ ہے ہے لگا کر پہیں بٹھالیا۔" آج پھر مریم کا نام نہاد سرال کھر کی بیٹھک میں جمع تھا۔ سب کچھنی مریم کا نام نہاد سرال کھر کی بیٹھک میں جمع تھا۔ سب کچھنی مریم کے ایک کھوٹ کے بیٹھ کی مریم کے ایک کھوٹ کہونے والی نے ایک کہرا سانس بھرا تھا۔ ابھی اس کی طبی ہونے والی تھی۔ یہی ہوتا تھا اباجانے کیوں ان لوگوں کوکوئی جواب نہ تھی۔ یہی ہوا تھا۔ وی بیٹھ کو اوازیں دیتا شروع کردیتے اب بھی یہ ہواتھا۔

''مریم'' اہا گی آ داز پروہ آبک اور گہرا سانس بھرتے ہوئے باغیے میں کھلنے والے بیٹھک کے دروازے سے اندرداخل ہوگئی۔

"السلام علیم!" اچٹتی نظروں سے کمرے میں بیٹے نفوس کا جائزہ لے کرسب کو پراعتادا نداز میں سلام کیا اور ابا کے ساتھ والے خالی صوفے پر جابیٹی۔

''ہاں بیٹا ۔۔۔۔۔ اب یہ پھر آئے ہیں۔ کیا سوچا تم نے؟'' حقیقت حال سے ناداقف چپا خلیل اللہ نے اس سے پوچھا تو اہانے صوفے یہ پہلو بدلاتھا۔ وہ پچھ در تولتی نظروں سے سر جھکائے بیٹھے تصیر کودیکھتی رہی۔ حسب معمول وہ اس کی طرف دیکھنے سے کمل اجتناب برت رہاتھا۔

"جارےدرمیان ایک مقررہ مدت تک کامعاہدہ طے باچکا ہے۔ نصیرصاحب سے تفصیلات آپ لوگ ہو چھ

..... فروري 2017ء

لیں۔" بالآخراس نے آج سب سے صاف صاف بات كرينے كى شانى روز روز كان جركوں سے وہ بھى تنگ آ چی تھی نصیرمیاں کے ہاتھوں کی الکلیاں ایک دوسرے میں پیوست اور سر کالر بون کوچھونے لگا۔

"اربے کیا ہوچیس اس سے؟ تم پہنہیں کیا منترجنز یڑھ کے آئی ہو کسی بات کا جواب تبیس اس اڑکے کے یاس۔ سوائے اس کے کہ اہمی مہارانی کو تنگ نہ کیا جائے۔"اس کی ماں اس روز روز کی چی چی اوران کے گھر كے چكرلگا كرعاجز آئى موئى تھى۔

"آرام سے آیا.....آج نکال لیتے ہیں اس مسلے کا حل ـ " يجا كواس عورت كايول چنخانا كوارمحسوس مواتها\_ "كيا آرام سے يا جي ..... سارے منه متھ لکنے والمنهوآن كي بي كهونى بات توضرور بجوكرى پہلی رات ہی آس گئی۔ س کس کو کیا کیا کہانی سناوں۔ یہ دونوں تو منہ ہے کچھ پھوٹے نہیں۔عذاب مجھے بڑا ہوا ے خاندان والوں کے سوالوں کا ....نصر کاباب الگ طعنے ویتا ہے کہ میری پتر کی (جی ) چھوڑ کرمرجم (مریم) کو پیند کیا اب چکوسواد۔ " کمی تقریر بس رونے کی کسر ہی رہ گئی تھی۔سب افراد خانداس ڈرامے سے بیزار پہلویہ پہلو بدل رہے تھے۔

"پتر جی....کوئی مئلہ ہے۔" (نصیری کمی ٹائلیں بے چینی سے ملنے کیس " کھتو بتا پتری .... " چھا کی زم آواز۔وہ تنگ پڑنے کی۔

"نەسىلەكيا مونا بے خاوندكى نرى سےاس كے سريه چڑھی ہوئی ہے اور وہ بھارہ بھی جانے کس مجبوری سے زبان تالوے چیائے ہوئے ہے۔"اب چھوٹی امی کی باری میدان میں کودنے کی۔

اتم چپ كروصديقة ..... بزار باركه دي ي كماس معالے سے دور رہو پھر بھی محدک محدک کر چے میں آ جاتی ہو۔" کلثوم ای بمیشک طرح صدیقہ کے آ گےاس کی ڈھال بن سیس

'' ہاں تو اور ڈلواؤ کھیہ سر میں۔ رکھواس فتنہ کو بٹھا

// حجاب 54

کر۔ پیتہ بیں کون سا کارنامہ سرانجام دیا ہے تھنی نے جو بچارہ شریف آدی اپنی عزت بچائے بیٹھا ہے۔' وہ تن فن كرتى ومال سے واك آوث كر كى كلاؤم كاجواب كے کے کھلتے منہ کود کھے کرابانے آگھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ بیٹی کی زندگی کا معاملہ تھا ایس کی سمجھ بوجھ پہ صادر كربيث تصاور فيصله تؤوه كرآئي تقي يراجعي تك اس نامرد میں اتن ہمت پیدائبیں ہوئی تھی کہ گھر والوں کو حقیقت حال ہے آگاہ کرتا۔

"توصیح تو کهدری بصدیقه سیدهی بات کرواس کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اور چکر تو نہیں۔" ساس کے محوصے ديد بات كي وضاحت جائے تھے

"ميراخيال ب كفيرتو بتانے سے رہے اورآب لوگ بازآنے سے تو چرمیں ہی ساف ساف بتاوی ہوں کہ یا نجھ مورت تو پھر بھی برداشت ہوجاتی ہے لیکن بجر مرد نہیں۔"اس نے کھڑے ہوتے ہوئے دوثوک الفاظ میں کہا۔ بورے کمرے میں میٹھے نفوں کوسانی سوکھ گیا تھا سوائے ابا کے۔

ہونوں تھی کوشوں چرچی سارے میں بھی تذکرہ تھا عورتنس كال پيپ منه بسور بسور كرمريم اورنصير كے خوب مناہ بخشواتیں۔ کہیں اس کی بے حیائی کو لے کر کلے سرخ کئے جاتے اور کہیں نصیر کے ادھورے بین یے صفحول کیا جاتا۔ ایک سال کی اس کی دی گئی مت ایک ماہ میں بی ختم کردی گئی سرال کی طرف سے طلاق کے کاغذات اے بفتے بھر میں موصول ہوئے۔ بات ختم پر لوگوں کی زبان كاچسكه كئ دنول تك قائم ربااورمريم كى طرف ازلى بے نیازی۔

"تہمارا ارادہ کیا ہے آخر؟" وہ ابھی ڈیری فارم ہے واپس آیا تھا جیب وی سی آریدانڈین مووی دیکھتی بانوبيكم نے اسے و مكھتے ہى مخاطب كيا۔ وہ سلام كركے

الماسان فروري 2017ء

خاندان ان کی اوران کی بیٹیوں کی روش سے نالان تھالیکن ان کی جانے بلا اور ویسے بھی لوگوں کے سروں پہ چڑھ ناچنے کا ان ماں بیٹی کو بہت شوق تھا۔ ''آیا۔۔۔۔۔ آیا جائے اپنا گھر سنجالیں۔ میرے

ا پا ..... ا پا جائے ایک الفر مسجایاں۔ میرے حواسول پہسوار ہونے کی کوشش نہ کریں آپ دونوں خوا تین ۔ عصر میں دونوں خوا تین ۔ عصر میں دونوں دونائے ہوا۔

''احپھانہاس سے نہاس سے تو پھر کس ملانی سے شادی کرےگا؟''بانو بیکم فلم بھول بھال اس کے پیچھے پڑپکی تھیں۔

" ''یا اللہ ''''' اس کے بال تھینچنے کی سررہ گئی تھی۔ ''کوئی ہوتی توبتا تا بھی دیتا۔''

رن اول وی به ساری دو کیول جاؤال کے مطلب کی وہ ہے نا المانی مریم پھو ہو ۔ بس عمر میں تھوڑی زیادہ بڑی ہے۔ " کشور جہال نے کینوکی پھا تک مندر کھی اور تفضداگایا۔ ''تو بہ کرو۔۔۔۔۔کہاں وہ بڑھی کہاں میراخوب صورت جوان بیٹا۔'' وہ دھل کررہ گئیں بانو بیٹم کو تو بیکا خیال بھی کیے موقع برآیا۔

"مریم پھو ہو۔"اس نے ذہن پرزورڈ الاتواس کا بڑی سی چادر میں لیٹاہ جوداس کے تصور کے پردے پرلہرایا۔ "ویسے آئیڈیا برانہیں آیا۔" کوئی سوچ سی اس کی آتھوں میں تھی اورلیوں پہسکراہٹ۔ بانویکم کی چیل اس کے سینے پہنے اورکیوں پہسکراہٹ۔ بانویکم کی چیل اس

مریم سے اس کا پہلا تعارف اس وقت ہوا تھا جب وہ دل سال کا تھا۔ بانو بیکم اس کی ٹیوٹن بدلوابدلوا کر تھا۔ بھی تھیں رزلٹ زیرو تھا۔ کشور جہاں جو کہ مریم والی تھی میں رہائش پذیر تھیں نے چھوٹے بھائی کو پکڑ کراس کے ٹیوٹن سینٹر میں لا بٹھایا سترہ اٹھارہ سالہ دیسے مزاج اور مضبوط شخصیت کی مالک مریم باجی اسے بھی اچھی لگی تھیں۔ وہ کمھی کی تھیں۔ وہ کمھی کی تھیں۔ وہ کمھی کی تھیں اور کا یہ بڑا کپڑے کا کاروبار اور ایک بڑا سارا حو یکی نما مکان تھا اس شہر کی اس وقت مشہور سوغات کینو کے ساتھ ساتھ بلال کلاتھ ہاؤس

و ہیں بیصریات "'جب کوئی سلامتی بھیجے تو اس یہ سلامتی بھیجنا واجب ہوجا تا ہے مال جی .....'' ہمیشہ کی طرح سلام کاجواب ندارد۔

''ارے چھوڑ و پرے ۔۔۔۔۔نہجیجسلائتی مجھے پید بڑے آئے میرے ابا۔' وہ ہر باراس کو یونہی رگید تیں تھیں۔ ''امی کام کی بات نہ کرلیس پہلے۔'' امی کے ساتھ کچھ فاصلے پہنچی ان کی دست راست آپاکشور جہاں (عرف عام میں موم بتیوں کی ماں ) نے اپنے سامنے موجود ٹیبل پہ رکھی کینو کی ٹر ہے اٹھاتے ہوئے کہا۔

''جی فرما کیں۔''اپنی آستیوں کے بٹن فولڈ کرتا ہوابولا۔

''فرمانا کیا ہے مولوی صاب .....درخواست ہی ہے کہ کچھ پھوٹیس منہ سے رانی کے بارے میں کب تاریخ لینے جاؤں؟'' بانو بیکم کاانداز بے صدطنز بیتھا۔

''دس ہزار بارساف ساف کہد چکا ہوں میں آپ کو کہ میں اس کو کہ میں اس رشتے ہے انکاری ہوں آپ بھر پانی میں مرانی وال کے بیٹے جاتی ہیں روز روز ایک ہی بات .....''
اس کالبجہ بیزارتھا۔

''اور میں بھی تنہیں ایک ووں ہزار دفعہ کہہ چکی ہوں کے شادی تو تمہاری اس سے ہوگی۔'' بانو بیکم کوبھی اب ضد چڑھ گئی ہے۔

برسال اگرآپ نے بجھے دھ کی دی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔" اُنگی اٹھا کراس نے وارنگ دی ای بات سے وہ ڈانواں ڈول ہوجاتی تھیں ایک بی بیٹا تھاان کا۔
" ای آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا رکھا ہے اس سوڑی میں؟" کشور جہاں آگراس کی سائیڈ لے رہی تھیں تو ان کا اپنا بھی اس میں کوئی مقصد لکا تا تھا اور اس ہے بھی اسے خوب آگا تی تھی دوں بکرا خوب آگا تی والا تھا۔ سسرال یہ ایک رعب سا قائم ہو جا تا لڑکی دے کے سراٹھانے کے قابل ندر سے دو یے جا تا لڑکی دے کے سراٹھانے کے قابل ندر سے دو یے جا تا لڑکی دے کے سراٹھانے کے قابل ندر سے دویا جسی ڈرتی اور سنی تو کسی کے باپ کی بھی نہیں تھیں۔ پورا کی دی اور سنی تو کسی کے باپ کی بھی نہیں تھیں۔ پورا کی دی ایسان کی ایسان کی بھی نہیں تھیں۔ پورا کی دی ایسان کی بھی نہیں تھیں۔ پورا کی ایسان کی بھی نہیں تھیں۔ پورا کی ایسان کی بھی نہیں تھیں۔ پورا کی بھی نہیں تھیں۔ پورا کی ایسان کی بھی نہیں تھیں۔ پورا کی بھی ڈرتی اور سنی تو کسی کے باپ کی بھی نہیں تھیں۔ پورا

اور فیملی کاچرچا بھی آس پاس کےعلاقوں میں تھا۔ رہے رہے کر کھاتے اور بردھیا پہنتے تھے کسی شے کی کی تھی۔سو محلے والے بچوں کوفری میں ٹیوٹن پردھادیا کرتی تھی۔

وہ کوئی نالائق بچینہیں تھا ہی ماں کی حدسے زیادہ لا پروائی نے اسے بھی تعلیم سے بیگانہ کررکھا تھا بانو بیگم کا سارا پیارا چھا اسکول اور رزلٹ خراب آنے پر ایک کے بعد دوسری ٹیوٹن تک ہی محدود تھا بھی بھی وہ بانو بیگم اور اپنے نام کے ہی نہیں بلکہ حقیقتا صابر باپ کا موازنہ کرتا تو اسے جرت کے جھٹے لگنا شروع ہوجاتے تھے۔ کہاں ابو اور کہاں ای

من مرضی کرنے والی، فیشن کی دلدادہ، فلموں کی متوالی، مارے بائد سے گھر کے کام فیٹانے والی اور ابوشنڈا میشا مزاج، خوش اخلاق بانو بیکم کی ایک گھوری العیس چپ سادھ لینے پرمجبور کرد ہی تھی ہی تو یہ کہ بانو بیکم کی زبان کی تیز دھاران کی مردانہ آنا کو چر کرد کھد ہی تھی اس کے ابو میں مرف نظر کردیے ابو کی فلمی اور گھڑوں کی دکا میں تھیں گھر میں آسودگی تھی سو بانو بیکم کا راج پاٹ کا شوق بخو بی پورا میں آسودگی تھی سو بانو بیکم کا راج پاٹ کا شوق بخو بی پورا مور ہاتھ کشور جہاں کے چوسال بعد پیرا ہونے والا وہ خود بس بانو بیکم نے دیا ہوں کی خواہش پوری ہوئی کی میں بانو بیکم نے دیا ہوں کی خواہش پوری ہوئی کی میں بانو بیکم کے دیا ہوں کی خواہش پوری ہوئی کھی سے جان میں بیری کی کھی تھے۔

سری بہن بالکل بانوبیگم پہ پڑی تھی بلکہ دوہاتھ آگے ہی بہن بالکل بانوبیگم پہ پڑی تھی بلکہ دوہاتھ آگے ہی تھی اور اب اس کی بچیاں جسمیں سارامحلہ موم بتیاں کے لقب سے بکارتا تھاوہ بھی اس میدان میں ماں اور تانی کی طرح نشور طرح نشور طرح نشور جہاں کے شوہرنا مدار بھی نہیں میں تصنہ تیرہ میں۔

ماں بہن کود کیے کراس کے ذہن میں اپی شریک حیات کے لیے دیا تھا بادل نخواستہ اور کشور جہاں کو گویا کسی نے کے لیے دیا تھا بادل نخواستہ اور کشور جہاں کو گویا کسی نے کے لیے ایک مخصوص خاکہ وجود میں آچکا تھا جس ہے تم پر تیلی دکھا دی تھی۔ وہ ہر کر جل آئی پہلے تو گھر ہی میں وہ ہر کر مانے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اپنے بچوں وفوں کی منہ ماری ہوئی جس کا کا مکس محلے کی گلی میں موری میں کا کا مکس محلے کی گلی میں منہ موری 2017ء

کے لیے ایک درست مال کا انتخاب ہریاپ کا فرض تھا کہ سلیس تو اسی کی گود میں پروان چڑھتی ہیں اپنے گھر کی سلوں کود کی کراس کا یہ یقین مزید پختہ ہوجا تا اسی لیے اس نے بانو بیگم کی بہن کی بنی اور کشور جہال کی نندکو یک تفظی انکار کی سند تھا دی تھی۔ انکار کی سند تھا دی تھی۔

خوب محمسان کا رن پڑا تھا بھری دوپہر میں اپنے اپنے گھرول میں سوئے ہوئے لوگ نیندسے بیدار مزے سے آس پاس کھڑے کشور جہاں اور مینا بیگم (کشور جہاں کی فرسٹ کزن) کی ان ترانیاں من رہاتھا۔

''جیسی ماں و کیی بیٹیاں ..... پورے محلے میں گند ڈ الا ہواہے۔'' مینا بیگم اپنے گھرکے آگے کھڑی ہاتھ نچا کر بولی تھی۔

"ارے جاؤ استجا کی اولاد سیتمہارے پان کی دکان جیسے ساتھ کو پوچھتا کون ہے؟" کشور جہال نے لیک کر اچھو (ارشد) کے ہر دفت ریکے رہنے والے دانتوں پر تنقید کی۔ ساتھ ساتھ میٹا بیگم کے والد صاحب کے میٹے کو بھی انتاز بنایا۔

اورجن کی وجہ سے بیسارا تماشاہور ہاتھاوہ اس وقت
اس محلے سے چند کلومیٹر دور کورٹ کے احاطے بیس ایک
دوسرے کے ہاتھوں بیس ہاتھ ڈالے کھڑے تھے اس لیے
دوسرے کے ہاتھوں بیس ہاتھ ڈالے کھڑے تھے اس لیے
اپنی اپنی ہاؤں کے ڈراموں سے عاجز آ چکے تھے اس لیے
فیصلہ بیہواتھا کہا چھوا ہاں کو چھھے سے لٹکنے کی دھم کی دیے
اس کے دشتے کے لیے اس کے کھر جیجے گااور امیدوائن تھی
اس کے دشتے ہے لیے اس کے کھر جیجے پڑجا ہیں گ
اور یوں پورامحلہ جب بیشود کھنے میں مصروف ہوگا تو وہ
لوگ کھر سے نکل لیس کے کورٹ میرج کے لیے اور ہوا ہی
تو تع کے عین مطابق تھا۔ ابھی اچھوکی ماں نے با قاعدہ
تو تع کے عین مطابق تھا۔ ابھی اچھوکی ماں نے با قاعدہ
اپنے برخوردار کا رشتہ اس موم بی یعنی کہ شور جہاں کی بینی
اپنے برخوردار کا رشتہ اس موم بی یعنی کہ شور جہاں کی بینی
تیلی دکھا دی تھی۔ وہ بھڑ بھڑ جل آتھی پہلے تو گھر ہی میں
دونوں کی منہ ماری ہوئی جس کا کلائمس محلے کی گی میں
دونوں کی منہ ماری ہوئی جس کا کلائمس محلے کی گی میں
دونوں کی منہ ماری ہوئی جس کا کلائمس محلے کی گی میں
دونوں کی منہ ماری ہوئی جس کا کلائمس محلے کی گی میں

ہے دیکھ کراے اپنی روح میں طمانیت می اترتی محسوں "كونى مير بسائدكو يو چھے نير يو چھے پر تيري مرحوري ضروراس کے بیچھے بروی رہتی ہے چھل بیری کی اولاد۔" وہ لائبر ریں ہے ڈھیر ساری ایشو کی گئی کتابوں کا پلندہ مینا بیکم نے بھی کسی کا ادھار نہ رکھا تھا سواب سیریہ سواسیر ا تھائے چکی آرہی تھی۔جب مخالف سمت سے آنے والے بھینکا دورے آتے ضیاء نے میدورامہ چبرے یہ غصے کی ضاءنے اے دیکھ کرایک وم سے اس کے قریب بریک سرخی لیے دیکھا تھا جب بھی وہ جاب سے واپس آتا بانو لگائے تھے وہ بھی چلتے چلتے چونک کراس بائیک والے کی بيكم بالتشور جهال كاكوئى نهكوئى ذرامه تيار موتا تفايه موثر سائل سے از کراس نے آہتہ آہتہ بائیک تھیٹنا "السلام عليكم!" وهوب والا چشمه أيحمول سے اتر كر شروع کردی۔ اليغ لا كوكيل ذال كرر كهوورند ..... " كشور جهال شرك كي او يرى جيب مين جاا تكافعا۔ "وعلیم اسلام!" اے جرت ہوئی تھی ہوں اس کے ک دهمگی اس کے کانوں میں بڑی تھی۔ مہلی بارخاطب کرنے برویسے و وہ اسے جانتی می ایک ہی الوجى ايى بحرى كوسنجال ادهراده منه ارتى محرتى محلّہ پھراس کا شاگر دہمی رہ چکا تھا بہت دفعہ آتے جاتے ہے۔"منابیکم بھلاجواب دیے میں کیے چوکی۔ سامنا ہوا تھالیکن بھی اس نے اے روک کرن سلام کیااور " بند کرو بیقماشه..... چلواندر آیا\_" یاس آ کروه دحارُ اتحا۔ "يكتابس كافى بعارى لكربى بين اكرآب مناسب " مجھے کیوں کہ رہے ہو؟" کشور جہاں چلائی تھی۔ مجھیں تو میں آپ کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں۔'' معنی خیز كي سرعام چيو في بعاني نے بيعزني كردي مى-جلد كے ساتھ سكرانث چرے يہ چيكي بولي مى-"اندر جادًا بھی۔" اس نے کشور جہال کے پیچھے بند "ارے مبیں .... بیسانے بی تو تھر ہے بس تھوڑا سا درواز م كم طرف أقلى الفاكركها-فاصلہ ہے میں چلی جاؤں گی۔ وہ مجمی بیں تھی۔ اس نے "اونهه...." مينا بيكم كو باتھ كا نجه دكھا كروہ ياؤں پنختی رسان سے کہایوں ماستے میں کھڑے ہونا اسے الجھن میں اين سيحيدافلي درواز ودهاڙ سے بند كرتى جلى كئيں مبتلا كرر باتفاده مجهد كيا-' بچلوتم سب بھی اینے اپنے کھر پڑا مفت کا شود کھی "ميں ہرچھوٹا برا فاصل آپ كے ساتھ طے كما جا ہا لیا۔ ارد کرد جمع ہوئے تماش بیوں کو چلٹا کیا۔ ہوں زندگی کی راہ گزر بر۔ 'ب دھڑک اس نے کہا تھا۔ مریم کو پہلے توسیجے نہیں آئی تھی لیکن جب مجھی تب بھی وہ اس "اور برسی آیا.....آپ بی کچه خیال کرلیا کریں۔"وہ مینا بیلم کی طرف مزا تھا۔ مینا بیلم سر جھٹک کرکوئی بھی مات كوجمثلار بي تحلي-جواب دي بغيراي مرين فس كل-"كياتك ب بعلااس بات ك؟"اس كے ماتھے يہ امال کی تربیت بیدافسوس کرنا وه ابھی بائیک کو کک بل خمودار ہوئے۔ لگانے کوتھا جب اس کی نظر سامنے سے اپنی بھیجوں کے "مطلب يكآب كساته كى خوابش بمرى-" ساتھ آتی مریم پر پڑی تھی۔ کسی بے اختیاری جذبے کے ومسكراما خفاب زىرا تروه و بي ممر كيا- يزى ي كالى جا در مي ليثاوجود-وه

وہیں کھڑاا تی دھن میں گئن چلتی مریم گود کھتارہاجب تک ''ادبھائی ۔۔۔۔ پیۃ بھی ہے کس سے بات کررہے ہیں کہ دہ اپنے گھر کا گیٹ پارنہ کرگئی۔لب مسکرااٹھے تھے آپ۔'اگرنو پیذات تھا تو وہ اسے مزہ چکھانے والی تھی اور حجال ہے۔ 57 ۔۔۔ فوور ی 2017ء اگریہ کچ تھا تو بھی ہوں نچ راہ روک کراسے تاطب کرنا استاحمانبين لكاتفار

"جى .....ميرادماغ بالكل تعيك كام كرد با باوريس جو کہدرہا ہوں وہ اسے ول کی رضا ہے۔"اس نے اس کی غلط جمی دور کی۔

''آ پکو بول رو کئے پیمعذرت خواہ ہوں۔آ پکو یوں سامنے دیکھا مجھے یہی مناسب لگا پھر جانے آپ ے اسپیشل ملاقات کے لیے کیا کیا پارٹر بیلنے پڑتے۔ دککش آ واز تھی اس کی۔ مریم نے اب آسے غور سے دیکھا

..... مارے درمیان .....

"جی یالکل ...." اس نے اس کی بات چ میں ہی کاٹ دی تھی۔

"أب مجھ ہے کچھ سال پہلے دنیا میں تشریف کے آني هي جو كه و في كناه بنه باعث شرم ..... وه ركا تها-"میں اس نو اللہ کا اُتی ہوں جس نے اپ ہے يدره سال بدى عورت سے نكاح كيا اوركيا خوب محبت مى دونوں میں۔میراخواب مرف آپ ہی بورا کرسکتی ہو۔ آپ کی شخصیت، کردار۔ مجھے جو جا ہے تھا دہ سب آپ میں موجود ہے مجھے دیکھیں، رکھیں عقل کی کسوٹی پر ہمارا جوز بہترین ہے ہر لحاظ ہے۔" اس کے سارے سوال، انديشے دوركر تاوه اسے دل كے قريب محسوس مواقعا۔ "سوجئے.....میں جواب لینے دوبارہ چلا آ وَل گا آ پ کی راہ میں۔" خوب صورت اور مہذب اثداز میں اسے

یرو پوز کرے وہ باتک کودوڑائے لے گیااوروہ و بیں کھڑی جرت سے خود سے پوچھتی رہ گئی۔ " يه مجھے بريوزكر كے كيا كيا؟"

ضیاء ہے اس کی بھی اتنی ہی واقفیت تھی جننی کہ ایک محلے دار کے طور پر دوسرے سے ہوتی ہے۔اڑتی پڑتی اس کی خبریں بھی اسے مل جایا کرتی تھیں۔ مجشکل ایک سال اس مے نوش پرھنے کے بعدال کی مال نے ملاق ای

ے ناراض ہو کراے وہاں سے اٹھالیا تھا اور وہ بھی کوئی اتنا اہم بیں تفادوسرے بچوں کی طرح بی تفاسودہ جلداس کے حافظے سے اتر گیا۔ اس کی شادی فتم ہونے کے بعد کافی رشتے آئے تھے جن میں ہے کی سے بھی بات زیادہ نہیں چلی اور پجیکواس نےخودر بجیکٹ کردیا تھا۔

چھوٹی امِی کے اعتراض کہ"اس سے یو چھنے کی کیا ضرورت ہے کی عجمی ساتھ چاتا کردو ..... ہال بدد مکھ لینا کے مردی ہو کہیں پھرنی لی میکے واپس آجائے۔ ابانے ورخواعتنانه جانا\_

ابااس کی مرضی کواہمیت دے رہے تھے جان کیے تھے کہ بیٹی رائی کے اندر کا اجالا اس دنیا کے کالے رسم و رواج سے سیاہ بیں ہونے والا تھا۔ کسی زمانے میں ال کا اسلام مرد کی جارشاد بول تک ہی محدود تھا کیکن پھر وقت كے ساتھ ساتھ چھوٹے بھائى كى محبت اور كيان سے فيض یاب ہوکر ابا کے خیالات میں انقلاب بریا ہوچکا تھا۔ حاہے لاکھ اختلافات رہے ہوں ابا اور اس کی پہلی دو بولوں کے درمیاں لیکن مرتم کے سلسلے میں مرتم کی آواز میں ہی ان کی آواز شامل ہوتی تھی۔

اوراب بیضیاء جس کے بارے میں اس کی اپنی مال بہنوں نے بدد ماغ اور ملامشہور کرر کھاتھائی اے کے بعد بینک کی شاعدار جاب کولات مارکر کسی ڈیری فارم میں مینیجر ك عبد ، بيا بيضني والنفياء .... كي بار على وه زياده نبيس جانتي تقمي اور پھرعمر کا بھی خاصا فرق تھا۔وہ سوچ رہی تھی دل ہے بھی اور د ماغ ہے بھی۔ 

" کیا کہا؟" بانوبیگم اس کی بات سن کرعین او قع کے مطابق فيحيمضي "وہ بڑھی....طلآن؟"انہوں نے ہاتھا تھا کر پیچھے يون اشاره كياجيسوه بيحيي كفرى مو-° جي وہي\_''اس ڪا اظمنان قابل ديد تھا۔ "تم يا كل بو حكيه ويامايوس؟" بانوبيكم وتمجه مين نبيس رادباها كرك مكادر كوي -

ا فروری 2017ء

ش کا جھے ہے کوئی کے قریب کھسکہ آئیں۔

" دونوک انداز جو لقب پر گھورا)۔

" دونوک انداز جو لقب پر گھورا)۔

" اندین آسان کا بیٹم نے ادھرادھرد کھے کراس کے غیر موجود کی کالیقین کرنے ایک نواری تہمیں اس کے بعد بیٹی کے کان میں کہا۔

ایک نواری تہمیں کے بعد بیٹی کے کان میں کہا۔

" اس بیٹاوائی ۔۔۔۔ لڑکی کہاں سے ہوگئی؟ اس کی اور کی تھیں۔ " آپا ہے کوئی عقل کی ان اور کے تھیں۔ " آپا ہے کوئی عقل کی اس آپ کی تھی ہوں کہ ایک بیٹا ہے میرااسے ہوگئی کہ کہ رہاں کا بیٹ ہیں ہوگئی بھوات کی ضد کوئی کہ کہ رہا بات کی ضد کوئی بائی ہیں اس میں تو پھریں کیوں نہاں کے من کی بیٹا ہے میرااسے کوئی برائی نہیں اس میں تو پھریں کیوں نہاں کے من کی بیٹا ہے میرااسے کوئی برائی نہیں اس میں تو پھریں کیوں نہاں کے من کی بیٹا ہے میرااسے کوئی برائی نہیں اس میں تو پھریں کیوں نہاں کے من کی بیٹا ہے میرااسے کی مند کوئی برائی نہیں اس میں تو پھریں کیوں نہاں ہے تھی ہے۔ "بائو

اوی برای بین اس بی و چری یون ندا سے ای اوری کردوں کوئی ایک تو خوشی اسے مال سے بھی ملے۔"بالو بیکر می نداست بھی ملے۔"بالو بیکم نے اعتراف جرم کرنے والے انداز میں کہا۔ "ای ......آپ کیوں جذبات میں آکراس حاجن کو بھارے میں وم بھارے مروں پر سوار کرواٹا چاہتی ہیں۔ ناک میں وم کرکے دوروں سے دونوں ..... یہاں تو یک ندشدودشد والا معاملہ ہے۔" کشور جہاں کواس احتقانہ خیال کی اپنی مال سے وامید بالکل نہیں تھی۔

دربس میں نے سوچ کیا ہے میں ای جمعے جاؤں گی جب بنی کی پہند کی شادی پورے چاؤے کروائشی ہوں ہو جنی کی پہند کی شادی پورے چاؤے کروائشی ہوں تو چر بیٹا کیا میں مللے سے پیڑ کرلائی تھی۔'' بانو بیٹم کی عقل کا بلب آج اچا تک ہی فل روش ہو چکا تھا۔ ان کے کشور جہاں کی لومیرج کا حوالہ دینے یہ وہ تھوڑا سا جزیز ہوئی تھیں۔

''اورتم بھی انچھوکودل ہے تبول کرلو۔ شوہر تمہارا تو روز بٹی ہے گر آتا جاتا ہے ابتم بھی ضد چھوڑ دو۔ بڑا تماشا بنالیا خودکا۔''اب تو کشور جہاں ہے ہوش ہونے کو تھیں۔ یہ ای کوآج ہوا کیا تھا؟

بی واق بو سیات. "امی .....کیا سور ہی ہیں؟" وہ دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کراندر چلی آئی۔

.... فرورى 2017ء

"ای ..... آپ کومعلوم ہے کہ بحث کا جھے ہے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ میرے دل اور عقل دونوں کو بھا گئی ہے سو اب رشتہ تو آپ لے کرئی جائیں گی۔" دونوک انماز جو بانو بیٹم کو پسپائی پرمجبور کردیتا تھا۔ "دیں شامی اس کی اس تھا۔ میں نامون آسان کا

بر بیٹا ۔۔۔۔۔اس کی اور تمہاری عمر میں زمین آسان کا فرق ہے اور پھر طلاق یافتہ۔ایک سے ایک کنواری تمہیں مل جائے گی ۔۔۔۔۔''بانو بیٹم کی بات بچے میں ہی رہ گئی۔ ''وہ جو ہے جیسی ہے مجھے دل و جان اور اپنے ایمان

"وہ جو ہے بیسی ہے جھے دل و جان ادرائیے ایمان سے قبول ہے میرے دل میں اثر گئی ہے آپ کی مجھ کو بھی لگ جائے گی جب اس گھر میں آئے گی بس آپ اس کے والد صاحب سے بات کرلیں جلد۔" وہ اپنی کہ کر چانا بنا اور با تو بیگر میں مراکز بیٹھ کئیں۔

ذوں اس کے گھر میں محاذ جنگ جارہا آپااور بانو بیگم ایک دوسرے کی ٹوٹی امیدوں کے دونوں سرے باہم جوڑے رکھتیں۔ کوستے، منتیں، وحمکیاں کچھ بھی تو اس ڈھیٹ پراٹر انداز نہیں ہور ہاتھا۔

" کیکہاں سے پیدا کرلیا آپ نے .....اچھاہوتا ایک اوراؤی ہوجاتی اس نے تو ناک میں دم کررکھا ہے بچپن سے "کشور جہاں نے آگا کر مال کودھائی دی۔ "ہاں ..... تم نے تو لڑکیاں پیدا کر کے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے نا ..... ایک سے بڑھ کر آیک " بالوبیکم نے

دو کرلیں .....کرلیں آپ بھی اپنا شوق پورا کرلیں طعنوں کا پہلے ہی کیا کم دھول اثر رہی ہے اس حراکی پکی کی وجہ ہے ..... شریکوں کے گھر جا بسی ہے وہ کیسے دن رات میں برداشت کرتی ہوں آپ کو کیا پتہ؟ ماں تو اولاد کے سائے سے بندھی ہوتی ہے اوراکی آپ ہیں۔"وہ دو پشہ منہ پیدکھ کررونے لگیں۔

میں ہور کا میں ہوں۔۔۔۔ویسے ہی منہ سے نکل گیا۔"انہوں نے بیزاری سےان کے مگر مچھ کے آنسوؤں کودیکھا۔ ''کیابات ہے؟" وہ جھٹ منہ سے دویٹہ جھٹک ان

حجاب

" بریتر .....اس کی مال اور جهن تو بردی میلا کننیال ہیں۔"اہیںایک دم ساس خیال نے بریشان کیا تھا۔ "امی .....وہ تو آپ نے سناہی ہوگا کہ ہر گلاب کے ساتھ کانے ضرور ہوتے ہیں۔" اس نے مسکرا کران کا خدشه ہوا میں تحلیل کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر الله كالشكرادا كيااوراس كى پيشانى چون لى-

بری امی کے کمرے ہے سرشاری وہ بابرتکا تھی۔ "سبحان الله ..... كُنَّني تَبِيشُ ہے۔" اس نے صحن كى دیواروں سے ڈھلتے سائے کو دیکھ کرخود کلامی کی۔جلدکو حجلسادين والى كرى سے همرائے ہوئے سب افراد خاند اینے اپنے کمروں میں محواسر احت تھے سہ پر شام میں وصلنے والی تھی اور ابھی تک گری کا زور نہیں تو ٹا تھا تماز يزهن كااراده بانده كرده وضوك ليصحن مي الك طرف تے باتھ کا رخ کرنے ہی گی تھی کہ بیرونی دروازے یہ ہوئی دستک نے اسے چونکا دیا۔

"اس دفت كون موسكما بي بحلال و وتحورى ي جيران ہوئی تھی۔

"كون؟" درواز ي حقريب الني كراس في يوجها-" ضياء جناب ..... " وه اس كي آواز بيجان كيا تعا-اس نے گریوا کرائے سرے اڑی جادرسلقے سے البيخ كردفيني\_

"كونى كام بيكيا؟" وروازه كھولے بغيراس في مختاط انداز میں ہوجھا۔

"كيا بليزآب تعوزاسا كيث كحوليس كى دوسكنزك ليے؟" اس كا مان بجرا التجائية انداز .....اس نے ميكا كلى انداز میں بڑے ہے گیٹ میں نصب چھوٹا میٹ کھولاتھا۔ "شکرییہ" سامنے ہی روشی سے بعراچ ہرہ پر شوق تھا۔ بدياچرے يكى ۋارھى بۈكى بھلى معلوم بورنى تھى۔ "جي فرمائيء" وه جوبهي جمجي نهمي اب جانے کیوں اس کی طرف براہ راست و مکھنے کی ہمت نہیں ہور ہی تھی۔جو کہانی وہ آتھھوں کی زبان ہے آج کل کہتا

مہیں پتر ··· آو؟"بزیامی کیئے سے اٹھ بیٹھیں۔ "سونی جیس تم؟" دو پہر کوسب ہی آرام کرتے تھے لین مریم این کرے میں ہی موجود کھے نہ کھے کرتی رہتی تھی اگر آج اس وقت ان کے کمرے میں آئی تھی تو یقینا کوئی خاص بات صی۔ آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا۔" ان کے بیڑ کے

کنارے تک کراس نے کہا۔

''بولو بیٹا۔'' بری ای نے نہال ہونے والے انداز میں کہا۔

"وه صابر ہے تعی گراس کے بیٹے نے مجھے پر پوز کیا ي "بغيركونى تمبيد بائد صاس نے كها-

"كيا....كياب؟"بوىامى كيمرير في كرار "ميرا مطلب ہے كدانا رشته ديا ہے۔" ال نے وضاحت کی۔

"بين.....!" بيزى اى كوجيرانى موكى \_ "وہی کھوے جوچھوٹا ہے؟" اُنھول نے ذہن بدرور ۋالتے ہوئے ہو جھا۔

مجى\_"اس خفرجواب ديا\_

"ر وہ تو بہت چھوٹا نہیں تم ہے۔" انھوں نے اپنا خدشظامر کیا۔

و عمر کی چھوٹائی بروائی ہے معنی چزیں ہیں۔امی ..... میں نے بہت سوچا ہے اس پروپوزل پراورا شخارہ بھی کیا ہے۔میرادل اور دماغ مطمئن ہیں۔ "وہ دھر سے دھرے يول ربي تھي۔

"اجمالو پرويچنگى بات بيس "انبول فخوش ہوتے ہوئے یو چھا۔

"جىان شاءالله .... آب ابات بات كركيس كهجب وہ رشتہ لے کرآئیں تو میری طرف سے بال ہے۔"اس نے انہیں اپنا عند بیدیا۔

"الركالوبهت المجهاب دين دار بالكل تير عجيساء" "الحمدلله .... الله ن اجما برجيج ديا ات سالول بعد\_"وه يج ميل خوش تحيل\_

المسافروري 2017ء

ناري مغل السلام عليكم! وْ ئَيْرِآ كِيلَ وحجابِ اسْاف اور جَعَل ال ارتی کڑیوں میں ضلع ماسمرہ کے ایک چھوٹے ہے كاوَل خواجكان ميس رہنے والى مول ميرى اورآ فيل كى سالگرہ ایک ہی مہینے میں ہے میں نے 10 اپریل 1997ء کواس دنیا کورونق بخش میرانام ناری معل ہے ماشاء الله جمارا خاندان بہت بڑا ہے۔ بڑا اس کیے کہ ہارےداداحضورنے جارشادیاں کی تھیں میری بہت ی كزنين بين\_جي توجم آٹھ بہن بھائي بين ميرانمبرسب ہے آخری ہے۔ بوے تین بھائی اور پھرآنی یا سمین پھر تنین بھائی اور پھر ہم بذات خود بڑے جار بھائی اور آئی شادی شدہ ہیں۔اب آئی ہوں اپی طرف آئی وش کے میں اینے ابو کے ساتھ کھے وقت گزاریاتی کین ایسانہیں موا كيونك مين ڈيڑھ سال كي جب مير سابوكي ڈينھ ہوگئے۔ بھے مس خولی سے کہ مجھائے موڈ کو کنٹرول کرنا آتا ہے مینشن والی بات نہیں ہے اور خامی میہ ہے کہ نماز کی یابند نبیس ہوں ول بہت چھوٹا ہے۔ ذرا ذرا ی بات يررونا آجاتا بالوسوجي بهت مول اب مجه إيزكا بتاتی ہوں آل چل پڑھنا میرا پیندیدہ مشغلہ ہے۔آلچل میں جارسال سے بڑھرتی ہون بے شک آ مجل مرلحاظ معقول ڈانجسٹ برسلی مجھآ چل سے بہت کھے کھنے کو ملا آ کیل کی رائٹرز کی توبات ہی الگ ہے ميري موسث فيورث رائشرز مين نازيه كنول نازي عميسره احدنمره احدسميراشريف طور سندس جبين اقراء صغيراحمه سباس كل فاخره كل مكهت عبدالله اور بهى بي سب كو ردھتی ہوں۔ چھوڑتی کسی کونہیں ہوں۔ کھانے میں مجھے چینے بی چزیں پند ہیں۔ میری آئیڈیل مخصیت حضرت محرصلى الله عليه وسلم اورطارق جميل جين بينديده كتاب قرآن مجيد اورآ لچل بين لباس ميس ساڙهي' فراك چوژي داريا جامه پيندېين-امچماجي اباجازت حاجتي هول الله حافظ

پھرر ہاتھاوہ اس کا حوال جان کرخود میں بے چیدیاں نہیں بھرنا جا ہتی تھی۔

" من سیم میں بہاں آتے ہوئے آپ سے سامنا ہونے کی دعاما تک رہاتھا۔ "وواسے بغورد کمچرہاتھا۔ مریم کااس کا بوں بااعتمادا نداز میں نورود کمچناتھوڑ اسانروس کررہاتھا۔ "اباسے کوئی کام تعایا بھائیوں سے۔ "اس کی آمدے مدعا وہ بخوبی جانتی تھی لیکن اس وقت جانے کیوں دل اجیا تک ہی شرارت یہ مجلاتھا۔

"بالکل ان سے مجھی ملیں سے تاکہ آپ کا ہاتھ معلم مطلا کو کر گھر لا کیں۔" شرارت وہاں بھی عروج پرتھی۔ لیکن شرافت کی صدیبس رہتے ہوئے اور وہ دونوں اس امر سے بخو بی آشنا سے کہ وہ ہر صدکس صدکو پار کرنے کے بعد پار کی جا سکتی ہے۔ کچھ ویر وہ دونوں اپنے درمیان چھائی اس معنی خیز خاموثی کو مسول کرتے رہے۔

"دہ کچے دن پہلے آپ نے ایک درخواست کی تھی اس کی منظوری کے بابت جاننے کے لیے عاضر ہوا تھا۔" پہل ضیاء نے ہی کی کہ مردکی پہل ورت کو معتبری کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔

جواب تواس نے سوچ کیا تھا۔ان دونوں میں اس نے مہلی باردل کا کہنا مانا تھا استخارہ کرکے جواطمینان اس کے رگ و پے میں اتر اتھاوہ اشارہ تھا کہاں محبت کی زنجیر میں قید ہواجائے۔ قید ہواجائے۔

'''آپ کی بات کا جواب ہیہ ہے کہ .....'' وہ جان بو جوکراس کا صبر آزمانے کورکی تھی۔اس نے اپناسانس روک لیا تھا مبادا دھڑ کنوں کے شور میں اسے سننے میں کوئی غلطی ہوجائے۔

" پلیز ....." کانی جاور کے حصار میں اس کے مبیح چہرے کود کھنااس وقت اسے اس دنیا کا سب سے دلچسپ کام لگاتھا۔

" میری طرف سے اباجی آپ کو ہاں میں جواب دیں کے "اس نے جلدی سے کہ کر گیٹ بند کردیا۔ کیا شا عمار جواب تھا ہاں میں۔اس نے سراٹھا کردھوپ سے بحرے

حجاب 61 61 فروری 2017ء

آسان کود یکھا۔ دوالگلیاں ماتھے یہ جما کرسلیوٹ کیا۔ ہلی '' کیا کوئی آیا تھا پتری؟''اباتو بس پیار بی بیار تھے بساختال كيون يركيكي "خوب ميال جي ..... بيتائے كى كيكون آياتھا۔ مجھے سے بوجھوان دوآ تھول سے اسے اس کے ساتھ بنی "واہ بھی واہ ..... ملانی کے رنگ ڈھنگ تو دیکھو۔" منصول کرتے دیکھاہے اس بحری دو پہر میں۔"صدیقہ جیے ہی وہ گیٹ بند کر کے پلٹی تھی تو سامنے کھڑی صدیقہ بيكم كي آواز قصدأاو لحي تقى\_ م نے تالی بجایتے ہوئے اینے تیس اس کے ہوش "آواز نیچ رکھ مرن جوگی۔" بری ای نے آس بروی اڑانے کی کوشش کی تھی۔ کے گھروں کی طرف اشارہ کیا۔ "مطلب....."اس نے ایک ابرواچکا کرکہا۔ "مطلب الجهي بتاتي هول عظيم بعيم آوسب آور يجهو '' تیری تو کوئی عزت نہیں ہر ہماری ضرور ہے خبر دار جو گلامیازا۔ 'بری امی کی تائید چھوتی امی نے گردن بلا کر کی۔ بہن کے کرتوت۔" وہ وہیں کھڑے کھڑے چلا کرمریم وكونى مندسے چھوٹے بھى كدكيا مواتفاكون آيا تھا؟" کے بھائیوں کوبلانے لگی۔ مریم وہیں جی کھڑی اس کا تماشا لعيم ال ساير عددا مص محتم الم الشكار مور باتها \_ دیمنتی رہی۔سب ہی افراد خانداسے اپنے کمرول سے "صارفلعي كركابيا آيا تفالباجي! كمحدن يبلياس في براسال سے بھا کے آئے تھے۔ محصاب سليل من بات كالحي اى كاجواب ليخ آيا " كيا بوا ....؟" سب في ان دونول كوآ مضماني تھا۔ 'ال سے پہلے کہ صدیقہ بیٹم پھر کفن بھاڑتی اس نے كحز بد كمچكريو تعار ابا، بدی ای مفالده ای محالی بھا بھیال سب نیندے اصل بات بتاوی۔ "اور بھائی صاحبان.....آپ کی کودول میں بل کر آده على أيميس ال كران دونول كود كميد ب تضاور ماجرا مجحنى كوشش كرب تق بڑی ہوئی ہوں میرا مزاج میرے نظریات سے آپ کیا "دیکھواہے بہن کے تماشے، ویسے توبوی بردے کی بورامحلہ واقف ہے بھر بھی آ ب نے چھوٹی ای کی چھوٹی بالون كوابميت دي-"مضبوط لبجياس كى بات كي صدافت كى بو بو بنی ہے۔ حدیثیں ایک ہزار رتی ہوئی ہیں اور کراوت ملاحظه فرماؤ بممسب كوسوتا بلكه مراسمجه كرابنا كوئي يار بلالها کواہی دے رہاتھا۔ دردازے بر .... صدیقت کی بات نے عظیم اور تعم کے نتھنے " ہاں میں تو ہوں ہی چھوٹی ....الا کے باہر کے فورأ بجلاد بي تصحبك بها بعيال النازين منه

" ہاں میں تو ہوں ہی چھوٹی .....الڑ کے باہر کے باہر کے باہر کے باہر کے باہر اسے لیکر اسے لیکر اسے دروازے تک آپنچ اور تم لوگ یہاں کھڑے اس کی بات یہ بیروھن رہے ہو۔ "صدیقہ بیگم کے عناد کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ بھس میں چنگاری ڈالنے کے ن سے خوب آشنا تھیں۔

" کوال بندگرا ٹی۔ 'بڑی امی نے انھیں گھر کا۔ "مریم کے ابا ....اس نے مجھے بتائی ہے ساری بات تم چلومیرے کمرے میں بتاتی ہوں میں تہمیں۔'' انھوں نے البحصن کا شکار ابا کو نخاطب کیا اور صدیقہ بیٹم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔

'' ''کیا آپ لوگ جانے نہیں ہیں مجھے جوایک بے سروپا بات کی جرح شروع کردی۔'' اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔

''تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟''عظیم کے البھی سوالیہ نظروں سے صدیقہ کود کیلنے پر وہ حلق کے

حجاب ..... 62 فروری 2017ء

ہے کرے کی واصد آ رائش دہن ہی گئی۔ "السلام عليم!" اس نے شیٹا کراہے سلام جھاڑا آتی

میں بہت خوش ہوں اور اللہ کا شکر گز ارتمہاری جیسی بى بوى كى مجھے ضرورت تھى۔"اس كالبجدخوشى سے معمور تفاساس نے دهرے سے اس کا حنائی ہاتھ تھا ماتھا۔

"جہیں یادے کہ جب میں تہارے مایں ٹیوٹن کے لية تا تعاتوتم ايك كيت زملوني محتكناتي تحيس ميرب كانول مين وه الفاظ آج بهي كو نجة بين \_ زملوني ..... زملونی ..... خوب صورت بعاری لیجداس کے کانوں میں كونجا تفاوه مسكرائي\_

وجهيں يادے؟"اسے حرت مولى تحى-

"زملونی ....زملونی "اس نے اس کا حنائی ہاتھا ہے مضبوط باتصول ميس ليبيث كرتان ازائي تحى\_

"زملونی وفیرونی (مجھے ڈھانپ دو مجھے سہارا دو ..... حضرت محمصلی الله علیه وسلم کے خدیجہ رضی الله عنہ کو کیے محے الفاظ جب وہ مہلی بارنبوت کے رہے سے سرفراز ہوکر محبرائے ہوئے کمر آئے تھے)مریم نے آواز میں آواز ملائی تھی۔

اسے بھی و حافیے والی ال می محل اباس کی اہمیت ایک نظانسان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتااب دونوں نے ایک ودمر كودها نينا تفاسارى عمروه بهت خوش تضايك سأتحد ممل .....آسوده-

تمريك كفركي سي جهانكما بوراجا نداني أصلهميليال كرتى شعاعوں كى روشنى چہارسو پھيلا رہا تھا جہاں دودھيا روشى مين نهائ دوسائ اللدك حضور تجده ريز تحفضاء میں ابھی تکیان کے گائے ہوائے گیت زملونی۔وفیرونی کی بازگشت محمی۔

"واه جی واه ..... به بروهیا بی اس از کی کی ملاقاتیس کروا رہی ہے۔ارے میں کہتی ہول کوئی غیرت نام کی چیز ہے اس سارے کھرانے میں۔" لڑکوں کو للکارتے ہوئے وہ بوليخيس ان كالمقصد صرف كمريس فساديا كرياتها

"اب اگرایک لفظ بھی اورتم نے کہا تو میں مہیں ابھی ے ابھی طلاق دے کرفارغ کردوں گا۔ اگر مہیں میری بنی کی عزت کا لحاظ نہیں تو میں نے بھی تہاری عمر رسیدگی ليخيال برلعنت بهيج كروه كرناب جس كاتم نے بھى سوچا مي سي "ابالك دم ب جلال من آس م م م مديقة بيم تحبرا كفي تعين اس انتهاء كي ألبين اباس الساس عمر من توقع بالكل تبين تقى\_

مچلوتم سب بھی اینے اینے کمروں میں میرامند کیا و كيد ٢ مور" باتى كاغصد دونون بيون برنكل كيا-"معافی رے دیں اباجی .....چھوٹی امی نے بات ہی ایسی کی۔"عظیم تھ کھیایا۔

" پتر ..... آیک بات میری یادر کھنا کداگر کوئی راہ جلتے آپ کے اجلے کیڑوں پر کیجڑا تھالے تو کیاتم لوگ اپنے كيرون كواسي سميت آك لكالوك بادهون كي كوشش كرو ي " ابان سجير كى سان سوال كياجس كا جواب دینے کی نوبت ہی جیس آئی ان کے سر پہلے ہی جھکے

''ا جلے کیڑے اور اجلے لوگ خود کو داغ کگنے ہے بچا نہیں سکتے برداغ ضرور و اجاسکتا ہے۔"اباکی بات کے بعد كهرى خاموشى جِعالى ربى وه اين اين جكيشر منده تھے۔ ''چلوجاؤ آرام كرو-''لبانے ہاتھ كے اشارے سے العين جانے كااشاره كيا-

"آجا پتری ..... اینے ابے کو اب تفصیل سے بتا ساری بات' ابانے آ کے بڑھ کراس کے کندھے کے گرد بازولپیٹا۔سارامحن خالی ہوگیااور صدیقہ بیٹم کے ہے سے تجرم کابرتن بھی۔ وہ اکملی کھڑی رہ کئیں۔

"جناب من " شاءاس کے بہلومیں آ بیٹاسادہ

63

Photo Profession

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

(گزشته قسط کا خلاصه)

باسل سےدویتی بردھانے کی خاطرعنامیاں کے نمبر پرفون کرتی ہے مگر باسل ایکسکیو زکر لیتا ہے، جب ہی وہ یو نیورش بہنچ کراسے جیران کردی ہے عنامیک میہ بے تعلقی ہاسل کو پسندنہیں آتی کمین سونیا کی وجہ سے دہ خاموش رہ جاتا ہے۔ لالہ رخ زرتا شک طرف سے مطمئن ہونے کے بعد گھر چینجی ہے واسے بنی مال کی زبانی مومن جان کے عزائم کا پتا چاتا ہے جو ائی بٹی مہروکی شادی کسی جواری سے کرنا جا ہتا ہے۔لالدرخ کے لیے بھی یہ باتیں تکلیف کا باعث بنتی ہیں جب ہی وہ اپنی دوست کواس مشکل وقت سے نکالنے کا سوچتی ہے مہرولالدرخ سے ملتی ہے تو بنو کے رویے کی تبدیلی کا ذکر کرتی ہے، بنو ولاور کی دلچیسی میرویس بخوبی نوٹ کرلیتا ہے ای لیے وہ مبرو سے دور بتا ہے تا کہ دلا ورکومبرو سے دور رکھ سکے دلاور مبروکو الك نظرد كيمة بى اس ك حسن كاسر موجاتا ب جب بى ده بوساس كمتعلق استفساركتا ب فراز سونيا كو لكرب حد منظر موتا ہاں کے عزائم اور بے باک انداز اسے ہردم اندیشوں میں جتلار متابیں سونیا کی تمام تر توجد کا مرکز بھی فراز موتا ہے جبکہ کامیش اے دفتری امور میں اس قدر الجھا مواموتا ہے کہ ان معاملات کی اے خبر ہی نہیں مویاتی۔ ماریدائی ذات ش خبا ہوجاتی ہے اہرام اور جیسکا بھی اس کی دلجوئی میں نا کام رہتے ہیں۔ ایسے میں ولیم ماریہ کے اکفڑے لیجے اور بیزاراندازے بہت کچے بچھ جاتا ہے جب ہی دہ جیسکا سال بات کا تذکرہ کتا ہے جیسکا ماریکو سمجھانے کی کوشش کرتی ے کیاں وہ اپنی کیفیت کی ہے بھی شیر نہیں کریاتی اور خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے فراز فون پر لاالدرخ سے دو تی کی بات كتابيكين لالدرخ ال تم كى ووى عصاف الكاركروي بالسيم فرازاس عدد ليتاب كرجب بمى زندكى میں اس کی مدد کی ضرورت ہوگی اولالدرخ ضروراے آگاہ کرے گفراز کے خلوص کو مدنظر رکھتے لالدرخ حامی بعر لیتی ہے (اب آگریژمیر)

£ ....()....

وہ دونوں بڑے اس طرح وہاں سے بے حد تھبراہٹ کے عالم میں بھا گئے پرسششدر کھڑی تھیں کہ ای بل وہاں يجني والى سياه جيب في آن واحد ميل لالدرخ اورميريدك توجه بورى طرح اين جانب مبذول كي هي سد واور حبيب بوے کروفرے ڈرائیونگ سیٹ سے از کر لیے لیے ڈگ بحرتا ان دونوں کے قریب ہی پیچاجب کدونوں اڑکیاں کافی خود اعتادی سے بی جگہ پر کھڑی داور حبیب کواستنفہامین گاہوں سے دیکھیں۔

"مبلولیڈیز میرانام داور ہے داور حبیب ..... میں آپ کے زمیندار صاحب کا بیٹا ہوں چھلے ماہ ہی امریکہ سے آیا مول - " داوران دونول سے تہذیب وشرافت کالبادہ اوڑ سے بڑے مہذب اب و لیجیس بات کررہاتھا مگراس کے انداز واطوار كاساتهاس كيآ تكصيل هركزنبيل ويدي تحيس جواس كى اندروني شخصيت كى اس بل بعر يورغمازى كررى تعيس\_ "جی السلام علیم "الدرخ بے حد سجیدگی ہے گویا ہوئی تو داورایک بل کے لیے تھوڑ اشپٹایا پھردوسرے ہی لمحے بوی بردباری سے وظیم السلام "كہا چريهال وہال نگايي دوڑاتے ہوئے بردى خوش دلى سے كويا ہوا۔



'' ماشاءالله مارى دادى كاحسن توون بدون تصرنا جار ہا ہے بقین سیجیآ پ كهاس علاقے سے خوب صورت اور بہترین ونیا کا کوئی کوشنہیں ....بس ذرااہم اس کی تھوڑ اور تراش خراش کرلیں چھے مہولیات مہیا کردیں تو یقین جانے دنیا کے کونے کونے ہے بھال اوک سیاحت کے کیا تیں ہے۔" "جىآب بالكل مح كهدب بين "كالدخ مردتاجواب دية موت بولى-"دراصل ہمیں اپی خوش بختی کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے خوب صورت فطے کے باس ہیں .....بس جی کیا کریں ہمیں اپنے وطن کی قدر ہی نہیں .... "اور ایسے مد برانداند میں گفتگو کررہا تھا جیسے آل پاکستان سمینار میں لیکچردے رہا ہو اس وفیعه لالدرخ محض خاموش ہی رہی دونوں کونجانے کیوں اس مخص سے اندر ہی اندر بے حدامجھن و بےزاری محسوس مور بی محی حالانک ده و ی<u>صفی</u>ن خاصار تشش تفاهر .... ''او کے پھر میں چاتیا ہوں اللہ حافظ'' وہ اپنے بینوز کہجے میں بولاتو دونوں نے ہی دل میں ڈھیروں شکرادا کیااورا سے اللہ حافظ كهدكر كويالالدريخ اورمهرون ابني جان چيمراتي هي داور كومان سے نكلتے ہىلالدرخ بےحدكر واسامندينا كربولى۔ "اف بیکیا چیز بھی .....خوائواہ اپنی علیت کارعب ڈال رہی تھی اسے بڑا شاک تھا یہاں کی ناقدری کا اورخود موصوف "افوه.....لالة من الشخص كوكولي مارويار مجھے تو بوكا انداز بے صديريشان كرد ہاہے تم نے ديكھانہيں تھا كدوه كس قدر تحبرابث اوردحشت كے عالم ميں يہاں سے بھا گا تھا ميرى تو كچھ بھے ميں نہيں آ رہا كم آخر بمارے بوكو ہوكيا كيا ہے نس بات سے دوا تناہر اسال اور خوف زدہ ہے۔ "مہر وقیقی معنوں میں پریشان می ہو کرتیزی سے بولی۔" لالہ مجھ سے بنو کار طرز عمل بالکل برداشت نہیں مور مایقینا وہ کئی بوی مصیبت کاشکار ہے۔ "مبروکی بات پرلالدرخ بھی اعدبی اعدب مول تم تحیک کهدری مومبرو ..... محروه بم سے اپنے ول کی بات نجائے کول نہیں شیئر کرر ما حالاتک پہلے ایسا بھی بين بوا .... وه برچيز جميل بتا تا تفاجميس بحمينائ بنا بحلاات چين كبال آتا تفاء" " تولاله پلیز بتاؤنااب جمیں کیا کرنا جاہیے؟" مہروکا بس نہیں چل رہاتھا کہوہ ایک ہی بل میں جادو کی چھڑی تھما کر " بؤكى تمام پريثانيوں كوختم كر كےاسے پہلے جيسا كردے۔اس كمج مبرو كےلب و ليج بس بقراري بي بيقراري تھي لالدرخ في مشرة رنگ كرم سوف برسياه شال اور سع مهر وكو بغورد يكها بهراس ك شاف يرباته د كهته موت كي آميز

" متم فکرنہیں کرومہروہم بوٹے ضرورسب کچھاگلوالیں گےاورتم دیکھنایقینااس کی پریشانی جائے تنی ہی تھمبیر کیوں نہ ہوہم اس کاحل بھی ضرور نکال لیں ہے۔"لالدرخ کی بات پرمہرو نے محض خاموثی ہےاہے دیکھا پھرایک گہری سائس بحركرره في\_

"سرآپ یه بالکل تعیک نبیس کررہے مجھ پر زور زبردی کرنا آپ کوزیب نبیس دیتا.....آپ سرف میرے استاد ہی خہیں بلکہ میرے انکل بھی ہیں۔'' ماریہ بے حد ڈسٹرب ہوکر مقابل سے بولی جواپنے روم میں آ رام دہ کری پر بیٹھے شاید مارىيك وہال آنے سے بہلے كتاب بني ميں مصروف تھے۔ "مائى ۋىير مارىيە .... مائى كيوث جائلىر مىس اس بات كالحاظ كرر ما مول كەمىن تىمباراانكل مول.... جىكولىن كومىن آج سے جیس چھلے ہیں سالوں سے جانتا ہول .....وہ میری بہت اچھی دوست ہاور مائی جائلڈ مجھے اس کی بیٹی سے ایسی حجاب 66 فرورى 2017ء

امید ہرگز نہیں تھی۔' مارید کے لفظول اور لیجے بی جس قدر کاٹ اور کئی تھی سرپال کے لب و لیجے بی اتن ہی جاشی اور مشاس تھی مارید نے کافی الجے کرسرپال کو دیکھا جو نظر کا چشمہ اپ سرپر چڑھائے کتاب ہاتھ میں چڑے جب کہ دوسرا ہاتھ ابنی تھوڑی پرمخصوص انداز میں پھیرتے ہوئے وہ اسے بہت پراسرار لگ رہے تھے۔ اپنی عمر کی ساتھ بہاریں و مکھنے والا کی تھی اپنی فٹ فاٹ پر سنیلٹی کی بدولت تھی جالیس بیالیس سال کا ڈیسنٹ سرد لگاتھا۔

" کیامطلب سرآپ کا .....! اب میں نے ایسا بھی کیا کردیا۔ "وہ اندری اندر بے پناہ جزیز اور خاکف ہوکر بظاہرخود اعتادی سے بولی تو اس بل سریال کے چھوٹے سے دہانے پربڑی گہری ومعنی خیز سکراہث اجری تھی وہ اپنی چیئر پرتھوڑا

سيدها بوكر بيضة بوئ بصد بحارى ليج مي بولي

" انی ڈیٹر تم غداری کردہی ہو .....ہم سب کے ساتھ اورخود کے ساتھ بھی ..... " تلوار کی دھاراور نیزے کی انی سے بھی زیادہ تیز الفاظ اس بل ماریکوسر پال کے محسوں ہوئے تھے جس نے ایک ہی بل میں اس کے جسم میں پوست ہوکرا سے زخم خوردہ کردیا تھا۔

ا المنتقبیں ..... آب بالکل غلط کہدہے ہیں میں غداری ہر گرنہیں کردی۔ 'اس کی آ واز جیسے تاریک و گہرے کنویں سے امیری تھی جواباسریال پوری طرح مسکرا کرسرتفی میں ہلاتے ہوئے گویا ہوئے۔

" بیفداری ہے .... صرف غداری اورتم جانتی ہونا کیفداری کی سز اکیا ہوتی ہے؟"

"آب محدة دادمكار بين؟"

"بالكل فيس الى جائلة....." "قو يعرب كما سرة"

"حقيقت من من مهين حقيقت بتار بامول."

"مين ايناحق استعال كردى موك سرغداري بين كردى-"

"بالكل نيس تهمين البات كاكوئى تن نيس بالدين " بحريك دموه الني نشست ساشے " بحد سے بحث مت كرو ماريد إلى نے اب تك سرف جيكولين كى وجہ ہے تہمارى بالوں كو برداشت كيا ہے وكر نہ
تہمارى جگر كوئى اور مونا او اسے اتن لبى مہلت برگزند لتى " كے لخت سر پال كالبجداورا نداز دونوں ہى بدلے تھے ال لمح
ان كے حلاوت آ ميز چرے پرچٹانوں جيسے كھر در ساور پھر ليے تاثر اسا بحرا ئے تھے ماريد چپ كى چپ دہ تى پھر به
حدفاموتى سے باہر جانے كى فرض سے درواز سے كی جانب پلى كہ عقب سے جیسے اثر دعوں كى پھنكار سائى دى ۔
" آئے كى تفتكو كا ترى دارىك مجمينا ڈيئر " ماريد كے قدم بالكل مجمد ہو كئے جسم پھركى ماند ہے سو دركت ہوگيا پھر

اس نے بوی مشکلوں سے اپنے جسم کو تبش دی اور دوسرے بی بل وہاں سے نکل گئے۔

کامیش شاہ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہت ہوی کامیابی حاصل کی تھی وہ کھے وقتوں ہے کی خفیہ مشن پر مامور تھا اللہ کا است کامیش شاہ نے اپنی ذہانت اور بہاوری ہے کامیابی حاصل کی تھی وہ اکیا تھا۔ پولیس ڈیپارٹمنٹ تو کیا میڈیا میں جسی اس بات کاخوب جرچہ ہور ہاتھا۔ حکومت وقت نے بھی کامیش کی خدمات کو سراہا تھا جبکہ سمیر شاہ اپنے مینی کامیش کا میابی میں بے حدشاواں وفر حال تھے۔ ساحرہ نے بھی اپنی گردن فرور وفر سے کھاور بھی اکڑ ائی تھی میڈیا بھی کامیش شاہ کوخوب کورت کو در ہاتھا سے در ہاتھا سے داماوی پذیر افرائی پر بہت مسرور تھے فراز اپنے بھائی پر براؤڈ قبل کر دہاتھا ایک واحد سونیا کی وات الی تھی جس براس فیری کورت کے در باتھا ایک واحد سونیا کی وات الی تھی ہی اسٹر کا کوئی فرق میں بڑا تھا ایک واحد سونیا کی وات الی تھی جس براس فیری کوئی فرق بھی کامیش کومبادک بازمیس دی

تقی۔ جب ہے مونیا خان کامیش کی زندگی میں آئی تھی ای دن ہے ہی کامیش شاہ نے مونیا کی شخصیت میں بہت ی بات میں پرکھ کی تھیں جواس کے لیے ناپندیدہ تھیں گرحقیقت تو بھی کہ مونیا کی ذات سے زیادہ اہم اور توجہ طلب کامیش کی تھاہ میں اس کا کام تھالہٰ ذاہی نے سونیا کے طرز کمل اور انداز کو حسوں کر کے اس پر مشتعل یا افسر دہ ہونے کے بجائے اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا اگر سونیا کامیش کی ذات میں دلچھی نہیں گئی تھی تو اسے بھی اس بات کی مطلق پروائیس تھی اس کا اور میں تھا۔ اور حمنا بچھونا آرام وسکون صرف اس کا کام ہی تھا۔

کامیش این دوستوں ساتھیوں اور دیگر لوگوں کی مبارک بادیں سیٹمار ہاوہ رات کو کانی تھکا مائدہ اپنے کمرے میں داخل ہواتو سونیا کوسل نون پر کسی ہے گو گفتگو پایاس نے ایک سرسری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی پھراپنا سل فون اور گاڑی کی والی ہور پہنا ہیں اور گاڑی کی کا در نہیل پر رکھتا ڈریئک روم کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً پندرہ منٹ بعدوہ نیم گرم پائی سے ہاتھ لے کرسلیونگ گاؤن میں مبور اپنے کیا جا اور کو گوؤ کر گیا تھا۔ میں مبور اپنی ہوں ہے گئی ہوں اپنی میں بیٹھا پایا جیسے وہ چھوڈ کر گیا تھا۔ میں مبدی سونیا مقابل میں مبدی سونیا مقابل سے کہ رہی تھی کامیش نے چند ٹانے کے لیے اسے بغورد کی پھی کھرڈ رینگ نیمل پر دکھا برش اٹھا کرا پنے بالوں میں چلانے کے لیے اسے بغورد کی پھی کھرڈ رینگ نیمل پر دکھا برش اٹھا کرا پنے بالوں میں چلانے کا اب سونیا نون سے فارغ ہو کرکامیش کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

''تم منے سات ہے گھرے نکلے تھے کامیش اور اب رات کے دونے رہے ہیں ۔۔۔۔؟''سونیا بے تاثر کہے ہیں بولی تو کامیش نے بے ساختا کینے کی سطح پرا بحرتے سونیا کے تکس کود یکھا۔

"ہوں ایم سوری یار بیمیڈیا والے تو ہاتھ دھوکر پیچے پڑھتے ہیں۔" کا بیش شاہ کے ایکسکیے زکواس نے بیسرنظرانداز رکے بیڈیراپنا تکمیسیٹ کیااور کمبل اوڑ ہے کر لیٹ گئی۔

"میری فرینڈز ملائیٹیا جانے کا پروگرام بناری ہیں میرا بھی جانے کا ارادہ ہے میں بھی کچے فریش ہوجاؤں گی ورنہ یہاں و بس ایک می روٹین سے طبیعت اکتا گئی ہے۔" سونیا بے صدعام سے انداز میں ایسے بولی جیسے وہ ملائیٹیا نہیں بلکہ اپنی ام کے کھرجانے کا بتاری ہوکامیش شاہ چونک کراس کی جانب مڑا۔

" يتم مجھانفادم كردى ہويا چر يوچودى ہو؟" سونيايونى كيئے كيئے برى لا پروائى سے بولى۔ " تم جو بھى مجھلوۋيئر بٹ پربات نفرم ہے كہ جيسے ہى ميرى فريند زملا ينتيا كا پلان كرليس كى شراان كے ساتھ لاازى

جاوَں گی۔'' چند ثابیے تو کامیش خاموش سا کھڑار ہا تھر بے ساختہ اپنے عنائی آبوں کوزورے سیجی کر بے حدسیاے انماز میں کو ماہوا۔

"'اوراگریش خمہیں نہ جانے دول آو؟''سونیا جو بڑے پرسکون اعماز میں کیٹی ہوئی تھی کیدم جیسے کرنٹ کھا کراٹھ بیٹھی مجر بڑے کا شدار کیچے میں بولی۔

" كيول .....تم مجھے كيون نبيس جانے دو كے؟ آفٹرآل ميں تم سے يو چھ ہر گرنبيس رہى بلك بتارہى ہوں \_"، آج شادى كے بعد پہلى باران كدرميان تلخ كلاى ہوئى تھى \_

"اوہ تھینگ بوسو تج ..... سونیا صاحبہ کہ آپ نے مجھے بتانے کی زحمت گوارا کی محرا پ بید بات کان کھول کریں لیں کہ آپ کو میں ملائیٹیا جانے کی اجازت ہر گزنہیں دول گا۔ازاٹ کلیٹر۔" وہ ہولت سے کہتا بیڈ کے دوسری جانب اپنی جگہ پر بیٹھتا تو ..... پہلے تو سونیانے کافی حیران کن نگاہوں سے گردن موڑ کراسے دیکھا پھر یکا بیب اس کی آ تھوں میں ضداور اشتعال کے دیگ امجر آئے۔

سرکائیش شاخم ہوتے کون ہو مجصرہ کنوالے تھے تھرے کی محمل پرمر بیرش خرخ کرناتودور پوچھا حجاب 8 فروری 2017ء تکٹیس میراجودل چاہتاہے وہ بی میں کرتی ہوں اس کے لیے میں کھی کس سے پوچھنے کی ضرورت محسون نہیں کرتی او کے۔'' '' گرآج کے بعدتم ہربات مجھ سے پوچھ کر کردگی اور رہا اس بات کا سوال کہ میں ہوتا کون ہوں تو کیاتم ہے بات نہیں جائتیں؟'' وہ آخر میں استہزائیا نداز میں بولا تو سونیانے جیسے کھی اڑائی۔

"اجھاتوجمہیں یہ بات معلوم ہے کہتم میرے شوہر ہو۔" وہ بھی ای طرح کے لیجے میں دوبدو یولی پھر سر جھنگ کر

قدر معضيما وازمين تحوياموني

"ادنبه .....تم سے اچھا تو فراز ہے تم سے زیادہ ٹائم دیتا ہے بھے اور تم سے بہتر طریقے سے بھیے جانا اور بھتا ہے۔" کائیش جو لیٹنے کے موڈیس تفاسونیا کے جملے براس کے اعصاب کو ایک خفیف ساجھٹکا لگا تھا سونیا اب مزے سے لیٹ کر مکمبل اوڑھ کراس کی جانب سے کروٹ لے چھک تھی کائیش نے انجھی نگا ہوں سے اس کی پشت کو چند ٹانے دیکھا پھر سر جھٹک کروہ بھی کروٹ لے کرلیٹ گیا جب کہ دمری جانب اس وقت سونیا کے لیوں پر بڑی زہر کمی سکرا ہے درما آئی تھی۔

''میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنابر تمیز جنگلی اور بداخلاق وی نہیں دیکھوا۔ ۔۔۔ دیکھواؤراس چنگیز خان کے جانشین کو کیے جان کا آئی اتھا میر اتو قتم سے دل چاہ رہاتھا کہ کوئی پھر اٹھا کراس کے سر پردے ماروں جالل انسان'' زرمینا پے دونوں ہاتھوں کی مضیاں بھینچے پورے کمرے میں چکر لگاری تھی جب کہ زرتا شہ بے صداطمینان سے امرود کھانے میں مصروف تھی۔

"نجائے خودکو بھی کیارہا تھا .....اونہدا بنگری ہیرو بننے کی بے صدنا کام کوشش تھی ٹاشیاتی جیساتو مند تھااس کا اورتم نے آ تکسیس دیکھی تھیں اس کی ..... 'زرید ہیک دم اپنی جگہ پررکتے ہوئے زرتاشہ کود کھے کر بولی تو امرود کھانے میں تکن

زرتاشب بناه بزارى يے كويا موكى ب

"ہاں بابابٹائے جیسی تھیں اس کی آئیسیں .....تم گزشتہ دودن ہے یہی مکالے دہرارہی ہواللہ کے واسطے اب بس بھی کردویہ سب من من کرمیر سے کان پک گئے ہیں۔" زرتاشہ کی بات پرزر مینہ نے اسے چ کردیکھا۔ "ہاں ..... ہاں اس کمینے نے بے عزتی تو میری کی ہے نیاور تاشو ..... کان کھول کرمن اوٹم میں اس ایڈے کو چھوڑنے

لى بركريس مول-

"یہ جملہ بھی تم مسلسل دودن سے دہراری ہو۔۔۔۔کہیں اسے چھوڑنے والی نہیں ہوں۔" " تو میں کروں بھی تو کیا کروں میراغصہ تعندائی نہیں ہور ہایار۔۔۔۔اوریہ کیاتم طوطے کی طرح سارے امرود کھا گئیں میرے لیے تو بچالیتی ندیدی کہیں گی۔" کیدم زرمینہ کی خالی پلیٹ پر نگاہ گئی تو وہ تپ کر یولی۔ " ویسے ذری بہت غلط بات ہے مہوش ہے چاری کئی ہارتم سے اپنے بھائی کے کیے کی معافی ما تک چکی ہے اورتم ہوکہ سریجے کی طرح اکڑی ہوئی ہوئی راس فریب کو قو معاف کردو۔"

کر وہجہیں مہوش کی حمایتی بننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے سمجھیں۔"اس نے تاشوکو جھاڑا تو زرتانشہ نے بے پروائی سے کند ھے اچکا دیئے۔

ماہ دسمبر کا آغاز ہوچلاتھ الوگول سے اکثر کہتے سناتھا کہ دسمبر کامہینہ یادوں کامہینہ ہوتا ہے ماضی کی ان گنت ولا تعداد کھٹی پیٹھی تلخ وترش اور شہد آ گئیں یادیں بینادستک دینے دل وروح میں آساتی ہیں اور دیائے تک رسائی حاصل کرکے پورے وجود میں طاری ہوجاتی ہیں ۔۔۔۔ انسان سرتا پایادوں کے طلعم میں ڈوب جاتا ہے لاکر رخ بھی اس وقت یادوں

حجاب ..... 69 ..... فروری 2017ء

کہ کو پس میں پوری طرح جکڑی ہوئی تھی اینے بچپن کی حرے دار شوخیوں سے بھر پوریادیں جس میں اس کے ساتھ زرتاشه مروای اورساتھ ساتھ ابابھی تھے .... ابا کو یادکرتے ہوئے بےساختداس کی پلکیس بھیگ چکی تھیں وہ ابھی یادوں کے ساغر میں مزید ڈوبن کرایے سل فون پر بھتی ہیں پروہ چونک کرحال کی دنیامیں واپس آئی تھی بھر بے اختیارا یک گہری سائس بعرتے ہوئے اس نے سرسری سااسکرین برد مکھ کرلیں کا بٹن آن کیا۔ "آئی ہوپ میں نے آپ کوڈسٹر بہیں کیا ہوگا۔" زندگی ہے بھر پورفراز شاہ کا جاندار لہجداس کے کان کے بردے ے مرایا توادای برمائل طبیعت ناجا ہے ہوئے بھی خوش گواری ہوگئ۔ وجبين ..... كهفاص بين يو ومخضراً كويا موني \_ ''اوه .....اس کا مطلب ہے کہ تھوڑ ابہت ڈسٹرب ہوئی ہیں آپ' وہ ہنس کر بولانو لالدرخ فوراُبولی۔ "مبیں ایسی کوئی بات نہیں۔" پھر کچھدریادھرادھرکی باتوں کے بعد فراز قدرے بجیدگی سے بولا۔ "دراصل میں نے ایک بات بتانے کے لیے آپ کون کیا ہے۔" جبکہ لالدرخ فراز کے لیج کے بعاری بن کومسوس كريك وهير سايولي-" كىيىفراز يىل ئنار بى جول-" "میں گروع سے کے لیے اندن جارہا ہوں۔"وہ ہولت سے بولا تولالدن چند کمھے خاموش رہنے کے بعد کو یا ہوئی۔ "دس سلسلے میں جارہے ہیں آپ؟" لالدرخ کی دکلش کی آ واز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ سکرا کرجواب دیے ''بنی کچھ برنس ایشوز ہیں اور پھرتھوڑی سیر د تفریح بھی ہوجائے گی۔''پھرمعا اسے یادیا یا تو دہ استفسار کرتے ہوئے بولا۔''مہر پینداور آپ کا دوست بٹو کیسا ہے؟'' بٹو کے نام پر یک دم لالدرخ کے ذہن میں بٹو کا پراسرار رویہ یادیا گیا تو وہ كېرى سائس بحرتے ہوئے يولى۔ "الشكاشكر كدونون فيك ين والدخ ك بجهانداز كفراز شاه في محريس محسول كراياتها تب الري سي بولا-"كالدين ..... ع ع بتائي كاآب كابت كوكريد يان بن كيا؟" '' کیا سخص دلوں میں جما تک لینے کائن جامتا ہے؟''لالدرخ اس بل بےصد حیرت سے دل ہی دل میں خود سے مخاطب موئی پھرا گلے ہی بل بساخت اس کی زبان سے پھل گیا۔"آپ کو کیے معلوم ہوا؟" "أبالبات كوچھوڑ يے پہلے مجصدہ بات بتائيجس نے آپ واندر سے كافي الجمار كھا ہے "وواس كے سوال كو ورخوداعتنان جانع ہوئے تاریل انداز میں بولاتو لالدرخ چند ثانیے خاموش رہی پھرد جرے سے کویا ہوئی۔ "فرازبات وزياده برى بيس بمريس اورمبرودراصل بؤكو ليكربهت حساس بيس السيكوئي تكليف يادكه موده ہم سے برداشت جیس ہوتا ہمیں بہت عزیز ہےوہ ۔ ووسری جانب فرازشاہ بغوراس کی بات سنتار ہا ..... پھرلالدرخ نے بؤك بارعين شروع سے لكرة خرتك سب كي ينا والا۔ " يتنبيلة ج كل اے كيا ہو كيا ہے كدہ ہم ہے بھى كترانے لگاہے۔" آخر ش لالدخ افسوں بحرے ليج من بولى تو فرازشاہ کی گہری موج سے میدم چونکا پھر بنجیدگی سے کویا ہوا۔ "بۇكىساتھۇقىقىيناكوئى بېت برى پرىشانى كالدرخ .....اورمىرى خيال مىل دەاتنى سانى سات دونولكو بتائے گائیں کیونکہ اس کی پریشانی کا تعلق آپ دونوں سے بی ہے۔" حجاب ..... 70 .... فروري 2017ء

www.paksociety.com

"جی لالہ رخ وہ آئ کل جس پریشانی کا شکار ہوہ یقیناً آپ دونوں کے حوالے ہے کیونکہ بقول آپ کے وہ آئے سے اس کے دو ا آج سے پہلے اپنی ہر بات چاہوہ خوشی کی ہویا پریشانی کی آپ دونوں سے شیئر کرتا تھااوراس باراییا نہیں ہوا بلکہ وہ آپ دونوں کونظرانداز کر رہا ہے تو اس بات کا بہی مطلب نکاتا ہے۔"فراز تفصیل سے بولا تو لالدرخ کی کھے لیے کسی سوچ میں ڈوب گئی پھر کچھ دیر بعد بولی۔

"میرے خیال میں آپٹھیک کہدہے ہیں فراز وہ تو ہم دونوں پراپی جان چیٹر کتاہے گر..... ہماری بدولت اے کیا فکرلاحق ہو عمق ہے؟" وہ آخر میں الجھے ہوئے انداز میں بولی تو فراز کچھے سوچ کر بولا۔

ر کی کیا ہے۔ '' پچھلے کچھدنوں میں کوئی ایسی بات تو بٹو کے ساتھ در پیش نہیں آئی جونی اور غیر معمولی تھی۔''لالدرخ بے ساختہ ذہن برز در ڈالتے ہوئے گزشتہ دنوں کی ہاتیں سوچنے گی گر پھر گہری ہایوی سے بولی۔

پر در است کراچی چیون کا بین کا بھی رہی البھی رہی زرتاشہ کی پریشانی پھرا سے کراچی چیوڑنے جاتا اور واپس آ کر " پچھلے دنوں تو میں اپنے چکروں میں ہی البھی رہی زرتاشہ کی پریشانی پھرا سے کراچی چیوڑنے جاتا اور واپس آ آفس کے جھمیلوں میں کھر گئی مجھے تو بنؤ کے ساتھ ملنے کا موقع بھی نہیں ملا۔"

''تو پھرآ ہے جہرینہ سے پوچھے گا کہ بچھلے دنوں کیا کوئی بات دو ٹین سے جٹ کرجوئی تھی۔'' ''تھینک بوفراز ۔۔۔۔آ پ نے کوئی تو راستہ نکالا دگر نہ بھی تو سوچ کر پاگل ہوئے جارہی تھی کہآ خربڑ کی پریٹانی تک کسے رسائی حاصل کی جائے۔'' وہ بٹو کی طرف سے تدرے پرسکون ہوکر فراز کاشکر بیادا کرتے ہوئے بولی تو فراز کی۔ دم مسکرایا اور پھراللہ حافظ کہ کرفون بند کردیا۔

F. ....

احمریز دانی نے جب سےان دونوں کواس اڑک کے بارے میں بتایا تھا خاص طور پرعد میل آواس کی جان کوآ گیا تھا کہ وہ اس اڑکی سے نہیں ملوائے۔

"اف باسل یارتوسمجمانااس عقل سے پیدل انسان کو کہ ابھی تو میں خود صرف دو باراس سے ملا ہوں اور بہت مختصری بات ہوئی ہے۔ "احر بے صدزی ہوکر بولا تو کتاب شن سرویے باسل نے ایک سرسری نظر دونوں کودیکھا چرکافی ہے زاری سے بولا۔

"تم دونول محلاكيول كعلاده محى كونى بات كرابيا كرويات

" ہاکلیں ....." دونوں اس بل بری طرح اپنی جگہ ہے اچھلے تھے پھر بےصد حرت واستنجاب بیں گھر کر ہاسل حیات کو دیکھاجوا کیک بار پھر کتاب بین معروف ہوگیا تھا۔

"باسل تیری طبیعت و تھیک ہے ا .....؟" عدیل بے صد تھر کے عالم میں باسل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا جواس بل اپنی یو نیورٹی کے نسبتا کر سکون کوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔

" نیوں جھے کیا ہوا ہاللہ کاشکر ہے بالکل تھیک ہوں۔" باسل نگاہ اٹھا کرعد میل کی طرف دیکھا ہوا بولا تو احمردوسرے بی بل بے حد شرارتی انداز میں قبقب لگاتے ہوئے گویا ہوا۔

" ہوں اس نیکم فرمان نے ہمارے دوست کوشریف اور نیک بچے بنادیا ہے۔" محرعدیل سے باسل کا یہ نیا انداز آسانی سے مضم نہیں ہور ہاتھا جب بی ہنوز کیج میں بولا۔

"معلاده كريث لرك باسل مي اتى بدى چننج كسيلاعتى ب

"كيول بعن مجيم سيات براعتراش بياس كمدهرن برياتيلم كا وجه التريق الترين المرعد بل كو

حجاب ..... 71 مروری 2017ء

فہائٹی نگاہوں سے محورتے ہوئے کڑے لیج میں بولا جب کہ عدیل احرکی بات کو یکسر نظر انداذ کرکے باسل کوجرت سے تکتے ہوئے بولا۔

'' تو ایک لڑگی کی وجہ سے باقی تمام لڑ کیوں سے الرجک کیوں ہوگیا یار .....اب ساری لڑکیاں نیلم فرمان جیسی ہمی نہیں ہوتیں''

"عدیل تبهارے پاس بس اڑکیاں ..... اڑکیاں کرنے کے علاوہ بات کرنے کو کچھاور نہیں ہے کیا؟ ہیں اب اریٹیٹ ہونے لگاہوں تبہاری ان باتوں سے انڈراسٹینڈ ..... "باسل بحد نا گواری سے کتاب ذور سے بندکرتے ہوئے شتعل سا ہوکر بولا پھرتیزی سے پی جگہ سے اٹھ کردہاں سے چالی بناجب کہ احمراور عدیل محض خاموثی سے اسے جاتا و کیھتے رہے۔

F. O. ....

فراز تیزی سے اپنے ضروری کام نمٹار ہاتھا تا کہ وہ چنددن بعد لندن کے لیے نکل سکے بھی فی الحال اس نے گھر میں کی بھی اپنے لندن جانے کے بارے میں نہیں بتایا تھا وہ عین وقت پر بی بتاتا چاہتا تھا اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں واست کے کھانے سے فارغ ہو کراسٹڈی ٹیبل پر بیٹے کی فائل کود کور ہاتھا جب ہی کوئی بے مددھی ہی وستک دے کہ اس کے جواب کا انتظار کے بغیر بی اندر آ گیا نو وارد کے کمر سے میں واضل ہوتے ہی بے پناہ سے درکن اور بھینی بھینی باڈی کا کون اور پر فیوم کی مہک چہار سوچیل گئی پر خوشبو جب فراز شاہ کے نفتوں سے کمرائی تو درواز ہے کی جانب سے پیٹے موڑھے بیٹے فراز کو یک وہ بات میں بازی جو ٹی کے موٹ اس کی خوشبو سے بچھان کی اتھا ہے ساختہ تیزی سے اس نے کردن موڈ کر بیٹے درکی میں باوی چھوٹی می موڑھے بیٹے درکن موڈ کر بیٹے درکی میں باوی چھوٹی می موڑھے بیٹے درکن موڈ کر بیٹے درکی میں باوی چھوٹی می موٹ کردن موڈ کر بیٹے درکی میں باوی چھوٹی می موٹ کے کہ درک کے سابون کر درک کے سابون کی درکی ہو تھوٹی میں درگ کے سابون کے درکن میں باوی چھوٹی می موٹ کے درک کو میں باوی چھوٹی می موٹ کے سابون کی درک کے سابون کے درک میں باوی چھوٹی می درگ کے سابون کی درک کے سابون کے درکن میں باوی چھوٹی می درگ کے سابون کی درک کے سابون کی درک کے درک میں دیک درکھی ہوں درکھ کے سابون کی درک کے سابون کی درک کو سابون کی درک کے سابون کی درکھی ہوں کے درک کے درک کو درکھی کے درکھی کے درک کو درکھی ہوں کو درکھی ہوں کو درکھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کو درکھی کے درکھی کی درکھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کو درکھی کی درکھی کے درکھی کو درکھی کے درکھی کو درکھی کو درکھی کے درکھی کو درکھی کو درکھی کے درکھی کو درکھی کے درکھی کو درکھی کو درکھی کے درکھی کر درکھی کر درکھی کو درکھی کو درکھی کے درکھی کو درکھی کر درکھی کو درکھی کو درکھی کو درکھی کو درکھی کر درکھی کو درکھی کر درکھی کردر کو درکھی کر درکھی کو درکھی کر درکھی کو

"متم .....تم يهال الروقت " فراز اندرى اندرخًا نف سام وكرفتنا انتابى بولا جب كه مونياد دسر يرى لمع تيزى سے

چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر تمبری می۔

"جمهيس الي دوست كنيس بلك إي شومركي فكركرني جاب.

"اونهد....وه ميراشو بربننے كالأن تبين ب." "كيامطلب؟ فرازيرى طرب الجعاد

حجاب ..... 72 فروري 2017ء

'جو تحص مجھے بسند ہی نہیں وہ میراشو ہر کیسے ہوسکتا ہے؟''وہ بڑے مزے سے کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بے بروائی سے بولی۔

ا يتم كيسى بهكى بها تلس كردى موسونيا ..... كاميش عقبهارا نكاح مواجاوروه تمهيس سب كسامنا ييعزت

اورحرمت بناكرايخ ساتحدلاياب

"اف .....فراز بھی بھی تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر کسی دادی امال کی روح سائی ہوئی ہے گتنی دقیا نوسی اور فضول باتیس کرتے ہوتم۔"اس وقت فراز کادل جاہا کہ وہ حقیقی معنوں میں اپناسر دیوارے دے مارے۔

"مام آپ نے سونیا جیسی لڑکی کوکامین جیسے اچھے انسان کالائف یارٹنر بنا کراس کے ساتھ بہت بڑی ناانسافی کی ہے۔ "ب ساختہ وہ تاسف ود کھ بھرے لیج میں دل ہی دل میں بولا پھر نیک دم اس کی طرف متوجہ ہو کرجلدی سے اٹھا۔ "اچھاچلوتم اپنے روم میں جاؤ مجھے بھی سونا ہے گڈنائٹ۔"جوابا سونیا تھوڑ اسکرائی مکر پچھے جہاتی نظروں سےاسے ویکھا چربری شرافت کامظاہرہ کرتے ہوئے 'اوکے' کہ کراس کے کمرے سے تکل تی۔

لفظے کی آواز پر کامیش نے جلتی ہوئی آئمھوں سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں اس وقت سونیا داخل ہوئی تھی پھر

ال في و محت او يمر ير تكيد كالما تكميس مونده يس-

باہر برتی ہلی ہلی بارش نے پورے ماحول کوجل تھل کردیا تھا جبکہ سردی نے دجودکو ہولے ہولے کیکیانے برمجبور كرديا تعاماريكرم اووركوث من ملبوس خودكومفلركي مدد المجمي طرح كيين كلاس انتينذ كرك بابرتكي توعقب سے حيسكا كيآ وازسنائي دي

ارب بلیزتم کاریدور میں میراویث کرومیں ذراسر مائیل ہے کھے بات کر کے تی ہوں۔ "جوابا ماریا ثبات میں سربلا كر كچھا كجھى الجھى كاريدوركى جانب برو كى بھانت بھانت كى بولياں بولتے اسٹود ينكس جن كے چروں پر في كري وسكون اورخوشى كريك جھلك رہے تھاس بل كاريدور كے اطراف ميں بني بعارى كلاي وال سے آسان سے كرتى بوندوں کود کھے کر بہت انجوائے کردے تھے پہال آ کر بھی ماریدی الجھن میں کی نہیں آئی تھی اس نے بےاختیار اپنے اردگردگردن تھماکرد مکھا چرمہولت سے بیچے موکر بھی نگاہ تھمائی تحرسب کچھاہے معمول کےمطابق بی نظرآ یاسب آپس میں محوصی آج سے جی وہ محسوں کر بی تھی کہ وہ کی کی تھا ہوں کے حصار میں ہے پہلے تو اس نے اپناوہم سمجه كرسر جعثكا مكر يجحه بي دير بعداس يورايقين موكيا ككونى الصملسل ديميد بإساس في في باراجا تك سرافها كالاس ميں ادھرادھرد يكھا محركوئى بھى اسےخود برمتوجد كھائى تہيں ديا تھااس وقت بھى كاريله ورميں يمى صوريت حال تھى كيك دم اے بے پناہ مفنن اور وحشت کا احساس ہوا تو وہ بناسو ہے سمجھے وہاں سے نکل آئی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بلڈنگ ہے ما برآئی توچند کھے کے لیے اس کے قدم منطقے تھے باہر برتی بارش میں کھے تیزی آگئی آئی تھی وہ کچھے بل یونہی کھڑی بارش کو دعجمتى ربى بھريا ہر نكلنے كاراد سے جونبى اس نے قدم بردھانے جا ہا سے پہلو سے تھمباليرآ واز سائى دى۔ "آئی بارٹی میں کہاں جارہی ہو ماریہ؟" بےاختیار وہ ٹھٹک کررگی ..... پھر بے صدحیرت ہے اس نے اپنے بائیں جانب كفر ت تحص كود يكماس كاكلاس فيلوميك بور ب ساه لباس ميس لمبوس بزرع عجيب سائداز ميس مستمرار ما تها ماريه م محمد يزروى الركي هي البنداوه اسيخ كلاي فيلوز جانب وهالركي مويالركاس سيجمى غيرضروري بات نبيس كرتي تقى جبكه ميك ہے تواس کی رسما بھی ہلوہائے جیس تھی جب ہی وہ بول میک کے بخاطب کرنے پر کافی حیران ہوئی تھی پھر سرعت سے ائی کیفیت وسنیال کردہ محد بنجیدگ ہے کو ماہوئی

حجاب..... 73 ..... فروري 2017ء

" نلابر ہے گھر بی جاؤں گی۔" ماریہ کے جواب پروہ تعوز اسائسکرایا بھر قدرے تو تف کے بعد بہت بی پراسرار لیجے تم اتى دىرے جھے بى دھونڈربى تھيں تايں ..... اربيكوجي كرنٹ لگا تھاس نے مشدر موكرات ديكھا ....اس لمحدہ تحیرواستعجاب کے بحریکرال میں فوطندن تھی۔ ے درایروں باب سے رسان میں رسیری اور ۔ "اس کا مطلب .....کر .... تم .... مجھے فالوکرد ہے تے ....؟" ماریہ بصدا تک انک کراگریزی میں بولی۔اس ک جرت کی طور کم بی نہیں ہور بی تھی۔ ماریہ کی طرح میک بھی کی سے بلاضرورت بات چیت نہیں کرتا تھا بمیشدا ہے کام ے کام رکھتا تھا مگر آج اس کے اس ایٹی ٹیوڈنے ماریکوورط بھیرت میں جولا کردیا تھا۔ ''لیں مائی ڈیئر ..... میں نے ہی جہیں فو س کیا ہوا تھا۔'' مارییا سے دیمھتی رہ گئی۔اس بل اس کی عقل و بجھ جیسے بالکل نا ہے کہ میں میں ہے۔ ىي مفلوج موكرره كى سى " كركول .... تم كول مجه برنظر ركع موئ تيميك؟" وه استفهاميه ليج من بولي وجواباً ميك اين وونول باته ا بن كوت كى جيول ش اڑستے ہوئے يراسرار البح من بولا۔ "تا كرتم الى سابقدا كيثوينيز دوباره ند تروع كردو-"ميكى بات برماريه يجسم بن كردش كرتا خون جيسے إلى جكه رك كيا تعادل دهير كنااس لمح بحول بن كيا تعاده سانس روك دمهاد هے بہت دريك اسے يونى كمرى ديمنتى روك د لقى الوقى كى مريال كى ماكى مو" دە مكلاكر لول "سامى وتم مى مارى موكر شايدىيات تم بحول رى مو-" ''نو ..... نیور میں تم لوگول کی سائٹی نیس ہول۔'' ''تم ہمارے بی جیسی ہو ماریداور ہم تہمیں بدلنے ہر گرنیس دیں ہے۔'' "تم كمناكياجاتيمو؟" "تم المحى طرح ميرامطلب مجعدت مو؟" سريال نے مهيں ميري جاسوي پر مامور کيا ہے نا .... "منوبت آنے کی ذمسارتم خود ہو "تم لوك مجھ يرذ ان اشد د كرد ب او؟" "صرف جيكولين آئى كى خاطر بهم تم سے زى برت دے إي وكرند جوتم كچوكردى موناس كے ليے وتم سخت سزاكى مرتكب مو"سانيك ماندى يمنكارت ليج ميس ميك قدر ساس كى جانب جمك كربولا چرس عت سے بلث كرومان ے چانا بناجب کے اربیو ہیں مک دکسی کھڑی کی کھڑی رہ گئے۔ كاليش شاه فيسونيا كوملا يشياجان سيصاف منع كرديا تعاجس برسونيان اس كى شكايت ساحره سے كي تھى يمير شاہ نے جب یہ بات بی تو انہوں نے کامیش کودرست اورسونیا کی بچکانہ ضد کوغلط قرار دیا تھا جس پرساحرہ جو بحر پورطور پر سونیا کاساتھ دے دی تھی تمیر کے دوبدوآن کھڑی ہوئی۔ "اكك تو مجھے تم مردول كى بيمارسوچ سے بہت زيادہ چ ہارے اگر چى اينے دوستوں كے ساتھ ملا يكتيا كھومنے پھرنے جانا جا ہتی ہے قواس میں حرج ہی کیا ہے اور پھر کامیش ..... وہ کون سااسے ٹائم دیتا ہے ابھی تک اسے ہی مون پر تھر ان مند مى كريس كيادنه ... جهارا بينا بالكل تم يري كيا ب " آخريس ساحه ما ك سكيز كرخوت إر سائدان من بولي تو 

تمير شاه نے استاسف ميزنظروں سعد يكھا چرايك كبرى سائس جركر بور ومیں اکثر سوجا کرتا تھا کہ اللہ کریم نے مجھے میٹوں جیسی تعت سے نواز اے کاش اگر میری کوئی بیٹی بھی ہوتی تو کیا ہی اجها موتا ..... مرساحه آج مين ال بات كاشكراوا كرد ما مول كدالله في مين بين مين مين مين كونكه جس عورت كي سوج اور و بن تماری جیماموگاس کے لیے بٹی کان مونائی سب سے بڑی تعت موگا۔"ساحرہ ممرکاس قدر کٹیلاطنز برداشت نبیں کر سکی تھی۔وہ بے پناہ تلملا کر بولی۔

یں موں ماروب چید کا مروب ہے۔ "کیامطلب ہے تہارا تمیر .....کیا میں بٹی کی مال بنے کے لائق نہیں ہوں؟ کیا میں اپنی بٹی کو کسی غلط روش پرلگا وین تم انتا بڑا الزام مجھے پر کیسے لگا سکتے ہو بولو تمیر۔"وہ تو غصے واشتعال کے مارے بالکل آپے سے باہر ہوئی تھی اس بل فرازاور کامیش دونوں کمرے باہر تھالبیتہ سیٹنگ روم میں بیٹھی سونیا میکزین ہاتھ میں تھانے ساحرہ اور تمیر کے بیڈروم

سے آئی آ وازوں سے بہناہ حظ اٹھار ہی تھی۔

"بول جس طرح تم آج اپنی بهوکو بول آن تنها طائشاء بھیجنے کی بحر پورجه ایت کردی موای طرح اگراج تمهاری بنی موتی توتم ایسای کرتی ناں۔ "میرشادآج تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کرساحرہ پر جیسے بچٹ پڑے تھے۔ "وه ....ده اکیلی تونیس جاری اس کے ساتھ اس کے فرینڈ زبھی ہیں۔"سمیرکی بات پرساحرہ جزبزی ہوکر ہولی تو ممرنات بعد طنرية كابول سند مجمة بوئ كهار

"انفريندُوش الريجي شال بيساح مديرم"

البحصائي بهوير بوما بجروسه يمير "ووفح كربول وتمير في استهزائيا عمازش كها "اچھااوران اڑکوں پر بھی بحروسے جوسونیا کے ساتھ جارہے ہیں؟" اس بارساحرہ حید کی جیدرہ کئی پھر جب کوئی

جواب ندین برااتوبیکتے ہوئے وہاں سے جانے کے خیال سے اٹھ کھڑی ہوئی۔

"تم سے قوبات کرنائل بیکارہے" ساحرہ کمرے سے باہرنکل کرسونیا کوڈ سونڈتی ہوئی سیٹنگ روم کی جانب آئی تو سونیانے فورارونی صورت بنالی می۔

F. O.

" ياربس كيا بناؤل ال بلبل نے تو تيرے يار كا چين وسكون سب مجر چين ليا ہے و كي كراہے ايبا لگتا ہے جيے چودوی کاپوراچا عرردموسم کی شندی میشی بارش جوجهم کوبھوکرایک سی بیل جنلا کردے "وہ شندی آیں بحرتے ہوئے الية وري ربيغا بعدعام إنكيم بول رباتفا

"اف .....كيانتاؤل ايساخطيرناك حسن ويس في بور سامريك من محينيس ديكما ....كى في الكاصح كها به ك حیاء کے پردے میں سمناحسن آ کش شوق کو مجھاور بھی زیادہ بھڑ کا دیتا ہے اور یہاں تو سمجھوآ ک بی آ محسالگی ہے۔" واور حبیب اینے خوش اید بول اور دوستول کے سنگ محفل جمائے مہرو کے بارے میں بے صدر کیک تفتیکو کررہا تھا۔

"تو .....مير عظر جميل بھي تو ملوادا خرجم بھي تو ديكھيں كدوه كيسى د كھائى ديتى ہے جے صرف الكوكرى مارايار بناء

ے بی بہک رہا ہے۔ عنایت ایک کھدیاتے ہوئے لفران کیج میں بولاتو داور فہتم لگا کرہس پڑا۔ ارے تعوز اصبر کراوگرم کرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے .... ویسے اس کی سیلی بھی کم پٹائھ تبیں محرابناول تواس بلبل بربرى طرح ساة كياب كبيس اورككتاى كبيس-"

"تحور اول سنجال مير ع جر بعلا اسے جانا كہاں ہے خركو تيرى بى بانہوں ميں آ كر قيد ہونا ہے....بس ذرااس لا مور کی ارم ایمان کا قصد شندا موجائے چرد کھولیں کے تیزی اس بلیل کو سی۔ "داور کا دومرا دوست مہتاب پکھ سوچے

حجاب ..... 75 ..... فروري 2017ء

وئے بولائو معاُغیاث کو کچھ یانا یا نووہ قدرے پر بیٹانی سے کو یا ہوا۔ ''وہ ارم ایمان زیادتی کیس کی فائل ابھی تک بندنہیں ہوئی ہے۔'' ''تو بند ہوجائے گاکیس.....رانا آصف کوئی معمولی انسپکٹرنہیں ہے بہت اونچی چیز ہےوہ۔'' واور نے بے پروائی سے

''تو بند ہوجائے گا لیس …..رانا آصف کوئی معمولی اسپیٹر ہیں ہے بہت او چی چیز ہےوہ۔' واور نے بے پروائی سے کند ھےاچکا کر کہاتو دونوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

B. ....

بارش کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا البتہ ہلکی پھلکی بوندہ باندی ابھی تجھی جاری تھی ماریدائتہائی وحشت زدہ ی ہوکر عمارت سے باہر نکلی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کالج کے گیٹ سے باہرآ گئی اس بل اس کے دماغ میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے سرپال اور میک کی آوازوں کی بازگشت اسے اینے اطراف سنائی دیدہی تھیں۔

Bes ......

شام کے دھند کئے گہر ہے ہوکردات کی سیابی میں تبدیل ہو بھکے تنے وسیع وکریش آسان نے دات کا سیاہ لبادہ کیا پہنا کہ یک گئت ہی ستاروں کی کہکشاں اپنے قافلے سیت آن پنجی اور چہار سوبھر کئی جبکہ کی اوک میں چھپے جائے ہے ہی آسان کے سینے پر بیٹے کر اپنا جو بن دکھانا شروع کر دیا تھا باسل حیات کلب سے اپنے کھر لوٹا تو اپنے کھر کے باہر کھڑی ہنڈا سوک کود کم کے کر جبھر کیا کہ کھر میں کوئی مہمان آیا ہے وہ اپنی دھن میں سرخ اینٹوں سے بی روش پر چانا اندر کی جانب بوط اسسا کیا ہی کہ مردان آوازی آوازی آوری ہو سے خاور حیات کے علادہ کی اور کی بھی مردان آوازی آوازی آوری تھیں باسل کو مہمانوں سے کوئی دلی تھیں جو مال ہی وہ اپنے کمرے کی طرف جار ہاتھا کہا ہی کمی حورین جو عالباً بیکن سے اس جانب آری تھی باسل کو د کھی کر بہت خوش کواری سے بولی۔

"ارے واہ باسل بیٹاتم تو بڑے اچھے وقت پرآ گئے۔" باسل نے حورین کی بات پرنا تجی سے دیکھا تو حورین اس کی الاس کے م تکابوں کامفہوم بچھتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوئی۔" دراصل تمہارے ڈیڈی کے بہت اچھے دوست اپنی بٹی کے ساتھ آئے ہیں آؤتم ان سے آکر لو۔" حورین کی بات پر جان کر باسل تھوڑ ابیز ارسا ہوا پھر دوسرے ہی لیے سلمندی سے بولا۔
""ادر سام میں الاست تر کئی ہے بھی مانی کامہ وزنیس میں اللہ تھ بھی "

"اوہ.....مام میرااس وقت کی ہے بھی ملنے کاموڈ نہیں ہور ہاپلیز پھر بھی۔" دی میں ا

" مرمما کی جان آپ کے ڈیڈاڈ آپ کا ویٹ کردہے ہیں ایسے فرینڈ اوران کی بنی سے الوانے کے لیے "حورین

حجاب ..... 76 ..... قروری 2017ء

پریٹان کی ہوکر ہولی آوائی مال کے چہرے پر تذبذب اور تھر کے جھکتے رگوں کو یک و جھنوں کر کے باس فورا سے پیشتر پولا۔
'' او کے بوڈونٹ دری مام میں ان سے لیتا ہوں مگر پلیز آپ ٹینشن مت لیس۔'' باسل کی بات پر حورین نے اپ بیٹے کو مجت پائی نگاہوں سے دیکھا چھر ہتے ہوئے اثبات میں سر بلا دیا۔ اگلے ہی لمحودہ حورین کے ہمراہ جو نہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اس کی سب سے پہلی نگاہ بالکل سامنے رکھے صوفے پر براجمان عنامیا براہیم پر پر دی وہ یک دم بے ساختہ وہیں کا وہیں تھر گیا جب کہ اس عنامیہ نے بھی اسے دروازے پر کھڑے دکھی اور ان ان میں اور شرارتی می مسلمان کی است جو ان کی سامنے ہوئے کی اسے دروازے پر کھڑے دیوریان حورین ڈرائنگ روم میں داخل مسکم ایس سے باسل کا استقبال کیا تھا جبکہ باسل جوابا بھی مسکم انہیں سکا تھا اس دوران حورین ڈرائنگ روم میں داخل ہوں چھنے تھی اور باتوں میں کمن خاور کو خاطب کر کے بولی۔

"خاور به باسل آگیا ہے۔"خاور نے چونک کرسا منے کھا پھر باسل کود کی کر بے مدجوش وسرت سے بولا۔ "باسل کم آن مائی ڈبرین ..... داش بہے میرا بیٹا باسل ..... باسل خاور حیات۔"اس وقت خاور حیات کے لیج میں ایسے بیٹے کے لیے فخر ہی فخر تھا جبکہ اس دوران عنابیا سے بنوز شرارت سے دیکھتی رہی۔

'' کیسالگاییسر پرائز۔'' وہ جب عنایہ کے برابر والےصوفے پر بیٹھا تو عنایہ اپنے مخصوص شوخ وشک انداز میں بولی جبکساس بل باسل نے بغوراسے دیکھا۔ ڈیپ ریڈرنگ کے ٹاپ پر بلوجینز پہنے اپنے ڈارک براؤن بالوں کوشا توں پر پھیلائے چبرے پرلائٹ سامیک اپ کیےوہ بہت دکش لگ دی تھی باسل سکرا کر کو یا ہوا۔

''آپُکوشایدسر پرائزدینے کابہت شوق ہے۔'جس پردہ تیزی سے سرا ثبات میں ہلاتے ہوئے بولی۔ ''تی جناب ……آپ نے بالکل بچے سمجھا جھے سر پرائز دینے کا کریز ہے اچھا آپ بیاتو بتائے کہ میرایدوالا سر پرائز کیسالگا؟''

"آ ف کورس جھے اچھالگا۔" وہ خوش دلی سے بولا پھر مزید استفسار کرتے ہوئے کو یا ہوا۔" کیا آپ پہلے سے جانتی تھیں کہ بمر سے ڈیٹرآپ کے فادر کے دوست ہیں؟"

''بالکل میں بیربات پہلے سے جانتی تھی المکچو کی میں ایک باراپنے پاپا کے ساتھ آپ کے ڈیڈ کے آفس آئی تھی وہیں ان کی نیمل پرآپ کی تصویر دیکھی تھی ویسے آپ کے ڈیڈ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔'' عنایہ دکھتی سے بولی تو باسل نے سرا ثبات میں ہلاتے ہوئے خاور حیات کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"جانتا ہول میں ..... ڈیڈاس پوری دنیا میں مجھے سب سے ذیادہ محبت کرتے ہیں ان فیکٹ وہ صرف میرے ڈیڈ بی نہیں بلک میرے سب سے استھے دوست بھی ہیں۔"

مومن جان غصیس پھنکارتے ہوئے لال بھبھوکا چہرہ کے لالدرخ کو بے حدکات دارنگاہوں ہے دیکے دہاتھا کالہ دخ کو آخ درافرصت کی تو اس نے مومن جان سے بات کرنے کی شانی۔ لالدرخ کی امی نے مہروکواپنے پاس بہانے سے بلوالیا تھا تا کہلالہ درخ اس کی غیرموجودگی میں اس کے باپ سے بات چیت کر سکے مہرواصل حقیقت سے بالکل انجان بڑے خوش کوارموڈ میں اس کے مات ہوئے ساتھ ساتھ ساتھ مسلسل باتھی ہی کرری تھی جبکہ لالدرخ کیسٹ ہاؤس جانے کا کہدکر میری اس کے کوری تھی۔

حجاب..... 77 ..... فروري 2017ء

"آیک تو جھے تہاری مال پر چرت ہوتی ہے کہ بھلا اس نے کیوں اپی لڑکیوں کو اس قدر آزادی دے رکھی ہے آیک کو اتنی دور بھی جا ہیں کو دور بھی جا ہیں کو دور بھی جا ہیں گئی دور ہوں کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرتی ہے۔ نامیس تم سے پوچھتا ہوں کہ تم ہوتی کون ہو ہمارے کھر کے ذاتی معاملے میں بولنے والی۔"موس جان ماتھے پران گئت شکنیں ہوتے ہوئے بے حدیا کو اری اور کافی بدتہذی سے بولا تو یک دم لالدرخ نے ضبط کے مارے اپنے لبوں کو زور سے بھینے گڈو دیگم بھی بڑی بے قراری سے پہلوبدل کردہ کئیں۔

" بے شک پھو پا جان بیآ پاوگوں کے گھر کا معاملہ ہے گرمہر وہمیں بھی بہت عزیز ہے اور بیدشتہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔"لالہ رخ اپنے ول ود ماغ کو شنڈار کھتے ہوئے بڑی نری سے گویا ہوئی گرموس جان کا منہ ہوز بنار ہا اس نے رخ موڑ کر بہت غصے سے اپنی ہیوی کود مکھا چھرلالہ رخ کی طرف متوجہ ہو کرطنز یہ لہے میں بولا۔

"احیماابتم مجھے مجھاؤگی کہ مہروکے لیے کیا مناسب ہاور کیانا مناسب۔"

"میرامطلب بیہ ہرگزنہیں تھا پھو پا جان ..... میں تو بس صرف بیکہنا جاہ رہی ہوں کہ بیدشتہ مہر دے لیے موزوں نہیں .....ولڑکا تو کسی بھی لحاظ سے مہر دے جوڑکا نہیں ہے بلکیدہ تو .....!"

"اجھااب یہ چھٹا تک بحرکیاڑی بجھے بتائے گا سمجھائے گی کہ کیاموزوں ہے کیانہیں؟"مون جان اپنی ہوگ کھا جانے والی نظروں ہے دیکھتے ہوئے بولا بھر مزید کویا ہوا۔" اپنی اس جماتی سے کہدوے کہاں کی اتی عرفیل ہے جتنا زیر گی انجھے تجربہہ ہے۔ اونہ خودتو کنواری رہ کئی اورجا ہی ہے میری بنی بھی باپ کی دہلیز پر بنی بنی بوڑھی ہوجائے۔"
"مون اللہ کے واسطے خاموش ہوجاؤ" اب ایک لفظ بھی تم لالدرخ کے خلاف نہیں بولو کے سمجھے" گڈو یک دم اشتعال میں آگیں جبکہ اس بل لالدرخ کادکش چرہ بالکل سرخ ہوگیا تھاموس جان اونہ کہدکروہاں سے چلا گیا جب ہی گڈو بیک ہوگیا تھا ہوں۔ جان اونہ کہدکروہاں سے چلا گیا جب ہی گڈو بیک ہوگیا ہے۔ اس کے باس آگر ہوگیں۔

''میری کی مجھے معاف کردے میخض ایسانی ہے زبان کے ساتھ ساتھ دل کا بھی بے صدیخت'اس کیے بیس ڈررہی تھی کہیں آو بات کرے اور میا پی خصلت ہے مجبور ہوگر تیرادل ندد کھادے'' لالدرخ نے قدرے چونک کرانہیں دیکھا پھرایک دعیمی مسکراہٹ ہونٹوں پر بچاتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھوں کواپنے ہاتھوں میں کے کر ہولے ہے دباتے

كوتو سات بردول ميں چھيا كرا پن اليكوكي تسكين جاہتے ہيں اورخود جگہ جگہ منيہ مارتے ہيں۔' وہ بے حد تنفر و حقيارت آميز لہجے میں کہدرہی تھی کامینش فطرتا تھنڈے دماغ کاانسان تھااہے بلاوجہ غصہ کرنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی گرسونیا كان لفظول في الصحيف د كمت موسة الاؤميل كراديا تها-

"واسدة ويومين ونيا .... تم كهنا كياجا بتى مو؟ كميراكر يكثرلون يدي بابريدسب كام كرتابول-" كاميش غصية لملا الله ... بسونیاس کا تناسطین رقمل د که کراندر بی اندر تھوڑاخوف زدہ ہوئی مگر پھرانی از لی ہے دھری میں بتلا ہو کر بولی۔ " دیکھوکامیش بات نجانے کہاں سے کہاں جارہی ہے میں تم سے میل میے کمدرہی ہوں کہ مجھے اپنی فرینڈز کے ساتھ ملائشيا جانے دوؤيس اث."

"اورمين اين بات باربارد برانے كاعادى نبيس بول ....مين نے تم سے كهديا كرتم ملائشانبين جاؤ كى تونبين جاؤ كى ازات كليئر-"كاميش بحد يخت ليج مين بولا چرغصے كمرے سے باہر چلا كيا۔

فراز لان میں آ کر پودوں کی تراش خراش کررہا تھا اکثر فارغ اوقات میں وہ بیکام بےصد شوق وذوق ہے کرتا تھا ا وصلتی دد پہر کے ان برسکون کھات میں وہ ادھرآ فکلا پہلے تو اس نے مالی سے کھر پی کے کر کچھ بودوں کی کوڈی کی اب کشر کی مدد سے سو مجھے بنول کی کانٹ چھانٹ میں معروف تھا جب ہی سونیا بلیک رنگ کے چست یاجاہے پر دیڈ رنگ کی چست ی مین پہناد حریاتی آئی۔

"كيابور باع:" ومختصر أبولي توايي كام من من فراز عام ي البح من بولا. '' بودول کی صاف صفائی کرد ہاہوں۔''سونیانے چند کھے اسے بغورد یکھاسفید شلوار کرتے ہیں جس کی آستینیں اس نے کہدوں تک فولڈی ہوئی تیں جب کہ سفید کرتے پر جا بجامٹی کے داغ کے ہوئے تھے پورے انہاک سے

الي كام يس مصروف تعار

البول محی این بعائی کے بی کی معی صفائی کرلیا کرو .... بہت کچرا بجرا ہوا ہا کے اندر "سونیا بے د تفریحرے اعماديس بولى واليدم فراز كركت كرت ماته ساكت موسة السن يوك كراية بال كمرى ونياكو يكما "سونیاغلط بات وہ بھی اپنے ہز بینڈ کے متعلق ....اسی بات نہیں کرتے۔" وہ بے ساختہ اسے توک گیا جب کہ سونیا نے تھن کڑوا سامنہ بنانے پراکتفا کیا۔''سونیا کامیش بہت کیئر تک اوراجھاانسان ہے تم اسے بچھنے کی کوشش کرؤاس کی بات كومجهو ..... اگروه نيس جابتا كمتم ملائشيا جاؤتوتم ال كي بات مان كيون نيس كيتيس "فراز ناجات موت محى بولا\_ اسامیدوان می کاس بات رسونیاری طرح بحرك افعی اورائ كری كری سائے گا كريكيا .... سونيالو بعد دلکشی ہے مسکراتے ہوئے اسے بہت خاص نظروں سے دیکھد ہی گئی۔

"فراز ڈئیرکون کم بخت مہیں چھوڑ کروہاب ملائشا جاتا جاہتا ہے جہاں میں نجانے کتنی بارجا چکی ہوں میں توجمہیں ایک بل کے لیے بھی خود کی نگاہوں سے اوجھل نہیں کرنا جا ہتی۔ 'فراز کواس بل یوں نگا جیسے اس کے او پر کسی نے کرم کھولٹا مواياني الثريل ديا مو ..... وه ميرتا يالجلس كرده كيا آسته آسته جب اس كي حواس بحال موعة والنتعال اورنفرت كي تند

وتيزلبراس كاعدسالمي في جس في الها يورى طرح الى لبيث مي اللياتفار "تم ہوش میں او ہوسونیا.....کننی محشیا مسطی اور کری ہوئی با تیں کرنے گلی ہوتم۔"

وجمهين وكي كرجميه وأن بى كهال ربتا بي نير- "وه جي كنگاني حى \_

"شث اب ....جسٹ شٹ اپ .... اب ایک بھی لفظ منہ ہے مت نکالنا۔" وہ بے حد غصے ہولا مجرکٹر مجینک كروبال ، چلاكيا جبكه ونيالي ووول بازوين برنولته يم مكرات لبول ساے جاتا رضى ري پر يك دم اپن

حجاب ..... 79 ..... فروري 2017ء

ہونؤن کففرت سے سی کرز ہر ملے انداز میں بولی "مسرُفرازشاه آئے کے میصوبوتا ہے کیا۔"

كلاس سے فارغ موكر زرتا شاور زر ميندونوں برے من اعماز ميں باشل كى طرف جاتے موے إدهرادهر باتوں ميں موصی جب بی زر بینکاموبائل نج افعا چلتے خرمینه یک دم رکی ..... پھرزرتا شکو ایک منٹ " که کرائے بیک ہے موبائل فون تكالنے كئي موبائل فون ہاتھ ميں آتے ہى اس نے جونبى اسكرين يرتكاه والى فراز بھائى كالنگ لكھاد كيوكرخوشى ے جہکتے ہوئے کہا۔

ے واہ ..... بیآج فراز بھائی کی کال کیسے آئی؟"اس کے ساتھ بی اس نے او کے کا بٹن دباتے ہوئے بوے جوشيكاورخوشكوارا عدازيس بولى-"السلام اليمفراز بعائى .....!" جبك جوابافراز مخضراً كويابوا\_

"وعليكم السلام كريا ..... بينتا واس وقت كموال بوتم دونول؟" فرازكي بات برتموز احيران ساموكر ذر مينه في جواب ديا\_ ويمين برين ....ميرامطلب ببسكيس بالل كاطرف جارب ين "زرتاشا ي جكد كورى خاموتى ےذر مینکویات کتامواد کھدہی تھی۔

"اجیما پرفاف باشل پنچویس تم دونول کا بیس باشل میں ویث کرد با موں او کے ..... فراز کا مر دوس کرزر مین

خوشی ہے امکیل پڑی۔

" مج فراز بھائی ....! اچھاہم بس یا مج منٹ میں بھے رہے ہیں او کے اللہ حافظ ۔ وہ جلدی سے بول کرسل فون آف كركى بحرزرتات كود كيدكرانساط بحرب لهج من كويا موئى۔" تاشوفراز بيائى بم سے ملنے باشل آئے ہيں جارا انظار كرے بيں چل جلدي و بنجتے بيں۔ "زرتاشہ بھی يہن كركافی خوش ہوئی تھی البذا اثبات ميں سر بلا كئ مجردونوں تيز تيز قدموں سے ہائل پہی تھیں اوراب دونوں وزیننگ روم میں بیٹیس فراز کے سائے جیرت وسرت کا ظہار کردہی تھیں۔ "يفين كيجيفراز بهانى ال وفت آپ كويهال و كيوكريهت خوشى مورنى ب .... آخر كنف داول كي بعدا پ كونم س ملاقات كرنے كاخيال آيا بنا " بولتے يولتے زر من جملے كاختنام ميں اپنے ليج كوتھوڑ اشكا يق سابنا كريو كي أو يك دم فرازشرمندگی سے کان کھچا کردہ گیا جبکہ ذرات فراز کوتھوڑ اپن لساد کھ کرزر مینہ سے بولی۔

"افوه.....زرى ايك وفراز بعانى بم علية ع بي اورتم بوك شكايتي دفتر كھول كريد في بولمبيل معلوم بهاكده كتنے برى رہے ہیں۔" كابى كرين اور سرخ رنگ كے احتواج كے خوب صورت برعد كائن كے جوڑے مل حسب معمول سریددو پشہ جمائے زرتا شہنے فراز شاہ کا فیورلیا تو وہ زورہے بنس دیا جب کہذر میندزرتا شہوفہمائٹی نظروں سے

و مکھتے ہوئے فراز کو خاطب کرے بولی۔

" دیکھیے نافراز بھائی بینا شوتو ہمدوقت میرے پیچے پڑی رہتی ہے بس کوئی موقع ہاتھا تانہیں اور یہ جھے لناڑنے بیٹھ جاتی ہے۔ "فراز نے مسکراتے لیوں سے در مینے کی بات گوسنا پھر بڑی دکاشی سے دونوں کود کھتے ہوئے بولا۔ "اجھاباباس سکے وہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے تم دونوں یدد کھے لو۔" دوبوے سیائز کے شاپنگ بیگز فراز شاہ نے ان دونوں کی جانب بردھائے تھے جس پردونوں نے باختیار فراز کواستفہامیانگاہوں سے مجھتے ہوئے یک بیک ہوکر کہا۔

''خود کھول کرد کھے لونا۔''فراز مہولت سے بولاتو دوسرے ہی مل دونوں نے بیک کھولاتو اس میں سے بے حدا شامکش اورجد بدائداز کے دو بوتیک و شاوراس کے ساتھ کھیجوری اور کا منظس کا سامان برآ مد مواز ستا شہے چیز وں کو تا مجمی

حجاب...... 80 ...... فروري 2017ء

والحاندازيس الث ملث كرتي موسة استفساركيا "فراز بھائی بیسب کیا ہے؟" ڈارک پر بل اور بلیک کنٹراسٹ کے شلوارسوٹ میں ملبوس زر میند کی آسمیموں میں بھی يبى سوال تقا\_ "افوه ..... يتم دونول اتن پريشان كيول موكئيس .... دريسز بين اوركيا بي؟ اور كيميم لژكيون كي پيندكي چيزين بين <u>مجھود</u>یسے لیڈیزشا پنگ کا آئیڈیا بالکل نہیں ہے اب پیتنہیں یہ چیزی تم دونوں کو پسندا تھی یانہیں۔" آخر میں فرازشاہ تقور النفيوز سابوكر بولاتو زريينة فيجلدي سيكبا "ارے نہیں ....نہیں فراز بھائی یہ چیزیں تو بہت اچھی ہیں آپ کی چوائس تو واقعی لاجواب ہے گر..... وہ تھوڑار کی پھر جھجک کر گویا ہوئی۔" بیسب پچھ ہمارے لیے لانے کی کیاضرورت تھی۔"اس بار فرازنے اسے پچھنا راضی سے دیکھا کہ مقدم چرنری سے بولا۔ ''زری اگرتم دونوی ینے ایسی غیروں والی با تنس کیس تو میس تم دونوں سے خفا ہوجاؤں گا او کے '' فراز کی بات پروہ دونوں ہی پریشان ی ہوگئ تھیں جب ہی زرتا شافورا ہے پیشتر ہولی۔ "اچھافراز بھائی تھیک ہے ہم رکھ لیتے ہیں آپ پلیز ناراض مت ہوئے گا۔"جوابا فراز دکھشی ہے مسکراتے ہوئے ا ثبات ميس ربلا كميا پھر كھيديران دونوں سے دھرادھركى باتوں كے بعدائے اصل موضوع كى جانب تے ہوئے بولا " زر مینهاور ذر تاشه میں کچھ عرصے کے لیے لندن جارہا ہوں اس کلے ہفتے میری فلائٹ ہے۔ " فراز کی اطلاع پر دونوں نے چونک کراے دیکھا چریک دمان دونوں کے چروں برادای کے باول چھا گئے۔ "اچھا.....مرفراز بھائی ہم لوگ پکوبہت س کریں گے آپ کے پہاں ہونے سے ہم دونوں کو بہت ڈھاری گئی تھی۔ 'بلیک جیز پر بلیک ہی شرث پہنے بے صد بیند م نظرا تے فراز کود کھے کرزر میند مندانکاتے ہوئے بولی تو زرتا شہنے بمحاسر بلاكراس كى تائىد كى جبكه فراز فورأبولا\_ "ارے گڑیا.....اندان بہال سے اتنا دورتھوڑی ہے جیسے بی تم کومیری ضرورت پیش آئے بس مجھا ایک کال کرلیاتا مين ورأيهان في حاول كاي

''خیرفراز بھائی اب اندان اتنابھی قریب نہیں ۔۔۔''زرتاشاس کی بات پر ہنتے ہوئے ہوئی اوزر میندواپس اپنے سابقہ موڈکی جانب آتے ہوئے بے پناہ اشتیا ت بھرے لیج میں کویا ہوئی۔

''ویسے فراز بھائی مجھے لندن ویکھنے کا بے حد شوق ہے اور وہاں کی مشہور جگہیں جیسے لندن آئی برٹش میوزیم وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔'' زر مینہ کے چیکئے پر ذرتاشہ نے تحوز ارخ موز کرصوفے پر بیٹھی ذر مینہ کود یکھا پھر پڑے طنزیبا تدازیس ہوئی۔ ''شکر ہے تم نے بیٹیں کہا کہ وہاں کا مجھے تاس محل اہرام معراورا یفل ٹاورد یکھنے کا بہت شوق ہے۔'' ''کیوں ۔۔۔۔ کیا میں پاگل ہوں؟ جوان جگہوں کے تام لوں گی بیسب وہاں لندن میں کہاں ہیں تم بھی تاشو بھی بھی حدر تی ہو۔''فرازشاہ بڑی دمجی سے ان دونوں کی نوک جھونگ سے مخطوط ہور ہاتھا۔

"جبیں شاید بھے لگا کہ بروین شاکر کے مصروں کی طرح یہ بھی وہیں کہیں اندن میں ہوں۔"زرتا شہ بے حد بجید گی سے بولی جبدزر مینہ بری طرح کھیانی ہی ہوگئی۔

" دہنیں خیراب بیسب تو مجھے معلوم ہے۔" زر مینہ جھینے جھینے انداز میں بولی تو فراز فوراً اپنی ابرواچکا کراستف ارکرتے پر درا

"كون عرام عيوين شاكرواليا"

حجاب ..... 81 ..... فروري 2017ء

"انوه ....فراز بھائی آپ بھی کس کی ہاتوں پردھیان دے دے بین اچھاپیتا ہے کہآ پ کی پیکنگ دغیرہ ہوگئی۔ "وہ فورا سے پیشتر جلدی سے اس موضوع سے توجہ مٹانے کی غرض سے فراز سے یونکی پوچھنے کی جبکہ ذرتا شہاس وقت بے صد شرارتی نگاہوں سے درمینہ کودیکھے گئی۔

سرد ہواؤں اورجسم کو شخرادینے والی خنکی نے مری کی وادیوں میں قبضہ جمالیا تھا .....دافریب اورخوب صورت نظر آنے والے اخروٹ بادام اور چیڑ کے درختوں پر اب برف کی سفید دبیز تہہ جم چکی تھی تاحد نگاہ ہر جانب بس سفید براق برف کے کالے بھرے ہوئے تھے ..... مہر وسویرے جلدی اٹھنے کی عادی تھی گرآج کی محدمردی کی شدت اور تھوڑی طبیعت میں بے زاری کے باعث وہ لحاف کے اندرد کی امال کے دوبارہ اٹھانے پر بھی نہیں آتھی تھی جب ہی امال تیسری بارڈ راجار حاندا نداز میں کمرے میں آتھی تھی جب ہی امال تیسری بارڈ راجار حاندا نداز میں کمرے میں آتھی کر لولیں۔

۔ ''مہرو ۔۔۔۔۔اب اگر تو نے بستر نہیں چھوڑا تو سمجھ لے آج تھے ناشتہ نہیں ملنے والا۔'' امال کی سرزنش میں ڈونی آ واز جب اس کے کانوں میں بڑی تووہ بے حدستی بھرے لیجے میں لحاف کے اندر سے بی بولی۔ دور بیٹ کے کانوں میں بڑی اوند میں ایشن کے جو سے میں کا بھی ہے۔

''افوہ .....امال میرابالکل دل نہیں چاہ رہاا تھنے کو مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔''مہروکی بات پر گڈو بیکم کچھ محتول انداز میں پولیس۔

العاد المحال المسال المان الحاف كا عمد شي بوت كهد في بول كنيس المصفى آج تهارى باقى-" "بۇ ..... بۇ ..... مهرونے بۇ كانام ئاتو بے صد جيران بوكر مند بى مند شي بيزيزانى پھر دومرے بى لىح كىلى كى تى تىزى سے كاف ايك جانب پھينگ كربستر سے مرعت سے اشھتے ہوئے بولى۔

وكال .....كيابوآيا ٢٠٠٠ أمال في بوساح منب يعد علما

"ابعى توسية ولحاف من بلى كاطرح دى تكفيكوتيار فيس تحى .....!"

"ارے بھی امال بتاؤنا کرکیا ہو آیا ہے؟" وہ تیزی ہے بولی او امال نے ایک نگاہ اسے میصا۔ پھرا شات میں سر ملاکر گوما ہوئیں۔

"بال بحاداكب ب بابربيغا بمر تخفية الى نيند فرمت بيس...."

''اف .....المان تم بھی نا ..... جھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔''اس خبر نے کو یا اس کے اعمر بکل ی بھردی تھی وہ ڈوپٹہ سمعالتی عجلت میں بیروں میں چپل ڈال کر دروازے کی طرف بھاگی۔

"لوبھلا اورسنواس اڑکی کی ہاتیں ..... بالکل ہی ہاؤلی ہوگئ ہے میں نے باہر سے بیٹے بیٹے تجھے بتایا تھا مگر تو نے تو جیسے کان ہی لیٹے ہوئے تھے'' مہر دعقب سے آتی امال کی آواز کوان ٹی کرتے ہوئے تیزی سے چھوٹے سے لاؤنے میں آئی تو موڑھے پر بنو کو بیٹے دکھے کر بے حد مسرت آمیز لہج میں بولی۔

"ارے ہوئم .... تم آ مے میرے گھر۔" بو مبر دکود کھے کرجلدی سے اٹھتے ہوئے بولا۔

" ہاں باتی بھلا کیوں نہ آ تا آپ کے گھر۔" اس کی بڑکے چہرے سے خوشی وانبساط کی جیسے تو س وقرح پھوٹ دہی تھی مہرونے بخوبی اس وقت بڑکے چہر ساور لیج سے جلکتی خوشی وجسوں کیا تھا آسپکٹر راتا آ صف کے ٹرانسفر ہوجانے پرادم ایمان ریادتی کیس ایک ایمان دارآ فیسر کے ہاتھ آ گیا تھا ' نینجنا داور حبیب اور اس کے ساتھی خطرہ بھانپ کرنی الفورانڈر کراؤنڈ ہوگئے تھے جبکہ داور کے مری سے فائب ہونے پر بڑنے نے بناہ سکون وظمانیت کا سانس لیا تھا اور دومر سے دن ہی مہرو سے ملئے س کے مراقب ایمان کی مری سے دن ہی مہرو سے ملئے س کے مراقب ایمان کی مری سے فائل ایمان کی الفوراندی واپس آئے دیکھر تو بھروں دل ایمان کی اتھا۔

حجاب 82 مسفروری 2017ء

### یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



£.....O.... حمرى شام بهت سرعت سعات كى تارى يى ش دهل چى كى كائنات كى بر شے كھيا عرب ير فولى دات كى سابی کا بی حصہ بن چکی می سونیابزے مکن انداز میں اپنے گھرخود ہی ڈرائیورکر کے پیچی تھی وہ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل موئی تو کاریڈوریس کھڑی سارا بیٹم نے ملازم کوہدایت دیتے ہوئے جونمی سامنے سے آتی سونیا کود یکھاان کے وجودیس خۇشى دانبساط كى جىسےلېرى دورىكى آئىج بېت دنول بعدوه اينى اكلوتى لاۋلى بىڭى كود كىيەرى تىسى\_ "اوه ..... سونیامائی دُارلیک بے بیتم .....!" وهوالهانهانداز میں سونیا کی جانب بردهیں اورا گلے ہی بل اسے محلے لگالیا۔ "بهول الجي مما كا آج مهمين خيال آئي كياورندتم تويهال كاراسته بي بعول كي تعين ناـ" سارا بيكم نے اس سے عليحده موتے ہوئے کہاتو سونیالا بروائی سے کندھے چکاتے ہوئے بولی۔ ''مماالی کوئی بات نہیں ہے بس کچھ بزی تھی۔'' وہ دونوں چلتی ہوئی لا وُنج کی جانب آ گئیں اور وہیں بیٹے گئیں۔ '' "اورسناؤوبال سب تعيك چل ربا بها كاميش كيسا ب اورتهاري آنى ....؟"سارا بيم ملى كارى كائن كى شرك ير آف دائث یاجا معیں ملبول مونیا کوبری محبت سے میصتے ہوئے بولیں توسونیا کامود تھوڑاآف ہوگیا۔ ومول اس كاميش كو بعلا كيا مونا باورآنى ..... وه بهى مست بين اين لائف اين اين جي اوز اورومال كي يارشر میں۔"سارا بیٹم نے اپنی بٹی کی بات بغوری پھر پڑے طنزیا تھاز میں کندھے چکا کر بولیں۔ "ہاں بھی جب شوہرصاحب نے انہیں ہرطرح کی آزادی دے دھی ہےتو بھلا کیوں ندائی من مانی کرتی پھریں كى-" كجراجا تك يجيريادة ني يوليس" الحجاتم بيناؤ كدوبال في أو خوش مونا كأميش كاتبهار بساته سلوك كيها ب اونهد .... ووصص صرف متين ب جومنه ايد هرائ أن موجاتي ب اور پرمات دُ صلے اس كابش آف موجاتا "سونیا بےصد برا سا مندناکر بونی توسارا بیگم نے بےصد جران کن نگاہوں سے بی بیٹی کی جانب دیکھا۔ "كيا مطلب ونيا ... مطلب تم كاميش كي سأته خوش نبيس مو؟"اس وقت ان كي ليج من تظرور بيثاني ك رنگ بخولی جھلکے تھے جے محسوں کر کے سونیابرے بے بروااعاز میں بولی۔ "و ونث ورى مما .... ميرايداييونيس ب كه كاميش محصح خوش ركد ما بيانبيس بلكه و كس يواسَّت توبيب كه فرازشاه مجمی خوش ندر ہے وہ لحد لحد سکون وطمانیت کوتر ہے اسے چین کی نیندنیسیب نہ ہو۔"اس بل سونیا کے لیجے میں فراز کے خلاف اس قدرنفرت ومفرقعا كرسارا بيكم بعونجكاى بيني اسيديكهتي ره كنيس جواب اسين لبول كوجيني سرخ چيره ليهايين اشتعال کوکنٹرول کرنے کی کوشش کردہی تھی کچھ دیرتو سارا بیگم کھے ہو لئے کے قابل ہی جیس رہی تھیں پھر یونمی مہر باب بیٹھیں بے حداج سے سے مسلم کر کر دیکھے جارہی تھیں کافی دیر بعد جب دہ بولنے کے قابل ہو کیں تو بے پناہ پریشانی کے ۽ عالم ميں يوليس\_ وكيامطلب ....ونيايس كي محميم نبيس تم كهناكيا جامتي مو .....اوريتمهار عاوركاميش كورميان فراز بهلاكهال ے آگیا؟"مال کی بریشانی کودرخوداعتنان بھتے ہوئے سونیا بے پناہ ملیلےا عماز میں بولی۔ ، سیاب مان پرتیان و در دوراسماند بھے ہوئے سوٹیا ہے جاہ ہیںا تدارین ہوئ۔ ''اونہ ِ … چیمی فراز ہیں بلکہ کامیش آیا ہاوروہ بھی اس فراز شاہ کی وجہے مما … آپ دیکھے گا کہ میں اس بات كى سر افرازكوالى دول كى كدوه سارى زندكى مجھے يادر كھيكا\_" 'یہ .....یکیاتم اناب شناب بولے جارہی ہوسونیا۔'' "يى حقيقت ہے مما۔" حجاب 83 فورى 2017ء

'' کہ بیشادی میں نے صرف اور صرف فرازشاہ سے اپنے تھکرائے جانے کا انتقام لینے کے لیے کی ہے ورنے قومیں اس کھر میں تھوکتی بھی نایے' بلآخرسونیانے زہر خند کہے میں وہی بات کہدؤالی جس کا خدشہ سارا بیگم دل ہی دل میں محسوں كركے ہوليے جارہ جيس انہوں نے غيريقين نگاہوں سے سونيا كوديكھا پھرا تكتے ہوئے لہج ميں بوليں۔ "میں او مجھی تھی کہتم نے فراز کودل سے نکال کرہی کامیش سے دشتہ جوڑا ہے۔" "اوہ كم آن مما .... أب نے بدكيے سوچ ليا كه ميں سونيا اعظم خان جس نے بجين سے فراز كو چايا اس كے سنگ ہمراہی کے خواب جاتی رہی بس ایک ہی بل میں آیک ہی جھکے میں اپنے دل کے اندر سے نکال باہر کروں گی .... وہ کافی جسنجلا كريولى پرقدرياتوقف كے بعد بے مدمم برے ہوئے انداز ميں كى غير مركى نقطے كو كورتے ہوئے كويا ہوكى۔ " پیر حقیقت ہے کہ فراز میرے دل ود ماغ اور روح میں ابھی بھی موجود ہے مگراب فرق بیہے کہ پہلے وہ میری محبت تھا اوراب ووصرف فرت ب مجصفرت باس سے بتحاشا بہاہ جس نے میری محبت میری جاہت کوس قدرسنگ ولی سے محکراتے ہوئے ایک بھی لھے ایک بھی بل میرے بارے میں نہیں سوچا وہ بے س خود غرض محص مجھ سے دوتی کا رشته ركه كرميرى والمحول مين موجود بيغام كوجان بوجه كران ويكها كريار بالسيماكيون كياس في بيسب بتايية کیوں کیااس نے میرے ساتھ؟"اس بل خود پروہ اپنا کنٹرول کھوچکی تھی سارا بیکم کے دونوں باز وجھنجوڑ کر بولی تھی۔ مما وه سب جانتا تفا ....سب محمتا تفاتو پر کیول ....؟ کیول اس نے پہلے بی قدم پر مجصد دکا کیول نہیں مجھے وس کرتے كول فيس كيا .... واعم ا .... واع اس في اليها كول كيا؟ "بولت موع احيا تك وه بلك بلك كرروف كل واي بل سارا بیم کے تحرکا شیشہ چمن سے ٹوٹا تھا نہوں نے بے بناہ تڑپ کرسونیا کواسے سینے سے لگالیا تھا۔ اریہ بک شاپ میں اپنی مطلوبہ بک کی تلاش میں کمن تھی جب ہی عقب سے سے معرکھم بیرآ واز سنائی دی۔ " بیلوماریدڈ ٹیر ..... اریہ جو قیلون سے کتاب نکال کراس کے اوراق الٹ بلٹ کرے دیکھر بی تھی کیدم بھاری مردان واز برده بری طرح گریدائی جبر تحبرابث کے عالم میں اس کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ کراس کے قدموں میں جا گری تھی اربہ نے باختیارسامنے موجودنواردکود یکھا توا گلے ہی کمے جیسے اس کی سائیں جسم میں اسکنے کلیس کیکی ی طاری ہوگئی جواس وقت اے بوی پراسرام تھوں سےد مکتابی انداز میں متراہمی رہاتھا۔ اتم .....تم يهال بحى ميرا يجيها كرت موت طِلا ئے۔ وہ بجيني بينے ليج من بصنا كوارى سے بولى جب ك اس دم میک اس کے قدموں کی جانب جھااور کتاب اٹھا کراس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے ہوزا تداز میں بولا۔ ''صرف بہان بیں مائی ڈیئر .... بتم جہاں جہان بھی جاتی ہودہاں دہاں میں تبہارے ساتھ ہوتا ہوں۔'' ''میک تم لوگ مجھے مینفلی ٹارچ کررہے ہواورا بیا عمل قطعی طور پر مناسب بیں ہے۔'' ماریاس بل کافی مشتعل کی تھی مراس نے اپنے کیجکوفی الحال زم ہی رکھا تھا جوابا پہلے تو میک کھل گرد چیرے ہے بنسا پھردوسر۔ ے ہی کمیے خطر ناک حد "بيهاتين تبهار منه ساجين بين لگ رئين بي اور مائي دُئير جومل تم كردي موده ك حدتك محشيا اور براساس ہے تم بخونی واقف ہو۔"میک کے مختیا اور برا کہتے ہر مار پیکواندے بے صدقاؤ آیا تھا مگر مصلحتا ہولی بچھ بہتے ہوئی خاموثی بے سرک سے جب بی میک بحدسیات لہج میں گویا ہوا۔"تم وہاں پھر کیوں تی تھیں؟" مارید جس کی ذہنی رو کہیں اورجابہ کی حمیہ کے جملے یاس نے بہاہ چو تک کراس کی جانب دیکھا پھرسرعت سے خودکوسنجال کر کویا ہوئی۔ 

"اوهآئى ى ..... كروه چيزى دالى كرنے برتم نے بور دو كھنے صرف كرد ئے"ميك ب صدرم وملائم لہج ميں بول رہاتھا جسے پانچ سالہ بی کو کوئی بیارے چکارتے ہوئے کوئی بات اگلوا تا ہے ماریدایک بار پرمیک کی بات پراندر

" ہاں .... وہ ... وہ کچھدر ہوگئ تھی۔ "وہ تھوڑ اہڑ بنائی پھرا گلے لمے تیزی سے بولی۔

''مگرمیک میرایفین کرد میں نے ان سب سے تمام تعلق او ژویئے ہیں اب میراان سب سے کوئی واسط نہیں ہے میں ای دن آخری مرتبود بال کی تھی پلیز میری بات پر جروسه کرو مجھائی مام اور بروسے زیادہ کوئی عزیز نہیں اور اس بات کے منتیج میں ان دونوں کو دکھ و تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ ان کی رسوائی کا بھی باعث بنوں کی اب مجھے بچھ میں آ گہا ہے میک .....وه قدم میری جذباتیت اور بچینے کی ایک حماقت تھی۔"ماریہ بے حد شدور ہے میک کویفین ولانے کی کوشش كردى مى جبكه ميك إي بخصوص انداز مين دونون باتيها بي بينك كي جيبون مين دالے سلسل مسكرار باتھا۔

"میک میں ان لوگوں کی محرا تکیز باتوں میں آ گئی میں پلیز ٹرسٹ می "ووایک بار پھر بے صدعا جزی سے بولی تو الكلي بل ميك كمنه سے فكلے ہوئے جملے اسے جران كر كئے وہ پورى طرح آئىسى بھاڑے اور منه كھول اس كر كر

"تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا ہے لی .....کیاتم جھے شادی کروگی؟"میک نے اپنا سوال پھرد ہرایا ای دم ماريكا سكته جيسانو ناخواس ني بحدب يعني وتحيرك عالم من اسع و يميع موع كما يد .... يتم كيا كهد بهوميك .... كيا تهبين معلوم بين كهين وليم كما تحد الجيج مول "جواباوه اثبات مين مربلا

"میں اچھی طرح جانتا ہوں کہتم ولیم سے آئیج ہواور یہ معلوم ہے مجھے کہ وہ بے جارا تہمیں بہت پند کرتا ہے اور تم اں کو بالکل لفٹ جیس کرائیں اور آج کل وہتم سے کافی ناراض اور کچے بدگمان بھی ہے

"اوه الى كذنيس السان توميري سارى باتيس جهية بحي زياده جانتا ہے اتا تو شايد ميراسايہ مي ميرا پيجيانيس

کرتاجتنا فیخص کرتا ہے۔'وہ اندری اندر بے حد خانف ہوکر تا گواری سے خود سے بولی۔ ''میری مام نے اسے میرے لیے پہند کیا ہے اور اب قو ہماری شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہوجائے گ۔''ماریہ نے میک كى بات كويكسر نظرانداز كردياتها\_

"اوكى بات بيس ساتون جلداز جلدوليم سادى كراويا بحرج ساس كى بعد بهم م رجروس كراكة ہیں۔ 'اتنا کہ کروہ اپنی جگہ سے پلٹا اور تیزی سے ڈگ جرتا ہواد مکھتے ہی دیکھتے شاپ سے باہرنکل کیا جب کہ ماریہ مششدرى و بين كمرى كى كمرى روكى \_

المسلم المروبۇ كواپى پرانى جون ميں واپس آتاد كيدكر بے حدخوش و مطمئن تقى وہ دونوں آج سەپېركوبى لالەرخ كولينے كيسٹ ماروب خواپنچ تصليفالالدرخ اپنے كاموں سے تقريباً فارغ ہى بيٹى تھى \_ بىۋ كومېر د كے سنگ آتے د كيدكر دہ بھى خوش گوار جرت كاشكار موني حى\_

"ارے واہ ..... آئِ تو بڑے بڑے لوگ ہمارے آفس آئے ہیں .... واہ بھی کیا بات ہے۔" لالدرخ مسكراتے ہوئے بو کود مکھ کر کو یا ہوئی تو وہ بری طرح جعینے گیا۔

حجاب 🐭 😸 🚾 فروری 2017ء

" ہاں لالہتم بالکانتھے کہدہی ہودیکھونا یہ میں کیسے بھول گیا تھا۔" میرد بنؤ کو بزل دیکھ کرفورا بولی تھی پھرلالہ دخ ایک دو چیزیں سمیٹ کران دونوں کے ہمراہ ہی گیسٹ ہاؤس سے باہرا محلی بلکی بلکی جلتی سرد ہواجسم کو کیکیائے دے رہی تھی لالدرخ اپن آف وائث شال كوجس برملني رنگ كے دھا كوں سے بہت خوبصورت كام كيا كيا تھا اپنے وجود براچھي طرح لیٹتے ہوئے مہردے بولی۔ "كياخيال ہے بنچى سۇك پرجاكرنان اور پائے نەكھالىے جائىس اور پھر بعد ميں نفنلو جا جاكى دكان كاملائى اور كھوتے والاكر ماكرم كاجركا حلوه \_ عمرويين كرخوشى سے جيسے الھل يرسى \_ "أرعواه .....لاله كياز بردست آئيديا آيا بي مهيس يح وه كاجو بادام والاحلوه كل رات بى ميرع خواب مين آياتها چلوجلدی چلتے ہیں۔"مہروسےتوجیسےایک منٹ بھی صبرتبیں ہور ہاتھا۔ '' ہاں جلوبا جی مگر گاجر کا حلوہ میں آپ دنوں کو کھلا وَں گا۔''بٹر بھی بڑے اشتیاق آمیز کیجے میں بولاتو دونوں مل و حمر بنو تمهارے پاس پیسے کہاں سے آئے ہمیں حلوہ کھلانے کے لیے۔ مہرونے پچھالجھ کراستفسار کیا تو بنو ایک لمح کے لیے شیٹایا داور حبیب نے کچھ پیےاسے ڈیرے کی صفائی اور گھوڑوں کی ماکش کے عوض دیتے تھے جواس نے بہت شوق واحتیاط سے رکھ لیے تھے کہوہ مہر واورلالہ باجی کو چھے کھلائے گا۔ "وہ دراصل ابانے مجھے دیئے تھے تو میں نے سنجال کرد کھ لیے تھے۔"وہ ماتھے پراپی اٹکلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو معالالدرخ كي نظراس كے ماتھوں ميں جايرى -"ارے بوریتمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا .... بیا کیے بھٹ گئے اوہ مائی گاڈییو کافی زخمی ہورہے ہیں۔ کالدرخ نے بے ساختهاس كدونوں ہاتھوں كوتھام كر پريشان ہوكركہاتو مېردىھى بۇك ہاتھوں كودِ مكھ كرمشفكر ہوگئ دراصل اس کی جلید بے صدیحیف و نازک تھی وہ جب بھی اپنے ہاتھوں سے کوئی مشقت بھرا کام کرتا اس کے ہاتھوں کی جلد ہوئمی مجھٹ جاتی تھی اوراس میں سےخون بہنے لگا تھا۔ '' وه باجی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھانا آج کل گھر میں مجھکام کریہ ہاتھا تو .....''اتنا کہ کروہ خود ہی خاموش ہو گیا۔ "اف بوتمہاے ماں باپ کوذراجھی احساس نہیں ہے کہ تہماری اسکن کتنی نازک ہے۔لالہ چلو پہلے ہم علیم جی کے پاس جا کر بنؤ کے لیے دوالیتے ہیں۔''مہروہ خریس لالہ رخ سے مخاطب ہوکر بولی تو اس نے بھی اثبات میں سر ملا ویا اور چرتی سے عیم جی کے دوا خانے والے دائے کی جانب چل بڑے۔ فرازشاه نے زرتاشاورزر مینکا ج کیج پرانوائٹ کیا تھاوہ لندن جانے سے پہلے ان دونوں کے ساتھ کیج کرنا جا ہتا تھا جباس نے بیخواہش ان دونوں سے ظاہر کی توزر تا شہر کھے سوچ کر ہولی۔ "فراز بھائی تو پھرآپ یو نیورٹی آ جائے ہم یہیں گئے مل کر کرلیں ہے۔" "افوه .... نبیں فراز جمائی بالکل نبیں میں تو یہاں کی وہ ہلدی والی بنا بوٹی کی بریانی کھا کھا کر تھک گئی ہوں ہم کسی الجھے ہے ریبٹورنٹ میں کیچ کریں گے۔"زر مینہ جس نے اپنے بیل فون کا انٹیکر آن کیا ہوا تھا فورا سے پیشتر زرتا شد کی بات کی بحر پورٹنی کرتے ہوئے ہوئی جس پرزرتاشے استادی نظروں سے دیکھاتھا۔ "احيماتو پرتم چکن برگريارول کھاليٽا۔" "اف تاشو .... الله كواسطان چزول كمام مرسمام مت كنواؤ تقريباً پيزي بم روز بي كهاتے بيں۔" // حجاب 86 مفروری 2017ء

"اوک .... گرازقو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ کی استھے ہے ریسٹورٹ کا کھانا پیک کرواکر لئے تا ہوں پھر ہم بنیوں ال کر کھالیں گے۔" فراز بچھ گیا تھا کہ ذرتا شہاس کے ہمراہ باہر جانے سے پچکچار ہی ہے۔ لہٰذاوہ نیج کا راستہ نکا لتے ہوئے سہولت سے بولاتو زرتا شہر سے جوش ہے گویا ہوئی۔

"اركهال يفيك دج كافراز بهائي"

" نیفیک بین گافراز بھائی " زر بینه بالکل زرتاشکی اون میں اس کی قال اتارتے ہوئے بولی پھر بے مدچ کر گویا ہوئی۔ "کیا تھیک رہے گا ..... بالکل نہیں فراز بھائی بس مجھے کی بہت استھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے بس "اور پھرزرتا شاک دفعہ بھی زر بینہ کی ضد کے آھے مجور ہوکر کنچ پر چلی آئی تھی ذر بینہ بے حدا کیسائٹڈ ہورہی تھی جوفراز کے ہمراہ فرنٹ سیٹ رہیٹھی تھی۔

" پنہ ہے فراز بھائی میں نے کراچی کے دیسٹورٹش کے بارے میں بہت سنا ہے میرا بڑاول چاہتا تھا جانے کو گر جاتے کیے۔" کرین اورا ف وائٹ پرنٹ کے خوب صورت سے لیکن کے سوٹ میں بلبوس ذر مینہ نے اپنے وجود پرمسٹرڈ اینڈ براؤک ریک کی علاقائی چا دراوڑھی ہوئی تھی جبکہ ذرتا شہنے ٹی پنک ریگ کے کاٹن کے سوٹ میں بالکل ذر مینہ کی مانند چا در لے رکھی کی دونو ل کڑکیاں اس جاب میں بے صدیباری اور معصوم لگ رہی تھیں۔ واقعی عورت کا اصل کہنا اس کا کردہ ہودہ چا وہ چاہی ہوئی ہوگر بے پردگی کا داغ اس کے حسن کو گہن لگا دیتا ہے اور تجاب میں بلبوس کردہ ہوں جو بھی ہوتو پردہ اس کے حسن کو چار چا نہ لگا دیتا ہے گریہاں تو حسن بھی تھا اور تجاب کا نور میں سندر کی مشہور ریسٹورٹ کے باہر ردگی اور گاڑی والیٹ پارکنگ کو دے کر ان دونوں کے ہمر اہ ریسٹورٹ کے داخلی درواز ہے کی جانب بڑھا۔

"واؤ.....فراز بھائی بیدیسٹورنٹ تو بہت خوب صورت لگ رہا ہے۔" زر مینه بمارت کود مکھ کرمتا ٹر کن لہجے میں بولی تو مذہبات

زرتاشكانى تپ كر يولى

''دیکھے فراز بھائی کہیں بھی جاتی ہے و بالکل بینڈوں کی طرح آئی سے بٹیٹانے لگتی ہے''جوابا فراز ہے اختیار ہنا جب کہ ذر بیندا پی جگہ خفیف کی ہوگئی وہ مینوں اندرواض ہوئے تو اندر ملکجے سے اجالے میں کچھ در بعد ہی ان تینوں کی آئیس مانوس ہوئی تھیں۔' ہوئی تھیں مانوس ہوئی تھیں اندر تھیں ہوئی تھیں۔ ان کی میز کے بالکل ''ہائے اللہ کتنی انچھی جگہ ہے یہ' ذر مینے سیٹ پر ہٹھتے ہوئے تھوڑی نیجی آواز میں بولی تھی جبکہ ان کی میز کے بالکل مقابل دونفوں جبرت سے جو نکے تھے۔

۔ '' بیفراز بھائی کن لڑکیوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں ان کے جلیے سے بیندان کی ریلیو لگ رہی ہیں اور نہ ہی فرینڈ ز۔'' باسل حیات البھی ہوئی نگاہوں سے فراز کے ہمراہ ان دولڑ کیوں کود کیھتے ہوئے دل ہی دل میں بولا جب کہ احر بزدانی اپنی جگہ بیٹھے سوچ رہاتھا کہ بھلا زرمینہ یہاں کس لڑکے کے ساتھ آئی ہے' دوسرے ہی کمھے احمر کے چیرے پر تھی سات سات ہے ہیں ہے ت

پھر کے سے تاثرات اجرآئے تھے۔

(انشاءالله باقی اسطیشاریمیس)



1017 عجاب 100 87 فروري 2017ء مجاب 100 عجاب





روجھے محصوال کامیں نے تفصیلی جواب دیا۔ "ہاں یار ہے تو چو تکانے والی بات .....جانے مجھے ایسا خیال کیوں نہیں آیا؟"

"كونكة تم اسكول مين ہوتى ہؤاس سے لئيں پاتيں اللہ محرجميں تو وہ روز کہتی ہے۔ اب تو آئى کوائی پہرشک ہونے لگا ہے وہ خفا بھی ہورہی تھیں کہدرہی تھیں اگر انگل تک اس کی پر ترکت بھٹے گئی تو بہت برا ہوگا تم جانتی ہومیں یوں توالیے کی ہے معالمے میں بولتی نہیں مرانیس کر انیس کی مماکی پر ترکت قابل کرفت کی اس لیے اتنا کہتے کہد گئی۔ خبرتم جاؤیہ تو روز کامعمول ہے۔" وہ حسب معمول کی ۔ خبرتم جاؤیہ تو روز کامعمول ہے۔" وہ حسب معمول مریشان ہوگئی تھی۔ جبکہ میں سر جنگ کر اپنے کام میں مروف ہوگئی ہے۔

**ተተተ** 

"تم آج کل بہت تک کرنے کی ہوشانہ … حالانکہ تم جانتی ہو ہمارے کھر ہر دفت مہانوں کا آنا جانا لگار ہتا ہے۔ کھر اتنا گندا ہوتا ہے کہ جاری کا آنا جانا لگار ہتا اب ہم آئیں یہ تو بتا نہیں سکتے کہ ہماری کام دالی فیر سے رئیس خاندان سے ہے۔ دل چا ہے تو آجاتی ہئنہ چاہتو ہی خیر سے مجمول شروع ہوئی تھیں۔ شیانہ کود کیستے ہی آئی حسب معمول شروع ہوئی تھیں۔ شیانہ کے ساتھ ساتھ میں بھی زیر اپ مسکرا دی تھی۔ شیانہ اپنے لیٹ آنے کی وجہ نتانے گئی تھی۔ شیانہ اپنے لیٹ آنے کی وجہ نتانے گئی تھی۔ شیانہ اپنے لیٹ آنے کی وجہ نتانے گئی تھی۔

"کیا بتاؤں باجی آپ کوتو پتا ہے میں ایک گھر میں تو کام کرتی نہیں دسیوں گھر لگے ہوئے بین ابھی بھی صرف تین گھر بھگتا کرآئی ہوں بابائے نی باجی ....فیم (ٹائم) کیا "سعدیہ پلیزیہ جاول دکھ لینا آج انیس کا پیپر ہے مجھاس کی تیاری کروائی ہے۔" میں برتن دھور ہی تھی جب میری جٹھانی سمعیہ نے جاول پانی میں ڈالتے ہوئے مجھ سے کہا۔ مجھے جیرت قطعا تہیں ہوئی تھی کیونکہ اکثر و بیشتر وہ باتی بچوں کی نسبت قدرے لیٹ جاتا تھا۔ مگر یونکی بات برائے بات یو چھ لیا۔

ر انیس ایسی گیانیس کیا؟ باتی بچاو چلے گئے ہیں۔" د ہاں اصل میں اس کی مما کو کہیں ضروری کام سے جانا تھا۔ کہ رہی تھیں کہ لیٹ ہوجاؤں گی۔ بچے کو تنہا مت جھیے گااور پر کل اس کا پیپر بھی ہے میں نے سوچا تیاری ذراانچی ہوجائے گی۔" اس نے حسب توقع جواب دیا تھا۔ میں یونی طنزیہ نس دی گروہ چونک گئی تھیں۔

"کیا ہوا؟ ایسے کیوں بلٹی تم" وہ جاتے جاتے والیس مڑی تھیں بجسس کی ماری جو تقہری۔

''ہیں نے کویا ٹالا اور برتن اٹھا کرخوائنو اہریہاں سے وہاں رکھنے گئی۔ ''کہاتم بھی اس کی طرف سے کسی شک میں جتلا ہو۔'' وہ کچھ جانچی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کویا

ہوئیں۔ بجھے اس کی جانب پلٹما پڑا تھا۔

در نہیں ۔ بجھے شک تو نہیں لیکن کل بھی آئی

(ساس) کہدری تھیں کہ بیٹورت تھیک نہیں ضرور کسی چکر

میں ہے۔ کر پٹ گئی ہو غیرہ دغیرہ۔ بیتو تم بھی جانتی ہو

وہ اکثر بہانے بنا کریا ہمیں بیہ کہدکر چلی جاتی ہے کہ اگر کھر

ہے کوئی پوچھے ہے تو کہنا اندر ہی ہے۔ تم نے روک لیا تھا

یا میں نے وغیرہ ۔۔۔ تہ ہمیں نہیں لگتا ہے جو جھوٹ ہم سے

بلواتی ہے یہ چونکانے والا ہے۔ "اس کے جس لیجے میں

بلواتی ہے یہ چونکانے والا ہے۔ "اس کے جس لیجے میں

// حجاب 88 فرورى 2017ء

## Pownleaded From Ratsodetycom

كيا تفااس ليے ميں نے ہى پہل كي تھي۔اے ديكھ كرتو مروت والىمسكرابث بهى غائب بوجاتي تفي وسميعه ميم بيل كمرير-" بناسلام كاجواب وي کھکے سے یو چھا تھا۔ مجھے از حدیا گواریت محسوس ہولی تھی بھی میں نے بدلہ اتارتے ہوئے "جہیں" کہا اور وروازه بندكرديا المسنیں ایک منٹ پلیز۔"اس نے بلندآ واز میں جھے لکارا۔

'نجی کہے .... 'میں نے بادل ناخواستہ در واز ہوا کیا۔ "أنيس كواندر بخواليس خودي بينه كريز هتار ب كا\_ معدميم جب تي كي توريكيس كي-" جان كهال سے الك دم اليس آن كمر امواتها مي جران ي كويامولى -المنتی جلدی ادر سمید تو آنی بھی ڈھائی ہے ہے ابھی

"جی میں جائتی ہول اصل میں مجھے بہت ضروری لهين جانا باستآب بشالين بيآب وبالكل يحتبيل

"او کے ..... آؤانیس " کھے در پرسوچ انداز میں اسعد ملحتے ہوئے میں نے کہا۔ "ایک من پلیز " میں نے درواز "بند کرنے کے ليے ہاتھا كے برحاياى تفاجى اسنے پھرسے يكارا۔

ہواہے؟" آئی کو بتاتے ہوئے ساتھ شروب شروب کرتے ہوئے اس نے مجھے واز لگانی می مجھے ہی آئی۔جب تک میں اسے ٹائم بنائی وہ جماڑو کیے جس برق رفتاری ساندروا الهوني حى اى تيزى سے بجھے كہاتھا۔

"باجی ذرا باہر سے وائبرتو لگا دیے" اور وہ جماڑو لكافي ميس بكايكاى اس كامنيد يمينے في۔ "باتی ذرا جلدی نگادینا کیائی سو کھیجائے گا۔ "اس کے التع كونفيذنث اعداز يرجيح يب جزهي كى بيواس كاروزكا ورامة فا أوها كام خودكرني فعي افا وهاجم يرواني فعي "شانه ..... اگرجمیں بی کام کرنا ہوتا تو مهیں کیوں ر سے ہم تم سے فری میں او کام بیس کرواتے کہ ساتھ جے رہیں۔ کام کروانے کی پوری قبت دیے ہیں آ وجا كام بھى كردية بن اس كے باوجودتم بم يرايسے م چلانى ہوجیسے تم ہماری کام والی میں بلکہ ہم تمہارے نوکر ہیں۔" مجصاننا غصهآ ياتفا كهجومنه مين آيالبتي جلي كئي وهسب کام چھوڑ چھاڑ میرے باس چلی آئی اور جا بلوساندانداز م مرے کند صعدیانے کی۔

"معاف كرناباجي ميس جلدي مين مي اي ليے كه في آپ رہے دیں میں کرنوں کی۔" وہ جھاڑو وہیں چھوڑ کر وائبرنگانے چلی تی۔ میں سرجھنکتے ہوئے کچن کی جانر برهی تھی دوربیل بی تو میں کئن کی بجائے گیٹ کی جانب چل برسی انیس کی مماتفین انہیں و کی کر مجھے از حد کوفت موتی تھی اہمی شانہ سے جان چھوٹی نہیں کہ اب یہ .....

مونى بين ايك بل كوچيك مادائى-میم کو بھی ہے کو مقال لیے جس رک کی اور اندین "م ال سے خود بات كيول ميس كرتى سميعه-" تبھى موں۔ " وہنظری جاتے ہوئے اتن بری اے کمدی تک مجر ويت موع من فمشوره ديا-اور میں بکا یک کوئ اے دیکھے جارہی تھی۔اس سے "میری موجودگی میں وہ آتی کب ہے کیکن اب مجھے يہلے كہ ميں اسے كھ يخت سنائى وہ تيزى سے كهدرومال لکتا ہے اس سے بات کرنی ہی بڑے گی ٹائم تکالنا ہی ہے چلی می گی اور میں دیکھتی رہ گئے۔ ير عكافيريدال صاف موكى عنم يره حادوم بجول كو **ል**ልል.....ልልል ريعتى مول ـ " وه مجھے دال تھا كر چلى كى اور ميں اس كى "میں انیس کو چھوڑنے لگی ہوب یار۔" بات برغور کرنے تھی۔ "اب کیا ہوگیا؟" میں گلاس تیبل پررھ کراس کے "میری بات سیح ہے یاسمیعہ کی ..... وہ معمدہ یا یاس ہی بیٹھ گئے۔ کیونکہ مجھے علم تھا اب وہ جلے ول کے كريث؟" مين في آكليس موندت بوع سر جميكا تھی پولے پھوڑنے بیٹی ہے بات مبی ہوگی۔ تھا۔ جانے بیجس میرے اندرکہال سے اس کیا تھا میں ''وہ اپ میرے لیے مسئلہ بنتا جارہا ہے آئی الگ بولنا شروع ہوگئ ہیں۔ اور سے انکل کا خوف بقول آئی يبلية بعى اليي نتمي؟ **ል**ልል.....ልልል اگر انگل تک اس کی ممائے یہ بہانے اور جارا اس کے "أبيس آج جب مما آپ كوليخ آئيس تو أبيس اعد جموث ميس ملوث بهونا اس كى بابت اكرانكل وعلم بواتواس بلانا مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔" کالی چیک ی توجوشامت آیے گی سوآئے گی ہاری بھی خیر نہیں۔" كرتے ہوئے الى ال كرسبق يزھتے ہوئے اليس سے میرے یو حصنے کی دیر گئی وہ شروع ہوگئی۔ اس نے کہا۔ اليرتوب الكل تك بات كيفي تو بمونيال لازي "اوے میں میم میرے سارے جیکٹس ہو گئے ہے.... بائی داوے مجھے انیس کی مما کی سجھ تہیں آتی' كيے دھر لے سے خود بھی جھوٹ بولتی ہے اور جمیں بھی میں میں بیک پیک کراوں۔ "ابھی کیا بڑھ رہے تھے؟"اس نے چوتک کراس کی بولنے کو کہدویتی ہے سب کو کمراہ کرکے بناکسی کی ہے جانب وبكها\_ ایے چلی جاتی ہے گویا ہم اس کے ملازم لکے ہوئے ہیں ' "ريواتز كرر ما تفاهيم .... اسكول ورك اور جوم ورك وہ جو کیے گی ہم کرتے جا تھی کے حد ہوتی ہے بچھے مجھ سارا ہوگیا ہے۔اب بیک پیک کرلوں۔"اس نے اس مہیں آئی وہ ایسا کر کیوں رہی ہے؟ اور جمیں دیکھوہم بھی کے چہرے پر بغور دیکھا تھاوہ بھی اپنی ماں کا پرتو تھا'اکثر اس کے کم برجموث بول دیتے ہیں۔اینے ساتھ بہانے بناتا رہتا تھا' مگراس وقت اس کے چبرے سے ساتھ ہمیں بھی قصور وارتھ ہرا رہی ہے ہمارے کیے تو وہ عن عيال تحي أسيرس المياتها-ایک معمد بنی جار بی ہے۔" "او کے کرلو پیک۔"میں کافی ویر سے انیس کود مکھ د منبیل بار .... وه معمد نبیل ایک کریث ی عورت ربی تھی۔اس بے کا جانے کیا قصورتھا' جوان سارے "میری بات برسمیعه فور أبولی .... میں جران سی اس معاملات میں اکثر لوگوں کے نارواسلوک کی زو میں "ايسے تم كيے كهد كتى مو ..... عنى كوئى اور وجد مو؟" آجاتاتھا۔ "سمیعہ باجی انیس کو بھیج ویں۔اس کی ممااے لینے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

آ من السبعي عظيم (ديور) في الراحة وازدي-

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

الاستان (9) المشافروري 2017<u>ء</u>

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

"اول ہول .....اتنی وضاحتیں اور گزیر اہمیں یونمی تو

نبیں ہوسکتیں "آج لگ رہاتھاسمید مجھ زیادہ تی تی





مغر فیادب سے انتخاب جرم دسزا کے موضوع پر ہر مادختخب ناول مختلف مما لکتے میں چلنے والی آزادی کی تھر یکوں کے پس منظر میں معروف ادبیدزریں قمسر کے قلم شیخل ناول ہر ماوخوب مورت تراجم دیس بدیس کی شاہرکا رکہانیاں

(D) (S)

خوب صورت اشعار منتخب غربول اورا قتباسات پرمبنی خوشبوئے خن اور ذوق آگھی کے عنوان سے متقل سلسلے

آور بہت کچھ آپ کی پہنداور آرا کے مطابق

کسیبھی قسم کی شکایت کی صورت میں

021 - 35620771/2

0300-8264242

"انیس مما کواندر بھیجنا وہیں سے نہ بھاک جاتا۔"

سمیعہ نے یاددلایا۔ "جی میم ....." بیک پہنتے ہوئے اس نے بھا محتے ہوئے کہااور چند سکینڈز میں گیٹ تک پہنچ گیا۔

"جلدی چلوانیس....آج بہت لیٹ ہو گئے ہو۔اللہ خیر ہی کرے۔"انیس کا بیک تھامتے ہوئے اس نے کسی قدر گھبرائے ہوئے لیجے میں کہا۔

میں گیٹ بند کرنے کی غرض سے انیس کے پیچھے ساتھ آئی تھی۔ مجھے اس کی گھبراہٹ پہاز حد حیرت مد ڈیتھی

دومماآپ کومیم نے بلایا ہے کہدرہی تھیں ضروری بات کرنی ہے۔"

. "اجپھا ....." وہ ایک قدم اندرآئی تھیں اور پھھ سینڈز سوچااور پھرسے ہاہر قدم نکال لیا۔

"ا جربخور آئی بہت لیت ہو گئے ہیں ہم ..... سمید کیم سے میں کل بات کرلوں کی چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کروہ تیزی سے نظلی چلی گئی۔ جیرت در جیرت تھی۔ ایک طرف تو وہ یہاں آتے ہی بہانے سے نکل جاتی تھی اور دھڑ لے سے جھوٹ بلواتی تھی۔ اوراب بیڈرامہ گھیراہٹ خوف چہ معنی دارد؟ میں چاہ کر بھی اسے دوک نہ پائی تھی۔

''دیکھوبیٹا اب بیروزروزگاتماشاہ اری برواشت ہے ہاری ہات کو ہاہر ہے۔ ابھی تو اس عورت کے گھر والے ہماری ہات کو مان کر چلے جاتے ہیں کل کو اگر خدانخواستہ اس عورت کا جموث کھل گیا تو جاتی ہو کتنا بڑا مسئلہ کھڑ اہوجائے گا اور ہم نہیں جانے ہی تورت کن دھندوں ہیں بڑی ہوئی ہے ہم سبیں جانے اور کھر والے اگر اس برای ہوئی ہے کیوں جاتی ہے کیوں جاتی ہے کیوں جاتی ہوئی اس جاتی ہوئی اس کھر کا جات ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی نال؟ اور پھر بیان کے گھر کا معاملہ ہے ہم کیوں اس معاملے ہیں بڑیں۔ کل کو اگر معاملہ ہے ہم کیوں اس معاملے ہیں بڑیں۔ کل کو اگر مسئلہ کھڑ ابوجائے گائے اپنے الفاظ ہیں ہوئیں ہو کتنا بڑا مسئلہ کھڑ ابوجائے گائے اپنے الفاظ ہیں اسے جھاوؤ دیں مسئلہ کھڑ ابوجائے گائے اپنے الفاظ ہیں اسے جھاوؤ دیں مسئلہ کھڑ ابوجائے گائے اپنے الفاظ ہیں اسے جھاوؤ دیں مسئلہ کھڑ ابوجائے گائے اپنے الفاظ ہیں اسے جھاوؤ دیں ا

نہیں یہ میرامیکہ نہیں سرال ہے۔ یہاں اگر میرے حوالے سے کوئی بات ہوگی اسے ہر طرح سے پر کھا بھی جائے گا اور خبر بھی رکھی جائے گی میں نے کل انہیں سے کہا بھی تھا کہ آپ کو اندر بھیجے میں نے آپ سے بات کرنی ہے لیکن .....

''ایم'سوسوری میم ..... مجھے دیر ہور ہی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ کل آپ کو .....''

'' فجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں سز احسان سوائے اس کے کہ آپ انیس کی مما ہیں اور خیصلے دو سال سے ہمارے ہاں آئی جاتی ہیں اور خہ ہجھے اس بات سے کوئی مطلب تھا کہ آپ کہاں جاتی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ اپنے بارے میں جھوٹ ہو لئے کو گہتی ہیں تو کیوں؟ مگر آپ ہمیں اس میں ملوث کر رہی ہیں نہیات میرے لیے بہت سے سوال پیدا کر رہی ہیں نہیں سے ایم مسلم ہیں مسائل کھڑے ہور ہے ہیں ایم سوری تو سے مسلم ہیں افیس کو مزید ٹیوٹن نہیں دے سے آپ پلیز مسلم ہیں اور اس کا بندو بست کرلیں۔'سمیعہ نے کئی قدر سخت کھر در سے اور کھٹورین سے کہا اور کا بی چیک کرنے میں مطلب کہ بات ختم۔

" بجھے کل آئی تی کی بالوں سے اندازہ ہو کیا تھامیم کین آئی سوئیرمیم .....جودہ تجھد ہی ہیں ایسا کی میں ہے

میں ق ...... اور احسان ..... مجھے کسی کے پر سلو میں انٹرونیئر کرنے کا کوئی شوق نہیں لیکن جو چیز میرے لیے مسائل پیدا کرے وہ میری برداشت سے باہر ہے اس کا جننی جلدی حل ممکن ہودہ میں کرتی ہوں اور اس کا نہی حل ہے میں انہیں کوچھوڑ دول۔"

' د د بیں میم ....ایا مت کیجے انیس آپ کے بغیر کی سے بیں پڑھ سکتا آپ جانتی ہیں وہ کی کی بیس مانتا مگر آپ کی بہت عزت کرتا ہے آپ کی بات مانتا ہے آپ پلیز مجھے ایک موقع دیجے میں آپ کوشکایت کا موقع نیس دوں گی پلیز میم۔' وہ ایک دم روہانی ہوئی تھیں منت ہوکی کا بھلا کرتے کرتے ہم کی بڑی مصیبت میں پیش جائیں۔ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے سمیعہ…۔ اسے ایسا کون سما آئے در خشروری کام آن پڑتا ہے 'ہمیں گناہ گار کرکے جانے کہاں چھو سے اڑاتی پھرتی ہے۔حد ہوگی بھی شرافت کا زمانہ ہی نہیں رہا۔" آج انگل کے ڈائیلیسز تضافیس کی مما کی ملاقات آئی ہے ہوگئ اس کی تو گویاشامت آگئ تھی بس اتنا کہنے کی دیرتھی۔ تو گویاشامت آگئ تھی بس اتنا کہنے کی دیرتھی۔

''آنی جی اگر میرے گھر نے کوئی میرا پوچھے آئے تو۔۔۔۔''آنی کوٹو کویا چھے لگ کئے تھے۔

"آپ فلط مجھدتی ہیں آئی تی ہیں او ....." "کیا فلط مجھدتی ہوں میں؟ انھی طرح جانتی ہوں تم جیسوں کو۔"تم جیسوں کے لفظ براس کے چہرے پرسایہ سالہرایا تھا وہ ضبط سے ہونٹ مجھنچے گئی تھی۔

"میں نے بیال دھوپ میں سفیر میں کیے عمر گزاری ہے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح جانتی ہوں کون کتنے پانی میں ہے۔ "اسے سرسے پاوک تک گھورتے ہوں ہوتے انہوں نے پٹاخ سے دروازہ بند کردیا۔ میر بدل کو جانے کیوں کچھیے مواتھا میں تاسف سے سر ہلا کردہ گئی۔ جانے کیوں کچھیے مسزا حسان میں اسکول سے لیٹ آئی ہوں کیے میں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھے کی بات کی خبر کیے اس کی اس کی خبر کیے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھے کی بات کی خبر

// حجاب 92 مورى 2017ء

اسكاش اسكاش كر..... آج بجهايبالكه سكول كر.... وه جان جان جائے مير سالفاظ كى داستان كو داستان كو عائش نورعاشا.....شاد يوال سمجرات

استفهام ينظرون سيسميعه كي جانب ديكها تقااس في بمي لاعلى سے كند معاچكائے اور باہركى جانب برو ه كئ ميں نے بھی تقلید کی۔ لاؤنج میں سبحی جمع تھے۔انگل تھے میں و مکھنے ذرا برداشت سے کام لیں عصر کریں مے تو آب كاني في بائي موجائے كا" آنش أليس سنجالنے كى مجر بور کوشش کردی تھیں۔ ساتھ ساتھ مریم کو نظرول سے محور محی رہی تھیں۔ مجھاچ نجاسا ہوا۔ " مجھیں ہوتا بھے ٹیس مرتا میں تم لوگوں نے بھی لهدكه كرمجه كحرائ كحرك معاملات سددور كها موا بهرمات جحس جمياتي بوجي براتم لوكوں سكوني تعلق واسطه بي ميس " بات مل كرينے سے مل بي وہ باعْ كُم تص أنيان كى بين سبلا في تعيير "كيا موامريم الكل ات غصي كون مين؟" ياس ے گزرتی ہوئی مریم (نند) ہے سمعہ نے استفساد کیا۔ "آ كيس بتاتي مول-" وه اتنا كهدكر درائنك روم كي جانب بروه في من بحي اس كي تقليد كي "آج انين تبين آياكيا؟" كيو بحي النب فيل مريم نے سارے بچوں پرطائزان نگاہ دوڑائی۔ د منهیں کیوں؟ "ہم دونوں ہی مسکی تھیں. "كبيل بيانيس في تعلق كوني بات ونبير؟" " تی بان بالکل انیس سے دلیان ہی ہے "مریم نے

ساجت پراٹر آئی تھی جھے از صد جیرت ہوئی تھی۔ میں اور
سمیعہ دونوں مل کر بچوں کو ٹیوٹن پڑھاتی تھیں سمیعہ نے
اسے اور بچربیں کہا تھا وہ اپنے کام میں گمن رہی۔
انیس کی مما کافی دیراس کے جواب کا انظار کرتی رہیں
گر جب وہ یونمی سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ ہونٹ سیجھے
ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور دز دیدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی
وہاں سے چلی گئے۔وہ سب کو دونمبر خورت گئی تھی بہت سے
لوگ اسے کریٹ کہتے تھے لیکن .... جانے کیوں مجھے ایسا
نہیں لگنا تھا۔

المين الماتفاء المين ا

روجی تو میں کہوں اتناسکون کیے؟ خیر جو ہوا اچھاہی ہوا عائشہ کی مما آئیں تھیں خیر بہت تھی ناں؟ "سمیعہ کا انداز دیکھ کرمیا تھا ہے۔ اس موضوع کو چینے کردیا تھا ہے ہی انداز دیکھ کرمیا کے اس موضوع کو چینے کردیا تھا ہے۔ انداز دیکھ کے انداز دیکھی۔ انداز دیکھی ار ۔۔۔۔۔ وہ دوبارہ سے عائشہ کو جیجنا چا دری ہیں۔ وہ کہیں اور ایڈ جسٹ تبیس ہو پارتی۔ "
چا دری ہیں۔ وہ کہیں اور ایڈ جسٹ تبیس ہو پارتی۔ "

"هلی نے کیا کہنا تھا اندھا کیا جا ہوا تکھیں کہہ دیا ہے۔
دیا ہے بھی دین مرفقتین ہنڈریٹ قیس پر۔اب دیکھوکیا
کہتی ہیں۔" بھی طیش اور کرج سے بھر پورآ واز کھر میں
گرخی تھی۔ہم دونوں بی بری طرح چونی تھیں۔
"تماشا بنایا ہے تم لوگوں نے جھ سے ہر بات
چھپاتے ہوتم لوگ فالتوسامان کی طرح کونے میں بھینک
دیا ہے جھے کوئی حیثیت نہیں دہی میری؟"
دیا ہے جھے کوئی حیثیت نہیں دہی میری؟"

''اب کیا ہوگیا' انگل استنے غصے میں؟'' میں نے

افروري 2017ء

"كيا....كيامطلبكيا يتمارى الساحكا؟ كون ہے جھوٹ؟" مامانے اسے محور کرد یکھاتھا۔ میری اواویر کی "لیکن اس کی مماتونہیں آرہی ہیں آئے کل۔اس کے فادرآتے ہیںا سے چھوڑنے۔ مسمیعہ نے کسی قدر جیرانگی سانس او پراور نیچے کی نیچے رو گئی۔ "واہ اب تو آب مبلی کھی کون سے جھوٹ؟ ےکہا۔ میری بیوی جب انیس کو ٹیوٹن چھوڑنے آتی تھی اور کھ "اس کی مماکی وجہ سے بیسارا تماشا ہوا ہے اور اس لیٹ جاتی تھی بلکہ انیس کے ساتھ بی جاتی تھی تو کیا کےفادر کا کیادھراہی ہے یہ سمیعہ میم اے کھر میں نہیں روک لیتی تھیں کوئی کام "مطلب؟" سميعه کے چرے ير ہوائيال كرواتي تحمين ميں تو جب بھى يو چھنے آيا يہى جواب ملتا اڑنے گئی تھیں۔ تھا' کچ تو اب کھلا ہے' آپ لوگ اس کے ساتھ مل کر "اس سارے ہنگاہے ہے قبل انیس کے فادرآئے جھوٹ بولتے تھے آپ لوگوں نے اس کا برابر ساتھ دیا تھے ہاتھوں میں نے خوب صورت اور اساملش سے ے مجھے اندھرے میں رکھ کر۔ میں چھوڑوں گانہیں جو فی لے کر اس میں غلطی میری بھی تھی انیس کے فاور آپاوگول كؤ مجھة يسلے بى .... نے جھے پوچھاتھا کہ کیا ہے جوتے آپ نے آئی مین ' بند کرواین بکواس بیدهمکیال سی اور کودینا اور جو پھھ (سميدميم) في صالعن انيس كي مما كودي إن محصالم یو چھنا ہے اپنی بوی سے جاکر بوچھواور بہتر ہے اسے مہیں تھا اس لیے میں اے بنا کوئی جواب دیے مما کے لگامیں ڈالو۔ پایااس کی دھمکیوں پر کرج کر بولے منے مگر یاس کے آئی۔اتفاقاس وقت مایا بھی وہیں تھے اس نے اس يو كوياار بي مبيس مواقعا آتے ہی کی قدررو کھنا کھڑے انداز میں استفسار کیا یا یا "اس سے تو ہوچھوں گاہی مرکوئی ایسی ولیں بات ہوئی كوبهت برالكا آپ تو جانتي بين پايا چيموني چيموني بات په تو چھوڑوں گا تو آب لوگوں کو بھی جبیں۔"اب سے ساری فصے میں آجاتے ہیں ممانے کہا کہ جہیں ایسے تو کوئی مصلحت بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ غراتے ہوئے گویا جوتے ہیں سمیعہ کے اور وہ بھلا کیوں دے گی آپ کی ہوا تھا۔ بیوی کوجوتے وغیرہ اتنا سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑنا "جاؤ ..... جاؤ جوكرنا بكراؤ چوريال تو جم نے بھي شروع ہو گئے۔" مہیں بہن رکلیں۔" مایا کے اس جواب پر وہ بھنکارتے " پھر بھی آ ہا ایک دفعہ کنفرم کرے بتادیں میم سے موئے چلا گیا تھا۔ محصّ للى موجائے كى۔" لہج ميں كى قدر كيك تھى مكر پايا كوتو " محريايان جو منامه كيا الامال أبهى جوآب نے غصآ گيار د يکھاوه تو چھھي تبيں۔" "أيك دفعه كها توب كتبيس دي چركنفرم كرنے كاكيا " لائے اللہ اب كيا موكار" سميعه حسب توقع روباكى مطلب؟ کمرکی عورتیں ہیں ایک دوسرے کے بارے ہوتی تھی۔ میں سب پا ہوتا ہے۔ایسے تو کوئی استے یقین سے پچھ اليو محضيس بنا محراب آب بهلى فرصت مين بى تہیں کہتا۔" انیس کو قارغ کردیں ممکن ہے وہ خود ہی نہ جیجیں کیکن "تواس کا مطلب ہے کہاس سے پہلے آپ لوگ بالفرض الربعيج بهي دين توخوب كمرى كمرى سناد يجيے گا۔" حجوث بولتے آئے ہیں۔ "اس کے بیا کہنے کی درمھی پایا کے توسر پر کلی تکووں یہ مریم نے مشورہ دیا۔ "اليي وليئ آتو لينے دوائے خودتو بدنام ہے بئ

حجاب ١٩٠٠ فروري 2017ء

میری زیست کا بیستر میری زیست کا بیستر مین کشر ہے تیزآ ندھی کے زورا ورجھٹڑ پاکھر انجھر سیاہ رات کا پیچھلا پہر اے رب العزت میری زندگی میں کرسحر میری زندگی میں کرسحر مجھے کر لےخود سے قریب تر

کے باد جود میں بہت دنوں بعد میکی آئی تھی۔ آسے میری
بین کی دوست بھی شادی کے دوسال بعداس کاسر لیں تم
کا کیسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ اپنی ٹائلیں کھوبیتی تھی۔
شوہراچھا تھا' کائی عرصاس نے اس کی خدمت کی گر
کب تک آسیہ کی کوئی اولا دہیں تھی اور نہ ہونے کا کوئی
امکان تھا' اس لیے اس کے شوہر نے دوسری شادی کرلی
اس کا شوہر لا کھا چھا سہی جب سوگن آ جائے تو آیک ہی
جیت کے نیچے رہنا ناممکن ہوجاتا ہے۔ آسیہ بھی اپنے
میکے واپس آگئی میکے میں تھا ہی کون؟ آیک بوڑھی مال۔
میکے واپس آگئی میکے میں تھا ہی کون؟ آیک بوڑھی مال۔
مال کو بینی کا اور بینی کو مال کا سہارا تھا۔

''جاوید بھائی آتے ہیںتم سے ملنے یا دوسری ہوئی کی زلفوں کے اسیر ہوکررہ گئے ہیں۔'' میں بھی عورت بھی اور عورتوں کی فطرت ہے وہ لینا۔

"ارے نہیں سعدی جادید روز آگتے ہیں جہیں تو ہا ہے وہ جھے سے کتنی محبت کرتے ہیں جھے اکیلا چھوڑ کتے ہیں بھلا؟ لیکن یاران کی اپنی بھی تو زندگی ہے بیوی ہیں بچے ہیں سو ذمہ داریاں ہیں ان کی۔ میرا کیا ہے ایک تو معذور اوپر سے بے اولاد طازمہ ہے ہر سہولت گھر میں ہارے بے بہائے گھر بھی تباہ کرنے پرتلی ہوئی ہے اللہ خیر ہی رکھے۔جس طرح وہ بندہ وحمکیاں وے کر گیا ہے کہیں کوئی ہے اللہ کہیں کوئی ہوئی ہے اللہ کہیں کوئی بڑا ایشو نہ ہے ''اس کی بات پہ فوراً کہا میں خاموثی سے دونوں کود کھنے گئی۔

دینے کی دھمکی دے دی تھی۔
انیس اس روز کے بعد سے واپس نہیں آیا تھا۔ سمیعہ
کومنع کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ انیس کے
باپ کی دھمکی محض گیرڑ بھی ہی ٹابت ہوئی تھی۔ بظاہر
سب سیٹ تھا۔ مگر جانے کیوں مجھے اکٹر تنبائی میں انیس
کی ممایا د ضرور آتی تھیں اس روز کی اس کی آئی تھوں کا درد
مجھے بھلا نے نہیں بھولتا تھا۔ اگر وہ کر بٹ تھی تو جو مجھے نظر
آیا وہ کیا تھا؟ یہ سوچ اکثر مجھے اس کے ساتھ زیادتی کا
احساس دلاتی تھی۔

بہت دنوں بعد میں میکھآئی تھی اتفاقامیری دوست کا بیج بین سوذمہ داریاں بین ان فون آگیا۔ میرامیکہ اور سرال ایک ہی شہر میں تھا اس معندوراویر سے بے اولا د طازم حصال 2017ء

موجود ہے بچھے اور کیا جاہے؟" بظاہر دہ بڑی ہشاش بشاش لگ رہی تھی مگر اس کی آئٹھوں میں تیرنی نمی بھے ہے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔

" دسی تبهاری بچین کی دوست ہوں۔ انجھی طرح جانتی ہوں تبہیں تم لاکھ جھے سے چھپاؤ گرتمہاری آ تھوں کی نمی ہر داستان سنار ہی ہے تم کننی خوش ہؤ تمہاری پینی سب کچھ عیاں کر رہی ہے۔ "میں نے بڑی کھوجتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھاتھا۔ وہ نظریں جراگئی۔

''میں خوش ہوں سعدی ……ائے عرصے ہے وہیل چیئر پر ہوں فارغ انسان تو ہمہ وقت شیطان کے زنے میں ہوتا ہے بہت کی باتنی ذہن میں آ جاتی ہیں جو دکھی کرجاتی ہیں کیے اس کی اس میں ہوتا ہے بہت کی بات ہے میں الکارٹیس کر کئی کہ جاوید میرا بہت خیال رکھتے ہیں بہت مجت کرتے ہیں جھ ہے ۔۔۔۔۔۔ اوہ واتی دیر ہے آئی بیٹھی ہو گر صبا ابھی تک چیائے گئی ہو گر صبا ابھی تک چیائے گئی ہو گئی ماز مہ کو چیئی گئی ہو بہت کرتے ہوئے وہ آئی ملاز مہ کو آ واز دیے گئی تھی جبکہ میں نے بڑے تاسف بھرے انداز مہو کے انداز مہروں کو سل میں ایسے دیکھا تھا۔ جو ہزار نظرین چرالے لاکھ خود کو اور دوسروں کو تسل دے لے گراس کی آ تکھیں سب بچر عیاں دوسروں کو تسل دے لے گراس کی آ تکھیں سب بچر عیاں کردہی تھیں۔۔

''کہاں رہ گئی تھی صبا' اتی دیر نگادی۔'' آسیہ کی ملازمہ کو دیکھ کر میں بری طرح چونگی تھی بیصبا کوئی اور نہیں انیس کی مماتھیں ۔

وہ جس طرح خاموثی سے آئی تھی ای طرح لواز مات سروکرکے واپس چلی ہی۔ گریس اسے بلانہ کی۔ بظاہر میں چائے پیتے ہوئے آسیہ کے ساتھ باتوں میں گمن تھی گرمیرا سارادھیان صبا کی طرف تھا۔ وہ و لیک کی و لیک ہی تھی اس کی ڈرینک اس کا انداز آستھوں کی اداس سب و بیابی تھا بدلا تھا تو صرف یہ کہ وہ کسی کے گھر میں میڈ تھی لیکن نہیں کیا پہاوہ سب بھی بہی کام کرتی ہوائی لیے ۔۔۔۔۔بس سستی اس سے آ کے میں اور پچھ سوچ نہ پائی تھی میں جس تھی میرااس سے بات کرنے کودل کر دہاتھا۔

"اچھاباجی میں اب چلتی ہوں۔سارا کام ہوگیاہے۔" تبھی وہ اعداآئی اورآسیدے اجازت جابی تھی۔ میں مجمی مصلحاً اٹھ کھڑی ہوئی۔

"اچھاآ سیاب میں بھی چلتی ہوں۔" "ارےایسے کیسے؟ ابھی میٹھونہ کچھد ریادر۔"

"ایم سوسوری یارا تی جبین ابھی میں ادھرہی ہوں پھر آؤں گی اوک اللہ حافظ۔"اس سے ملے ملتے ہوئے میں نے تیزی سے کہااور ہا ہرتکل آئی۔

''ایکسکوز می صیا .....آیک منٹ پلیز۔'' میں تیزی سےاس کے پیچھے آئی حمی مباداوہ نکل ہی جائے۔وہ لیکاخت کے گئی۔

'' مجھےآپ کاتھوڑا ساوقت چاہیے۔اگرآپ کوجلدی نہ ہوتو.....آئی مین .....'' میری بات پر وہ استہزائی بلنی تھی۔ مجھے بکی محسوس ہوئی تھی۔

و دنبیں آپ کیے ..... ''کیا آپ یہاں آ گئیں ہیں ..... پرانا محلہ چھوڑ دیا؟'' جھے بھوٹیس آ رہی تھی میں بات کیے شروع کروں؟ کیا اوچھوں بہی یو جولیا۔

" ''ہنہ ..... وہ تو اسی دن چھوٹ گیا تھا۔جس روز انیس نے ٹیوٹن آنا چھوڑا تھا۔''اس کا انداز اتناسر داور روکھا تھا کہ

> میں چونک ی گئی۔ "چھوٹ گیا.....مطلب؟"

"مطلب آید کہ ہماری علیحدگی ہوگئی اور میں ہمال آگئے۔آسیہ باتی کے گھر میں میں بہت عرصے سے کام کردہی ہوں۔انہوں نے پناہ دی تو یہیں آگئے۔"جہال اس کی اس بات نے بہت کچھ جمادیا تھاو ہیں میرے شک کی تصدیق بھی ہوگئی تھی۔

''لیکن علیحدگی کیوں ہوگئی؟'' مجھے از حد افسوس ہوا تھا۔

"میرے ساتھ جو ہوااس میں کب اور کیوں کا سوال میں نہیں اٹھتا۔ میرے سات جو ہواوہ تو ہونا ہی تھا۔ کوشش آو میں نے بہت کی تھی کہ نوبت یہاں تک نہ پہنچ مگر جب سب سے پہلے تمام قارئین اور آگیل اساف کو

ميراسلام-ميرانام سدره مدر تقاراب سدره قيصر ب\_ على شادى شدہ ہوں اور ماشاء اللہ ایک بیٹے کی ماں ہوں۔ میں 23 وتمبر 1993 كوايية تضيال كاول نروال مين پيدا موئي۔اب میرے سرال گاؤں فکریلہ ہے اور میرے میکے والے سعادت پورس ہیں۔میرا بیٹا عبدالیادی م ماہ کا ہے۔میرا اسارسنبله ہے۔ میں مجرفیملی سے تعلق رفعتی موں۔ای میری محمیلو خاتون میں اور ابو مرے کراچی میں کام کرتے ہیں۔ آ کیل میری جان ہے کھائے سے بغیر زندہ رہ عتی ہوں۔ آ چل کے بغیر میں روعتی رائٹرز میں جھے عمیرااح خره احر فرحت التنياق اورنبيله عزيز بهت بسند ب رقول میں کالا سرخ اور مبرون بہت پند ہے۔ کھانے میں چکن بریانی مشر قیمه الو کونی سندی اورمنن پندید مشروبات میں مجھے سادہ یائی اور عجن پندے مہندی لکوانے کا بہت شوق ہے۔جیولری میں انگوشیاں اور لاکٹ پسند ہیں۔لباس مل ميردار فراك اور چست ياجامه اور شلوار فيص پيند ب پھولوں میں گلاب پسندے۔خوشبومیں موسیے اور مٹی کی خوشبو پندے۔90FM پرخان اور 93 پرواصف علی خان کو سننا اجها لگتا ہے۔ ادا کاروں میں سارہ چوہدری ارم اختر اور ماروا ببند بيب بميث كملازى شابدآ فريدى اورعمر المل میں۔ ہستابولنا نداق کرنا اور سر پرائز دینا بہت پیند ہیں۔ بولتی بهت زیاده بول اکثر کمروالول سے وانٹ پر تی ہے۔ جموث بولنے والے لوگ ناپند ہیں۔دوشیں بہت زیادہ میں۔ سردیوں کاموسم اچھا لگتا ہے۔ خاص طور پر برف باری۔ مرى كاغان لا مور كوئدمر بسنديده شربي - آخر س کہنا جاہوں گی کسی کا دل مت توڑیں ۔ ہنتے مسکراتے رہیں اور مجتے دعاؤں میں یادر تھیں۔اللہ یاک جمارے ملک کو بھی وشمنول مي محفوظ رنفيس فوجيول كوبمني ميراسلام جواين جان جوكمول من وال كر بمارے اس كاسب سنة بيل تعارف بندة ع وشائع سجي انة ع تب مى شائع سجي كا كوك مر فيب مشكل عكما عدالله عافظ كوفى انسان اين بل يوت يراثران بعرف كى كوشش كرتا علا اكثرات اب و فركمانا يولى ب سيكتم بين مان جيهان بوؤك ويهاي كل ملے كار جھے بھى ميرى كرنى كالجل بى توملائے۔"

و منبیں آپ کی کرنی کا پھل یہ ہر گرنہیں ہونا جاہے

الفار "میں نے تاسف سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ "بنه .....آپ شايد جانتي نبيل آپ کوليين با کيا؟ لوگ مجھے کریٹ کہتے تھے۔'' وہ استہزائی آئی کھی۔ میں نظریں چرائی۔ہم بھی تواہے کر بٹ عورت کہتے تھے۔ " منتج تو کہتے تھے لوگ میں کریٹ ہی تو تھی جواڑ کی ایک اڑے کی خاطراہے بیار کرنے والے مخلص اورسب سے عزیزرشتول ال باب بہن بھائیوں کوچھوڑ دے اسے ال باب کے چرے برکالک ال کر بھاک جائے اپنے

ال باب کے ملے میں بدنامی کاطوق سجا کرخودا بی زندگی ستوارنے حلے اسیے والدین کے مریس ماتم کی صف بچیا مرای گرستی سجانے والی لڑی کریٹ بی کہلائے کی

المعزت دارتونبيس؟" وه جهاساتفسار كردى مى اوريس جرت سے کنگ استدیعے جاری گی۔

د دہم سات بہن بھائی تصفر و بھائی اور یا چھ بہنیں۔ابو محور تمنث جاب من كارك تصابوكي تخواه في اور يحمان كى خودارطبيعت نے سفيد يوتى كا خوب بحرم ركھا ہوا تھا۔ مرے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر ہم سب بہن ما تيول كواليمي تعليم دلواني اليمي تربيت كي ان كى محنت كا صليمي أنبيل خوب الكيكن الكيس بي محي حرماي نعيب مرى تعليم وربيت من بحى كوئى كسرنيس رعى مى انبول نے محریس البیس ال کی محنت کا صلہ نددے کی ہاں بدنا می كا داغ ضرورلكاديا۔ بي اوراحسان ايك دوسرے كو پسند كرتے تھے كراحسان كوالدين كيس مانے تھے ميرے والدين كوتوعلم بحى نبيس تفاكيس ان كى تاك ك ينجان کی بدیامی کا انتظام کردہی مول ان کی روش پیشانیوں پر كالك ملن كابندوبست كرفي مول بم يا ي ببنول مسايك بهن ك شادى بونى كى اور من جو تے برى

حجاب..... 97 ..... فروري 2017ء

باعث الي اصل كام سي في جارب من جراب مد وقت مختلف سوچول كى آماجگاه بن جائے تو كام كيا خاک ہوں کے ہروقت کھر پررہے اور جانے کیا کیا سوية رج تف كام و كويا حجوزي دياتها ميرى زندكي تو تماشا بن بی چکی تھی گھر کے حالات بھی بگڑنے لگے۔ انیس اسکول جانے لگا اسکول کی فیس بزاروں کے حساب ہے تھی میں ان لوگول میں ہے جیس تھی کہ پییوں کا رونا روتے ہوئے اینے بی کھیم کی دولت سے محروم کردول یمی میرے باہ کی بھی عادت تھی۔ میں نے صرف اینے بح کو پڑھانے کے لیے کیے حالات کا سامنامہیں كيا كي كي كي الزامات تهين سي وي الوطعن وية ہوئے الزامات لگاتے ہوئے میرے شوہر کو غیرت ہیں آتی تھیٰ جہاں بات ہوتی پییوں کی گھرکے افراجات کی وبالمحترم غيرت مندبن جاتے تھے۔انيس كى ضروريات اں کی قیس اور کھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں نے کھر میں سلائی کا کام شروع کردیا مکروہ چل شہ کا لوك بهت كم آت اكرآت بحى توكم يسيدية تق بنراة میرے ہاتھ میں بہت تھے میری ماں نے بہت کچھ سکھایا تفامراحسان كم والول ك شكى فطرت كى وجدس كحمر تہیں یارہی تھی۔خودتو وہ کھ کرتے بیس تھے میں جو بھی كرتى جي پريى بعارى پرجاتااى ليديس في جيك لوكول كي كفرول مين كام كرنا شروع كرويا \_ مين جانتي تحي كدوه بجھے بھي كسى كے كھر بيس كام كرنے كى اجازت نہيں دیں گے۔ بر کھر میں مروبوتے ہیں میں کسی سے ای تہیں تھی بات تک نہیں کرتی تھی پھر بھی اسنے الزامات لگائے جاتے تھے۔اگران کی اجازت سے کی کے گھر میں کام كرتى خودتويدنام مى بى دبال كوكول كويمى كرديق\_اس ليے میں نے کھر میں بھی بہانہ بنایا کہ انیس بہت تک کرتا ہے میرے بغیر کام جبیں کرتا اس لیے ٹیوٹن والی میم اور مدے والی باجی مجھے بھا لیتی تھیں انہوں نے میری کی بات كايقين نبيس كيااورروز روزمير بار عي يوجه چلے تے آب لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا بیاحسان 98 ما فروري 2017ء

تحمی دو بوی ببنیس البحی بینمی تعیس میری بات تو بهت دور تھی۔میرے والدین تو شاید دو بوی بیٹیوں کے لیے سوچے ہوں کے ان کے تو وہم وگمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا تھانے بیٹمی ہوں۔ میں اپنے بیارے دشتوں اپنے مخلص عزیزوں کو چھوڑ کرایے عاشق کے ساتھ بھاگ آئی۔اینے خود دار باپ کوموت کا تخنہ دے کراپی سج سجانے چکی آئی بیرسویے بنا کہ دلوں کود کھانے والوں کو بھی خوشیال راس مبیس آتین این والدین کی عزب نیلام كرنے واليوں كي سجيں نہيں تجا كرتيں \_ميرے م نے ابو کی جان لے لی یہ مجھےاب جائے علم ہوائے میری مال میرے دیے گئے داغ کو دھوتے دھوتے ادھ موئی ہوئی یری ہے میری بہنیں میری وجہ ہے آج تک کنواری بیشی ہیں اور میرے بھائی جب میں بھا گی تھی تب انہیں علم بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر چکی ہوں اوراب وہ لوگوں سے منہ چھیاتے پھرتے ہیں اورجس کی خاطر میں نے اپنے ان سارے بیاروں کود کھدیے تھائ نے مجھے موت ار ديا تفاجو خف مجصاي سأتحدكي يقين دباني دے كرلايا تعا بھے کرے بے کو کر کیا تھا۔ وہی جھ پر شک کرنے لگا۔ اے لکی تھا کہ اگر میں اس کے لیے اپنے کھر مارکوچھوڑ عتی ہوں تو سمی اور کے لیے اس کو بھی تو چھوڑ عتی ہول۔ میرے کھر کارکھوالا ہی مجھے بے کھر کرنے برتل گیا تھا۔ ان کے دماغ میں شک کا کیڑ احانے کسے کلبلانے لگا تھا۔ بدبات جانے كب اور كيسان كوماغ ميس آ كى تھى۔وہ مرى إيك ايك حركت برنظر ركف لك ميس كهال جاتى موں؟ كس سے لتى موں؟ ملتى موں تو كيوں؟ يہاں تك كمير ا من بيضاور حلنے بھرنے ير بازير س ہونے لگا پرانیس آگیا اس کآنے کے بعدمیری زندگی اور مشکل ہوگئی کیونکہ انیس کی دادی اور پھونی ہمارے یاس رہے گئی میں۔احسان او پہلے ہی مجھ پر شک کرنے سکے تصابهوب في وجلتي يرتيل دالناشروع كرديا تعا-احسان انشورنس كميني ميساليس أرتصدوه بهت ايمان داراورمحنت سے کام کرنے والے ورکر تھے مگر ائی شکی طبیعت کے

نہیں۔ جاوک کی تو ادھیروں کی ہی ناں جو مور ہاہے وہی بہتر ہے لیکن مجھے آنے والے وقت سے بہت ڈرلگنا ب-میری ایک علطی نے مجھے کہاں سے لاکر کہاں چاہ ا گرمیرامیثا برا موکر مجھے یاز برس کرنے بیٹھ گیا تو انجمی تو وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتالیکن اگر وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پرچل نکلاتو؟ پوري دنيا ميں اب ميرے پاس ميرے بيني كي علاوه بي ميس الروه بهي برايا موكيا تومين توجيتے جي مرجادك كى ـ بيخوف دن رات مير يحواسول يرسوارر هتا ب جانے آنے والا وقت میرے لیے اپنے اندر کیا طوفان سمیٹے بیٹھا ہے۔جانے کیا آندھی چلے اور میرے وجود کے چیتھڑے اڑا کرلے جائے میں ہیں جانتی کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ مرایک بی دعامائتی ہوں میں اللہ جھ جسی بنی، جھے جیسی بہن اور جھے جیسی مال کسی کون دے۔ نددے لسی کونے دیے میرے اللہ کسی کونے دیے۔" یہ جملے دہراتی ہوئی دوآ کے برحتی جارہی تھی اور میں وہیں کھڑی اس کی فكست خورده حال كود يصتى ره كى

كتنے غلط متے ہم لوگ وہ تو يہلے ہى اجرى ہوئى تمى ہم جيے لوگوں نے اے بے کم کردیا تھا۔اس وقت مجھےوہ نیم یا گل ی گی تھی کیکن ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھاس کے اندر کا خوف اسے ماکل ہی نہ کردے اس في سفرتو كيا تفاكر منزل كبيل نه يائي هي اس كاسفراد حاصل بى تفهرا تقام ميراول بهت بعارى مور ما تفاعورت كى ايك غلطی اس کے آنے والے وقت آنے والی سل اس کے گزشتہ و پوستہ رشتوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے بیسبق بجصابهي طرح ازبر موكيا تفاجو مجصے يزهانا تفار قصورتو ہر كسى كے كھاتے ميں لكھا جاتا ہے ہم بھى قصور وارتھ احسان بھی اس کے گھروالے تھی اس کاساتھ دیے والے بھی۔ مربھت رہی تھی تو صرف صبا۔ اس کے ماں باپ بہن بھائی اور شایداس کا بیٹا بھی۔

مِس بھى جَبِيسِ بعول على حالانك آپ وبہت مشكل مِس والا تفامیں نے مراب اس کے باوجودون کا جتنا حصہ کھر میں كزرتاانتهائي اذيت وذلت بمراتفا يكمر كماخراجات كي پورے ہوتے ہیں بیکوئی نہیں جانتا تھا انہیں تو نبی لگتا تھا كاحسان كى جمع يوجى كام آربى بيديومي بي جاني تقى یا میرارب ادرمیراانیس-میرے بارے میں لوگ بہت كي كه كت من كريث، ب غيرت، بازاري مورت وغيره ماں باپ اینے بچوں کی خصوصاً اپنی بیٹیوں کی عزیت کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ بیٹیاں اینے باپ بھائی اور شادی کے بعدایے شوہر کی عزت ہوتی ہیں اور وہ جانے جیں کیا بنی مال، بہن بنی یا بیوی کی عزت کیے کراتے ہیں لیکن جب کھر کی عزت کار کھوالا ہی بے غیرت بن جائے تو کمر کی عزت کو نیلام ہونے سے کوئی مبیں بھا سکتا۔ لوكول كوتو موقع ل جاتا بي تماشاد يميني كا كيونكه وه تماش بین بی تو ہوتے ہیں جب میراشو ہر ہی مجھے کریٹ کہتا تھا تو لوگ كيول نه كتف جس روزآب لوكول كے كم منكام موا تفااس روز میری عزت کی دھجیاں بحرے بازار میں اتاری کئی تھیں میری عزت کے محافظ نے طلاق کا دھبہ تو لگایا ہی تھا ساتھ ساتھ جھے پر بازاری عورت، مردول کو رجھانے والی این جسم کو چ کر کھر کے اخراجات پورے كرنے جيے غليظ الزامات لكائے كئے تقے اور كيا بتاؤں میں آپ کواس کے بعدرہ بی کیاجاتا ہے بتانے کو۔"اتا کچھ ہوجانے کے باوجوداورا تنا کچھ کہدیے کے باوجودوہ نار المتى اس كي كالمسي خشك تعيس جبك ميراول خون ك آ نسورور باتھا۔

میں بہت دیر تک خاموش نظروں سے ایسے دیکھتی رہی جودور کہیں خلاوی میں جانے کہاں کہاں اپنے کم گشتہ وجود كوهلاش كرربي تحى\_

"آب اینے میے کول میں چلی جاتیں۔" میں نے مرى سائس خارج كرتے ہوئے كہا\_

« دنبیس بھی نبیں اور پھر کیوں جاؤں میں وہاں *کس من* سے ویسے بھی ان کے زخم ابھی بھی جانے بھرے ہیں یا

# <u> وا وزاي</u>

میرے خوابوں کے گلشن میں خزا کیں رقص کرتی ہیں میرے ہونٹوں کی لرزش میں وفا کیں رقص کرتی ہیں "اماں جی .....آپ ہے کس نے کہا تھا کہ استے سنسان رائے ہے آ کیں اور وہ بھی پیدل ..... وہ چل چل کرتھک چکی تھی اور اوپر سے خریداری کیے گئے سامان کی کوفت جے اٹھائے اٹھائے اس کا برا حال ہور ہاتھا۔

"بان تو پیدل ہی چلنا ہے تیرے کیے کون ساشنرادہ کار کے گا۔"ای نے جل کرکہاوہ اپنی بجھ میں اسے شارٹ کش میں ماستہ کافی سنسان تھا۔ شارٹ کٹ داستہ بجھ دی تھیں گر پیداستہ کافی سنسان تھا۔ "ال شنرادہ کار لے کرنہیں آتا ہیشہ گھوڑے پرآتا میں سے۔" اس نے بچھ داری ہے مال کی اصلاح کرنے کی کریش کی

"ارےوہ دیکھآ گیا۔" "کیا.....شنمرادہآ گیا؟" وہ حیران ہوئی۔

سی سی مرده است. د دنہیں بیوتوف چنگ چی آگیا اسے ہاتھ دے۔'' نے جھاڑا۔

"كياباتھ چنگ چى كود بدول ويس كيا كرول كى؟"
اس نے معصوميت سے پوچھا۔"ويسے مال ہاتھ چنگ چى
كوكسے دے سكتے بن بال چنگ چى والے كو ....." وہ مزيد
بولتى مال نے اسے گھورا۔ اس نے فوراً چنگ چى كو اپنى
طرف آنے كا اشارہ كيا جوان كے قريب آكردك كيا۔
مال جلدى جلدى سامان ركھے كيس۔

اس کی اجیا تک نظر چنگ چی والے پر پڑی اس کے چہرے پر رومال بندھا ہوا تھا بیا تداز ..... بیاوا تو ..... اُس کے کی وہ جہران کی ایک دم اس چنگ چی والے کے سامنے آگی۔ اُس نے جہرائی ہے اس کی جانب و یکھا ان

"پارس اس کھڑی رہے گی کیا؟ چل جلدی سے بیٹے جا
پہلے ہی اتن دیر ہوگئ ہے "امال نے سامان چھیلی سیٹ پدکھا
اورخود بھی بیٹے کئیں۔" یہ کالا بیگ تو رکھاورا کے والی سیٹ پہ
بیٹے جا۔ بہت احتیاط ہے بیگ ورکھنا۔ اے بیٹا ..... آپ کی
کوئی سواری آئے گی تو ہم آبک سیٹ پر ہوجا کیں گے۔"امال
اپنی دھن میں ہولے جارہی تھیں۔ پارس خاموثی ہے آکر
فرنٹ سیٹ پر بیٹے گئی اور بیگ بھی ساتھ رکھایا۔ وہ آئی بھی
صرف" و کھنے" کی منزل سے گزردہی تھی۔ پارس کاول چاہا
اسے گریان سے پکڑے اور ہو چھے۔

''تم ہوتے کون ہو مجھے چھوڑ کے جانے والے ..... کہاں شخیم ؟اس ایک سال میں ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا کوئی منتظر ہے تہارا ..... بھی نہیں سوچاتم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں ..... پارس کے بارے میں نہیں سوچا۔'' استے سوال شے جن کا جواب اسے چاہے تھا مگر دہ سوال نہ کر کی اور شاید وہ جواب بھی نہ دے پاتا۔

حجاب 100 میں فروری 2017ء



## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



وہ جب ہے بازار ہے لوئی تھی اپنے کمرے میں قید خود ہے لڑرہی تھی۔ دل کو سمجھارہی تھی۔ محبت کی فعی کررہی تھی لیکن دل ..... دل کہاں سنتنا ہے دل تو بس اپنی مرضی کرتا ہے۔

"پارس کرے میں کیوں قید ہوگی ہو .....کیا ہوا طبیعت تو تھیک ہے؟ ہم نے شاپٹ بھی نہیں دکھائی۔ کمرے کادروازہ بجاتے ہوئے اصلی سرایا سوال ہوئی۔ "بھائی ..... میں تھک گئی ہوں سونا جا ہتی ہوں۔ مبح شاپٹ دکھاؤں گئی۔ "پارس نے بےزار کیچ میں کہا۔ "اچھاٹھیک ہے کھانا تو کھالو۔" اصلی کوئی اگر ہوئی۔ "بھائی جھے ڈسٹر ب شہ کریں۔" پارس نے التجا کی۔ کریں۔" بیارس نے کہا۔" شاید دہ

ریشان ہے ہاں شاید ماں ہاپ کوچھوڑ کے جانے کے تصور سے پریشان ہورہی ہوگی۔ جب میری شادی ہوئے والی سے پریشان ہورہی ہوگ جب میری شادی ہوئے والی تھی تب میری بھی تو بھوک بیاس اڑگئی تھی۔" انصیٰ نے سوچے ہوئے کچن کارخ کیا۔

وہ رکشہ کیوں چلاتا ہے؟ وہ تو کافی ہونہار طالب علم تھا۔اس کا CGPA بھی بہت اچھا تھا ایسا کیا ہوا کہ وہ رکشہ چلانے پرمجبور ہے۔ سوچتے بارس نے نیندکی وادی ش قدم رکھا۔ وہ نہیں جانی تھی کہل کا سورج اس کے لیے ٹی آ زمائش لے کرآ ئے گا۔

### ₩.....₩

"یارکیا ہوا.... تواتنا پریشان کیوں ہے....کوئی مسئلہ ہےتو بتا؟" رضوان جواس کا اچھا دوست اوراس کی طرح کا ڈرائیورتھا ہوچھ بیٹھا۔

" کی جہیں یاربس آج بابا جانی بہت یادا رہے ہیں۔ اگرا ج دہ زندہ ہوتے تو حالات کتے مختلف ہوتے۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اچا تک مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔" وہ افسر دہ ہوا۔ رضوان خاموثی سے اسے سنتا رہا۔ اس کا دل جب جب اوجھل ہوتا وہ رضواان کے سامنے

··· فروري 2017ء

"آج ہی گنے اجبی کتے انجان ہے ہوئے ہوائی ہی اس ماری کا موائی ہی ہارے درمیان خاموثی ہے صرف خاموثی تم آج ہی ہو کے نہیں ہوں کون تہماری تم میرے کیا ہوجو پھے بولو گے؛ میں ہوں کون تہماری تم میرے کیا ہوجو پھے بولو گے؛ میں بیسب پھے تہماری تم میرے کیا ہوجو پھے بولو گے؛ میں بیسب پھے ہی اور پوچنے کاحق بھی تو نہیں رکھتی۔" اچا تک اس جمپ لگا' وہ جو اپنی سوچوں کے بھنور میں چنسی تھی ہے اختیار سنجھنے کے لیے سہارالیا اور سہارا اس کا مضبوط کندھا تھا۔ چنگ جی والے نے بلکی سی گردن تھما کے دیکھا اس فقا۔ چنگ جی والے نے بلکی سی گردن تھما کے دیکھا اس کی نظروں کی گرفت میں چا ندی کی انگوشی آئی وہ پھر سے ڈرائیونگ میں شخول ہوگیا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ ڈرائیونگ میں شخول ہوگیا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ پارس کوائیگ میں مستحد عالی سے این اللہ تہمارا بھلا کر ہے۔" مال نے کرائے کے ساتھ وعادی۔" پارس سازا سامان اتارلودھیان سے۔" مال نے بارس کوخاطب کیا۔

"ہاری منزل آگئی ہے .....یا کھوگئی ہے؟" سوچوں
کا سلسلہ مہیں رہا تھا۔ پارس نے وہ گلاس والیساس کی
سیٹ پررکھ دیئے۔" جب میں تمہیں بھول گئی تو تم کیوں
آئے دوبارہ میری زندگی میں؟ میں بھول جانا چاہتی ہول
تہاری ہر بات تمہاری ہر یاد ......" وہ دل ہی دل میں اس
سے مخاطب تھی وہ چلا گیا۔ پارس بھول گئی وقت ......
حگہ .....اور وہ کالا بیگ جوالاس نے احتیاط سے رکھنے کی
تلقین کی تھی۔

مجھے وہ لاکھڑ پائے مگران مخص کی خاطر میر سعل کے اندھیروں میں دعا ئیں قص کرتی ہیں محبت توبارش ہے جسے چھونے کی خواہش میں ہضلیاں تو کمیلی ہوجاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہے ہیں .....

رہے یں سند ہی اس بارش کوچھونے کی خواہش کی تھی مگر پاتھ خالی رہے تھے۔اس نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خص ہاتھ خالی رہے تھے۔اس نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خص اس کی زندگی میں اس وقت آئے گاجب وہ سب پجھ بھول کرآ گے بڑھر دی ہوگی جب وہ کتاب ماضی کے تمام باب بند کرنے کی کوشش کردہی ہوگی وہ کیوں چلاآ یا ؟

حجاب 102

بےزار کہے میں جواب دیا۔ وہ اس وقت پچھ نہیں سوچنا

"یار د مکھ لے اس میں کوئی بم ہی نہ ہو؟" رضوان براسال موا\_وه بنس ديا\_وه جانتا تقارضوان اس كي تينشن

الاليديك توركف ويكصيل كيكياب اوركياكن ہے؟" وہ اس بیک کے بارے میں مجس میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔

"اچھاٹھیک ہے۔"رضوان نے بیک لیااور چلا گیا۔ اسيخباباجاني كوسوجة بوئ اس كي المحسين بمرآ مي-"تم ..... تم يهال كياكري مو؟" ات اين سامن د می کروہ جیران ہوا۔ وہ دھیرے ہے آ کے برحی ادراس کے آنسوایی بوروں پر جمع کرنے گی۔ اس نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مروہ غائب ہوئی۔وہ میرے خیالوں مس كون آئى ہے؟ اس فردس سوال كيا۔ خدا جانے ووست کیسی کشش ہے تیری یادوں میں میں تیرا ذکر چھیڑوں تو ہوا میں رفض کرتی ہیں ₩..... 🕶 ...... 💥

"بابا جانی آپ کو یقین ہے کہ میرث لسٹ میں میرا نام واعكا- ال في حماقها آج العاية وتورش من ميرث لمث ويمضحانا تفا

"بیٹا آگرتم اس کی ذات پراس طرح توکل کروجیسے كرنے كاحق بوتم مستقبل كے ليے بھى يريثان نبيس ہوے۔ اگرتم اس کی رحت پر یقین کرلو کے تو تم کشادگی سے امیر نہیں ہو گے اگرتم اس کی حکمت پر پورایقین کرلوتو قضاوقدر کے معاملے میں تنہیں بھی شکوہ نہ ہو۔' بابا جانی نے پیارے کہا۔

" مجھے پورایقین ہے کہ میرے بیٹے کو یو نیورٹی میں ايْرِميشن ضرور مطے كا اورايك دن بردا آدى بے گا۔ 'باباجاتى کی انہی خوب صورت باتوں ہے اسے نیا حوصلہ ہمت اور جذب الما تعا۔ جب وہ بونیورٹی اینے ڈیمارٹمنٹ پہنچا تو المعتبيل شايدكونى سوارى بعول كى بوكى- الساف السايناة مارشت كانى سجا بوا اور كاولول معملاً بوا

دل بلكا كرتا- "مين كرجاتا مول تو ايسامحسوس موتا ہےكہ ابھی بابا جانی کسی کمرے سے تکلیس کے اور پوچھیں کے آ گيا تو ..... دن كيسار ما تيرا؟ ليكن ايسا كيمينيس موتار " شدت صبط سے اس کی آ محصیں سرخ ہور ہی تھیں۔ جیسے سي بھي مل وه آئنڪيس برس جائيس گي۔''باباجاني كودل كا مرض تھا' انہوں نے بھی مجھے نہیں بتایا اپنا درولتنی آسانی ے چھیا لیتے تصاور میں۔'اس نے شہادت کی اُنظی اپنی طرِف کی۔''میں اتنا نالائق' نااہل بیٹیا ہوں کہ مجھے بھی عظم بى مبيس مواكدوه بيار بير مي يره كهر كريزا آدمي بنول مِرْهانَى توجه سے كرول مجھے يريشانى ند مؤاس ليے اپنى تكلف مجهم بيس بتاتے تھے۔ وہ ميرے برے آ دي بنے كاسينا كرمنول منى تلے جاسوتے اور ميں ..... ميں و کھ کتنا برا آ دی ہوں۔"اس نے خود برطنز کیا ابنا غاق اڑایا۔رضوان نے خاموثی کا پردہ جاک کیا۔

"یار ..... ہر نفس نے موت کا ذاکقہ چکھنا ہے اور تو اسين باباكي خوابش ان كے خواب يورے كرنے كى كوشش تو كردما ب نه د يكمناان شاءالله بهت جلد تيرب سارب خواب حقیقت کاروپ دھارے تیرے سامنے ہول گے۔ الیمایہ بتاانٹرویو کے لیے گیا تھا....کیابنا؟" رضوان نے موضوع بدلا\_

"وبى جو بردفعه بنما يديس في ايك اورجك ايلائي کیا ہے دیکھوکیا جواب آتا ہے۔ "اس فے معمول کی طرح

" يارتو مت مت بارا كر ..... اگرتو مت بار كيا تو تیری مال بہن کا خیال کون رکھے گا؟" رضوان نے حوصله دياروه جب جب مت بارنے لكتااسائي مال بهن كاخيال آجاتا\_

" إلى مجمع كمر جلتا جاسيدرات موكى بوه ريثان מפניט מפלי?"

الرية تيرد كشي مل بيك كيماع "رضوان ف

حجاب ..... 103 .... فروري 2017

ربی پھرائی کا ان معلوم نہیں کیا ہوگا؟ یہاں مجھے اچی دوسیں ملیس کی دنیں کیا ہوگا؟ یہاں مجھے اچی دوسیں ملیس کی امروں کی امروں پر پوری اتروں کی انہیں؟ میں الوکی امیدوں پر پوری اتروں کی انہیں؟ میر سالڈ میری مدفر مااور جومیر امقصد ہے مجھے اس میں کامیاب کرآ مین ۔ ول بی دل میں ہوچے وہ سیر صیاں چڑھے کی سب سے او پروالی سیر حی پر پہنے کراس نے اپنا اسکارف درست کیا کھر شانوں پر تھیلے ہوئے دوست کرتے ہوئے بہت بے دھیائی میں اس کی کہنی کی گا تو اچا تک میں اس کی کہنی کی گا تو اچا تک پارس کی وہ او پروالی سیر حی پر بیٹھ کر تھے یا تدھ رہا تھا۔ کھڑ ا ہونے لگا تو اچا تک پارس کی کہنی لگ گی۔

''اوہ .....آئی آئی ایم سوسوری ..... میں نے آپ کو دیکھانہیں تھا۔'' وہ خاصی شرمندہ دکھائی دی اور مقابل آئی ہے پر ہاتھ رکھ کر درد کم کرنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ ''د کسی کو سال میں کھری کے اس ماری کا کا کہ اس کا ساتھ کا کہ میں کا کہ کہ میں کا کہ کہ میں کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ

''سیاس بیاس اس پر پھونک مارس اور اپنی آگھ پر رکھ لیس در دفعیک ہوجائے گا۔'' وہ بوکھلا گئی تھی جلدی سے اپنے دو پٹے کا گونا پکڑ کے مقابل کے سامنے کیا۔ ''دست نہ بیس کے سیکسی نہ جاتب دو۔''

"نیسسنی آپ کوکی علیم صاحب نے بتایا ہے؟"
شندا شندا مین این این اللہ نے آکھ
سے ہاتھ اللہ اللہ کا کھنے گاؤشش کی۔ایک آسواس کی
لیکوں کی باڑھے نکل کرگالوں کی حدود کوعبور کرتے ہوئے
اس کے ہاتھ کی پشت پرجاگرا۔ پارس نے جیرت و ب
یقین سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔

"آپ کو بہت درد ہور ہاہے؟" بہت معصومیت ہے پوچھا گیا۔ال معصومیت پراسے بائنہا غصآیا۔ "دنہیں .....نہیں بالکل نہیں میں بہٹ خوشی محسوں کررہا ہوں۔" طنز کا ایک اور تیر چلا کراس نے اپنی جیب سے رومال نکالا کچونک مار کرا پی آ تھے پر رکھا اور چلا گیا۔ یارس نے اپنا آ کے بڑھا ہواہا تھے جھٹکا۔

" "لوجی " میں مدوکرر ہی تھی اور محتر منخ رے دکھار ہے ہیں ....نہیں تو نہ ہی۔ "اس نے ادائے بے نیازی سے کلا مصاح کا کے ا

فروري 2017ء

نظرآ يا سينيئر استوونتس ماتھوں ميں چھولوں كى پليث اور بار لیے کرے تھے نے H.O.D (ہیڈآف فی بارشند) کے آئے کی خوشی میں بیسب تیاریاں تعیں۔ کچھاسٹوڈنٹس نوٹس بورڈ پراپنانام دیکھرہے تنے دہ بھی ان کے بیچے جا کھڑ اہوااورا پنانام الاش کرنے لگا۔ "يارس على ميرانام المياء"اس كسام يشت كي كمرى لرى أيك نام برافعي ركعة باآ واز بلند جلائى اس کی انگلی کے اور اسے اپنانام محمی نظر آ سمیا۔ اس نے دل ہی ول میں اللہ کا مشکر اوا کیا۔وہ کڑکی ایک طرف ہوگئ وہ آ کے بر حااورا پنا اوراين والدكانام ويمض لكار يارس في ومال موجود ایک اڑی سے پھولوں کی پلیٹ کی اور مزتے ہی پھول ہوا اس اجھال دیئے۔ مڑتے ہی وہ اس کے مدمقا بال تھی دونوں پر پھول کی چتاں بارش کی طرح برس ربی تعیں۔ نگاہوں کے تصادم سے عجب تحرار ہوئی تھی۔ ول دهیرے ہے پہلو ہے سرکنے لگا تھا۔ کہیں کوئی ہلچل مونی کی۔ کی نے بہت باس کرے اے ای طرف تحينيا تعارات محسوس مواكرسب كي نظرين دونول يرين وه فورأ منظرے غائب ہوگئی۔

₩..... > ......

₩ ··· \*

سکتا کہ تمہارا دل دل میں بسی دھڑ کن اور دھڑ کن میں چھیے سارے جذبات ومحسوسات میرے ہیں ..... جب كسى وقت دل كى دهر كنول كاندر میرےنام کی گویج سنائی دیے قین کرنا کہ میں نے اب تک مہیں ہیں بھلایا ہے رات کے پچھلے پہر ہوا کے جھونکوں میں شبنم جیسی ميرسا نسووك كأمي محسوس كروتوبيجان ليناكه تیری یادنے ابھی تک میرے آنسوؤں کو خشک نہیں

بادر کھنا کہ....!

ابتك بيريعل كمعازيتهار ليحطين اورميري تكسين سرايا تظارين تم مرى ياكل جابت يحسن في تحمول اور دل مين محسول كرتي رموكي .....!"

"ای جی سسکہال رہ گئیں ہیں؟ آپ کوجودیا ہے وے دیں مجھے یو نیورٹی سے در ہورہی ہے۔ "وہ محن کے ع كفرابا آواز بلندچلايا\_

"أيك منث بينًا بس آئى۔"مغيد بيتم بما گئے كے سے اعداز میں مرے سے باہرنکل کے تیں۔"بیلو" انہوں نے جا عرى كى الكوشى اسى المعلى يرد كھتے ہوئے كہا۔

"بيكياب؟" وه جران موا\_

یہ جا تدی کی انگوشی ہے۔" صفید بیکم نے اطلاع

''اقوه.....امي جي مين اس كاكيا كرون؟''وه جهنجلايا\_ " بیمں نے میری بہوے کیے بنوائی تھی۔ جبتم مبلی باراے ملو کے تو اِس کی اُنگی میں ایہنا دینا۔''صغیبہ بیم کے انداز میں شرارت تھی۔

"امی آپ کیسی باتیس کردہی ہیں۔ میں یونیورش پڑھنے جارہا ہوں آپ کی ہونے والی بہو تلاش کرنے تہیں۔'' وہ جھنجلایٹ میں بولا۔ بھلامبح مبح الی یا تیں نے کی کیا تک بنتی ہےوہ بھی تب جب اسے بو نیورش

"السلام علیم ای ن" اس نے گھر میں واخل ہوتے بى سلام كيا\_

"أ عميا بينا .... من دير لكادى آج توني "اس كى توقع کے عین مطابق آس کی امی اور بہن پریشان تھیں۔ " بھائی میں کھانا لگاتی ہوں آپ ہاتھ منہ دھو کے آؤ۔" فرمجدنے پیارے کہا۔

"اى آپ پريشان نه مواكرين بس دعا كيا كرين "اس نے اپی مال کے ہاتھ تھام کے کہا۔" یہ لیس آج کی کمائی۔" ال نے بہت سے میے جب سے نکال کرمال کودیئے۔ "فَوْلُ رِبُو .... جيتے ربوبيٹا۔"مال نے دعادی۔ ''بھائی آپ شادی کے بعد بھی اپنی کمائی ای کودیں م یا چرایی بیوی کو؟" فریحه کھانا لے آئی اور آتے ہی سوال داغا جس برامی نے اسے تھورا۔ دھیرے سے بہت ہولے سے کوئی اس کے خیالوں میں چلاآیا۔

اس نے کئی مرتبہ اسے ویکھا تھا جب وہ یو نیورش میں سینٹین میں کام کرنے والے ایک بزرگ کو سے دے رہی تھی۔

"السلام عليكم! واواجي سيآب كي ليے بين-"وه برے مخصک کے ان بزرگ کو پسید یق تھی اوروہ بایا جی بوی محبت عال كريها تعالية

"جيتي رمو بميشه خوش رمو الله تمبار \_ نصيب المح كريـ" باباجي دعاوية والمسكراكرة مين كهتي\_ « نهیس میری بیوی کو پیسوں کی محبت نہیں ہوگی۔" وہ

یقین سے مسکرایا۔ رات بستر پر کیٹے ہوئے وہ مسلسل اسے

"أيكسال بعد مجه نظرة أنتى بالكل محنيين بدلي حرت کی بات ہے ال نے مجھے پیچان لیا کائن .... مارے درمیان فاصلے نہ وی کاش میں اے ای زندگی میں لاسکتا' کاش.... وہ بیر نی ہوتی.....کاش..... میں اے کہ سکتا کہ تمہاری ووآ جمعیں ان آ جھوں میں بے سینے اوران سونوں کا جیری میری ہیں۔ کاش میں کہ

حجاب...... 105 محجاب..... فروري 2017ء

کے خوش کیوں میں مشغول ہوجاتے ہیں۔اس نے ے در ہور بی تھی۔انکوتھی جیب میں ڈالے وہ کھریےنگل بے زاری سے جینز میں ہاتھ ڈالا۔ انگوشی اس کے ہاتھ میں کیا تھا۔ تیزی سے سٹرھیاں چڑھتے وہ بری طرح کسی آئی۔اس نے ٹائم یاس کے لیے انگوشی ہوا میں اچھالنی ے مکرایا اور بے تار کاغذات ہوا میں بھر گئے تھے۔ "ادفوه ..... آئی ایم سوری سر....میری علطی ہے میں شروع کردی۔ "فكيب وكمي مين تيرے ليے بھي سيندوج لايا نے دھیان نہیں دیا۔" اپنی علطی سکیم کرتے اس نے جھک ہوں۔" فاروق کی آ واز پراس کا دھیان انگوشی سے ہٹا اور كرميرهيول سے كاغذات الفاني شروع كرديتے۔ الكوتمي تحاف كهال كي؟ کیارویے ہونا توبیر چاہیے کہم کسی اڑکی سے مگراتے ہم ''اوه کهال کر گئی؟''وه پزیزایا۔ مجھ سے مکرا رہے ہو۔' بی محکرک عثان تھا جو ان کے و بیار شنث کے داخلہ فارم آیڈس بلاک میں جمع کروانے ''کون....کون کیمال گئی؟'' فاروق کے کان کھڑے ہوئے۔"وہ کہاں چلی ٹی؟"وہ بزیزاتے ہوئے آس ماس جار باتھا۔ای وقت فکیب کے ہاتھ میں یارس کا داخلہ فارم الماش كرنے لگا۔ آیاال پر بارس کی تصویر لگی تھی۔ بے خیالی میں اس نے "كون ....كيا كمدماب؟" فاروق مفكوك موا تصورويلس يسامنے يارس اوربسمه سيرهيال اترتے "يارانگوشي تحوي "اسے الاش كرنے بريمى سالى -ہوئے آربی تھیں۔اس نے فارم جلدی سے عثان کے "اوہ یکیا ہے" آئی کریم کھاتے یارس کے منہیں كَيْمَا يا الى ف تكالاتوده الكوفى تلى "يكمال عا في ؟" "كيا موا سركاس من نبيل مين كيا؟" فكيب ن حيران موكرانبيس فخاطب كيا-وه حيران مولى-"بوسكتاب كى في ربوزكيا مو تجفياس اندازيس" المسلم آج سرچھٹی پر ہیں۔"بسمہ نے جواب دیا۔ فكيب في الك نظرات ويماده العلق بي كفري ربي-بسمه دوركي كوثرى لاتى "جوبھی ہے انگوشی بہت خوب صورت ہے اور بدمیری "فكيب يامآ كيفي غيريا حلتي بين مرجعتي يرجين" ہولی کیونکہ یہ میرے کے میں میں۔ " یادی نے الکوشی فاروق نے دورے ہا مک لگائی۔فاروق سے دوئی سلے بائيس ہاتھ كى تيسرى آنگى ميں ڈال لى۔اس وقت محبت دور دن بى بوڭى كى\_ "إى مح من كون كيفي فيرياجا تابي "كليب جيران کہیں مسکراتی تھی۔ رنبیں ہونا تھا.....ارے نبیں ہونا تھا سااس کی جانب بردھا۔ تبين بوناتها ....تبين بوناتها "میں جاتا ہوں کیونکہ میں نے ناشتہ بیں کیا۔ سرعقار كى كلاس باس وجد علدى كمر عنكلا ورندوه كلاس كتين هو گيايار..... ہوگیاہ جھے بیار ..... ے نکال دیتے محروہ تو آج چھٹی پہ ہیں۔ ' یا تیس کرتے کیفے ٹیریاسے نکلتے اس نے فکیب کو چھک چھک کر وہ کیفے میریا پہنچے۔ وہاں پہنچ کرفتکیب نے اردگرد کا جائزہ مجھة لاش كرتے ديكھاتھا۔ لیناشروع کیا۔فاروق کھانے کے لیے کھے لینے کاؤنٹر پر كيا-يارس اورسمه أنس كريم كاكب تفاع خوش كيول "فکیب کہال ہے یار؟" رضوان نے مج جھ بج میں مفروف محیں۔ اتن صبح صبح آئس کریم؟ اس نے اےکال کی۔ سوچا۔جلد بی وہ اس ماحول سے بیزار ہونے لگا۔ کھر میں "مي المجال يس مون اي كواميا كا فيك موا سب برصنا كدكرة في اوريهان آكركامز بنك حجاب 106 ... فروري 2017ء

ہے۔ آئبیں ہا پھل ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔'' فکیب خاصا يريثان تقاـ

''میں ابھی آتا ہوں۔''رضوان نے کہا۔وہ شکیب کے بنائے ہوئے ہا سیفل پہنچے گیا۔

"كيابوادُ اكثرزكيا كہتے ہيں؟"رضوان نے يوجھا۔ ''ڈاکٹرز کےمطابق بہت سیریس افیک ہے۔جلد ٹریشنٹ شروع کرا پڑے گا۔ آئیس ایڈمٹ کرلیا ہے گر میں اتن بڑی رقم کا بندو بست کیے کروں گا؟"وہ جیے ب بس ہونے لگا تھا۔اجا تک رضوان نے کہا۔

"فكيب تخفي بية جال بيك مي كياب؟"

"بيك ....! كون سا بيك اى؟" يارس نے حمران

بناجو چنگ جی میں تھے بکرایا تھا۔جس میں تیری شادی کا یا مج تو لے سونا تھا .... یادآ یا؟ 'ای کوغصرآنے لكا\_" تيرى تائى اى آئى بين زيورد يكف ....ان كودكها تا جا کے عاملدی

"وه بیك ....." يارس كويادا ما كنتی بےخودی ميس ات ويكماتها كريك اشانا توياد وتحبيس ربا

"وه ..... وه بیک چنگ چی ش ره کیا ای ب یارس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔

"كيا....!كيا كها تونے؟ بيك چنگ چي ميں ره كيا اورتو مجصاب بتاری ہے جب تیری ساس زیورد مکھنے کی بیٹی ہے۔ "ای کو پریشائی کے ساتھ عصر بھی آیا۔ "ای میں نے جان پوجھ کے تو نہیں ....

"ركشے والے كو دن چر محتے ..... تاكى كي آمد ے اب کا جملہ ادھور ارہ گیا۔"ارے تم اتن لا پروا کیے ہو عتی ہو؟ یا نجے تو لے سونا کم نہیں ہوتا ا ج کے دور میں کو بھلا ہے بھی کوئی بات ہوئی کہ شادی کا زیور چنگ چی میں بھول آئيں آج کل كاوك وات لا كى ہوتے ہيں كہنيت بدلتے درنہیں لگاتے۔اس رکشے والے کی نیت جھی خراب

يارس ايك دم چلالي \_ "ارے مجھے کیا پنہ وہ کیسا ہے کیسانہیں تو جانتی ہے اسے؟" تائی نے سیمے انداز میں ہو چھا۔ جلدہی یارس کوائی جذباتيت كااندازه موا\_

اس کی نیت خراب ہیں ہوعتیٰ وہ ایسانہیں ہے۔''

میرا مطلب و وشکل ہے ایبا لگتانہیں تھا۔'' و ہمنمنائی ۔

"ارے مجھے کیا وہ جیسا بھی لگتا ہو۔میری ناک تو کٹ کئی نسد میں نے سب رشتہ داروں کو بتادیا تھا کہ یا کچ تولے سونا چڑھارے ہیں لڑکی والے اور جہز بھی بہت وے رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہآپ لوگ ہمارے ساتھ کوئی یا تک کردہے ہوں۔" تائی کے مندیش جوآ رہاتھا دہ بول رہی تھیں۔

"ارے بھائی آب ایسا تونہ ہیں ہم نے زیور بنوائے منے آپ حوصلہ رهیں زبور ال جائیں مے۔" ای نجانے تانى كوسلى وسيدى تعيس ياخودكو

"ويلهي بعاني بية رامه نبيس يطي كارزبورة حوندي ورندجارى طرف الكار بحصر" تائى في صاف لفظول میں دھمکی دی۔

" تائی جی ایسامت کہیں ہم کھے کرتے ہیں۔" اتھیٰ نے ماضلت کی۔ای کوتو جیے سکتہ ہوگیا تھا۔" شادی کو سرف ایک ماہ رہ گیا ہے وہ سب مجھ ہمیں جہزیں ملنا جائے جوس نے مانگائے ورنہ بارات واپس لے جاؤں کی اور ہاں یہ باتیں شاہ زیب کے ابا کو یا اسے میاں کو بتانے کی ضرورت مہیں ..... ورند رشتہ حتم۔" تائی نے

.. "مِس نے اس لیے تہاری بٹی کا باتھ ما نگاتھا کہ بھائی صاحب ول محريض ہيں۔ائي زعد كى ميں ہى يارس كو محركا كردي إدرمير بشاه زيب سے اچھالڑكا آپ كو كہيں ملنہيں سكتا۔" تائى اپنااحسان جتار بى تھيں حالاتك شاہ زیب نے بارس سے شادی کی ضد کی تھی۔ "تو تائی جی آب ہے ایجی شاہ زیب کے لیے اچھی

> حجاب ..... ·· فروري 2017ء

رکشہ ڈرائیور کو جانتی ہے؟" ای نے بار سے بال سنوارے۔''تیرے کیجے میں اتنا یقین بول رہاتھا کہوہ اليانبيں ہے۔"

"امی وہ وہی تو ہے ..... پارس نے کھوئے کھوئے لہج میں کہا۔"وہی ہے امی جس نے مجھے محبت سکھائی اور جے آج تک میں اپنائیس کہ یائی۔" کرے کے باہر د بوارے لکے چوہدری علی حیات پر جیسے قیامت اُو تی ہوا تنا كجحة تعاجووه نبيس جانة تطئ جوانبيس معلوم مونا حإبي تعاأ ای نے ڈ گرگاتے ہوئے کہے میں پوچھا۔ "يارس اگراس نے زيوروا پس ندكيا آو؟"

" کیوں.... کیوں واپس نہ کروں؟ کیا یہ میرا ہے....کیاس برمراحق ہے؟" فلیب کوشد بدخصا یا۔ رضوان کے مشورے ہے۔

"یار تھے پیول کی ضرورت ہے اتن رقم کا کیے بندوبست كرے كا۔ اللہ تعالى نے تيرے ليے مدوليجي ہے اس مدد سانکارمت کر" رضوان نے سمجمایا۔

"اسے مدد جیس آ زمائش کہتے ہیں ....الله تعالی اس طرح مدد جبیں جمیحے۔ میں آج ہی اس زیورکو واپس کروں كار"اس في المتركع من كمار

"اور تیری ای کے علاج کے لیے میے کمال سے آئیں معے؟"رضوان نے یو حیما۔

"اس کامیں بندوبست کرلوں گائسی سے ادھار ما تک

" سے کہتے ہیں مشکلات میں طبیعتوں کی کمینگی سے یردہ اٹھتا ہے۔" اےشدت سے وہ دعایادا کی جواس کے ابوروروك مانكاكرتے تھے۔

"اے اللہ..... اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہوتو میں لا یج كاشكار موجاؤل أكرتيري مدايت شهوتو مس اومام كاقيدي موجاول اور اگر تیرا احسان نه موتا تو می راعمه ورگاه ضروریات کاغلام موتا۔ 'اس نے فل پڑھ کررورو کے اپنی لڑ کی و حویثر لیس کیونکہ میں نہ تو بہت جہیز لانے والی ہوں اورنىز يور ... پارس نے پختہ کیج میں کہا۔ "يارس حيب كر ..... "امى فيداخلت كى ـ

''ارے ویکھاکتی آبی زبان ہے اس کی۔'' تائي تلملائي۔

"آپ سے تو کم ہی ہے۔" مارس کو بھی غصر آ سما تائی جب جب آتیں ای طرح بے عزق کرتے جلی جاتی مرح جلی جاتی ہے۔ جاتیں۔ پارس کواس رہتے کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا تھا مرابوی خاطرسب کھے خاموش سے سبدرہی تھی مرآج تو تائی نے صدی کردی تھی۔

الاس م جاؤ اسے كرے ميں-" اى جلائيں-" بھائی آپ کی ہے کوئی ذکر مت کیجے گا ہم سب کچھ كريں مے جوآب لہيں كي وہ يب كھے"اي نے يقين دمانی کرائی۔ تاتی گف اڑاتی چلی کئیں۔

"ای کب تک چلے کاریب؟" پارس نے ٹوٹے کیج ش کیا۔

محضيس ينة - "اي وصي او كن تصي "ميں يانى لاتى ہول "افضى بھاكى\_

"ای جانتی ہیں جب سے رشتہ ہوا ہے تب سے تالی کھنے کھ فرمائش کرتی جارہی ہیں اورآ پ ہمیشدابو سے سے جموث بولتى بيس كميراول حاهرما ب كم بمائي بين كويد مى وین وه بھی دیں اور ابوخوشی خوشی سب لانے کو تیار ہوجاتے میں۔آپ ابو سے اتنا کیوں ڈرتی ہیں؟ انہیں کے کیوں ہیں بتا تیں کہان کی بھانی لا کچی عورت ہیں۔وہ آپ کو وهمكي دين مين كداكر كسي وبنايا تورشته ختم كيون لاعلم ركه ربى بين آب ابوكو؟ خاموشى كوتو زوين بتأويسب أس رشتے كاكوئي مستقبل نہيں \_ ميں خوش نہيں رہ ياؤں گی۔ای مجھے بیسویے پرمجورنہ کریں کہ میں آپ پر بوجھ مول ۔ آب کی زندگی میں تکلیفوں کا سبب میں ہوں۔" یارس کی آ كُلُموں سے ايك ساتھ كئ آ نسو لكلے تھے۔

" جیس میری چندا ..... میری بچی-" ای نے فرط محبت ی ماتھا چوما۔ بیار سے گلے نگایا۔" بتا کیا تو اس ای کی زندگی اور صحت یابی کے لیے دعا ماتکی تھی لیکن

حجاب..... 108 .... فروري 2017

₩.....₩ "ایکسکیوزی سلمد" فکیب نے لائبرری میں بیتی اين كام من من سمه كوخاطب كيار "جي ..... وهمتوجيهو كي \_

" دراصل سرنے جواسائنٹ بنانے کے لیے دیا تھا ال ير محصايك كتاب لابرري سے ملى كيكن بدسمتى ے ش اینالا بسریری کارڈ کھر بھول آیا ہوں۔ آپ جھے بیا بك ايثو كروا ويل كى؟" فكيب في كتاب اس ك سائے کرتے ہوئے کہا۔ فاروق چھٹی پر تھا اور کوئی بھی كلال فيلواس لابرريي مي نظر بيس أم وأقعار بسمه يرنظر يزى تووه اس كى طرف آھيا۔

"اوہ آئی ایم سوسوری میرے کارڈ پر مملے ہی تین كمايين ايشو موسيكي بين اوروه تين كمايين كمر بين اكر ميرے ياس موتس او ميں ال كوواليس كركم يك واليثوكروا دیں۔آپ جانے ہیں تین سے زائد کمابیں ایک وقت میں ایٹونیس ہوسکتیں۔ عمد نے وضاحت دی۔ "اوك ....كونى بات نيس " فكيب مسكرايا \_ مرے یا ایک تیڑیا ہے....، "ہمہ نے جعث

"وه كيا؟" فكليب متوجه وا\_ "أب بدكماب لائبريري مين چمپا دير- تا كه كوني

ووسرانديكاب لي جائ كل آب كارولاي كالورايش كروالبجيكا بمسمه في مشوره ديار

'' کیاب چھیادوں بہتو دوسرےاسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہوگی جننی ضرورت مجھے اس کتاب کی ہے باقی اسٹوونٹس کو بھی اتن ہی ہے۔"اس نے سجیدگی سے کہا۔ "لائے میں آپ کو بک ایشو کروا دوں۔" یارس نے ا پنابایاں ہاتھ وظلیب کے سامنے پھیلایا۔وہ ان کی میز کے

دعائيس اس وقت كامياني اور قبوليت كا درجه حاصل كرتي ہیں جب دعا تیں کرنے والے اپنی اہلیت اور استحقاق ثابت كردير فكيب كوبحى ابن الميت ابنا انتحقاق ثابت

مچھلی جانب والی الماری سے کتاب ڈھویٹر رہی تھی۔ فكيب كى بات سے متاثر ہوكروہ ان تك آئى تھى۔ یہ لیں ..... کتاب یارس کے ہاتھ میں تھاتے موے تھیب کی نظر انگوشی پر پڑئی۔ وہ یک دم چونکا۔ 'يهِ.....يانگوهي.....'وه جيران سابولا\_ پارس نے اپنا ہاتھ ایسے پیھے کیا جیسے وہ انگوشی اتارنے لگاہو۔

"بيد ميري ب كيول؟" يارس نے محورتے ہوئے پوچھا۔ یارس کوخدشہ ہوا کہ مہیں اے انکوشی کی حقیقت نہ معلوم ہوجائے۔

رہیں .....وہ میرامطلب ہے بیہ بہت خوب صورت "معمومیت سے کہار ہمہ نے جرت سے اسے

" مجے معلوم ب .... کہ کریات نے اس کے ہاتھ ے كتاب كى اور ايشوكروانے جلى كئى "جبتم اس سے پہلی پار ملو گے تو اس کی انگلی میں بہنا

دينا-"اس كى اى كى آواز كوكى كى\_

"میں ان سے سامگوشی والیس کیسے لوں ....؟ ان سے كهدون كديدمرى بي "اس فود سيسوال كيا تعار "میں انکوشی برملکیت کیے جماؤں .... کیے ثابت کروں كيرى ٢٠٠٠ مانكنا بحي اساتهانيس لكدم اتعا " بك ايشو موجائ كى يريشان نه مول "بمه نے اسي مونق بناد مكوكركهاوه جرام عرايا

"ای جی ایکس سوپ بی لیں۔" فکیب نے پیالے ے بھے جرکے ال کے سامنے کیا۔

\_''بو.... پو.... پوجھ....م....ایس...''اس کی امی بمشکل بول یا تمیں فر *بحدر*ٹ کے رودی۔ «مبیں .....مبیں ای .....میری جنت ہیں آپ۔" \* فنكيب كى آواز ضبط سے بھارى ہوئى تھى بورى رات جا گئے كى وجدا المحيس وجى موكى اورسرخ تعيل-"امی میری ہمت ناتوڑیں۔" وہ جیسے تعک کے بولا۔

> حجاب .....109 --- فروري 2017ء

> > ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ونوں کی بارش بوندیں برسات اے سب بہت اچھا لگ ر ہا تھا۔ بھیکی بھیکی مھنڈی ہوا کے ساتھ کیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبوآ رہی تھی۔ یو نیورش کے گراؤنڈ دھلے و ھلے اجلے اسلے لگ رہے تھے۔ پھولوں کی چھٹریوں پر یانی کے شفاف قطرے تھ بر گئے تھے۔ جب ہوا شرارت عمرتی گزرتی تو کوئی ناکوئی یانی کا قطرہ پیسٹل کرگھائ*ی* ک پتیوں میں جذب ہوجاتا۔ تیز تیز پھواریں دھرتی کو چھونے کی آ ہنیں سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ یارس نے چھٹی کا ارادہ کیا تھا مگر اسائمنٹ پورا کے خیال سے يونيورش آ گئي۔ بسمه حسب عادت محصنی بر تھی۔ وہ خراب موسم و مکیه کر چھٹی کرنا زیادہ پیند کرتی تھی۔ اسائمنت كمل توكرابيا تفااب كحرجان كاستله بيداموا تھا' ہارش بہت تیز تھی۔اتنی تیز ہارش میں بوائٹ تک يهنجنا ايك مشكل امرتها مكرجانا تو تفانه يبي سوج كراس نے لائبریری کی سیرھیوں سے فیچ قدم دھرا۔اس سے سلے کہ بارش کی ایک بوند بھی اسے چھوکر گستانی کرتی اےخود پر چھتری تے جانے کا احساس ہوا۔ "آپ پیچھٹری لے جائیں ورنہ بھیگ جائیں گی۔"

بھاری خوب صورت آواز اس کے یاس کو کی۔ مارس نے محورك ويكحار

'' یہ مجھے فاروق نے دی تھی وہ تو اپنی کار میں چلا گیا۔ یس نے آپ کو یہاں کھڑے دیکھاتو مجھا پ ک براہم مجھ میں آئی۔ آپ نے بھی لائبریری میں کتاب کیے میں میری مددی تھی تو میں بھی مدد کررہا ہوں۔"اس کے کھورنے پر فکیب نے بربطای وضاحت دی تھی۔ ورحقيقت اسے يارس كا كھورنا اچھائيس لگا تھا۔ يس كون سااے متاثر کرنے لگا تھا یہ مہرانی کر کے۔اس نے جل کے سوجا۔ فکیب سے مدد لینا یارس کو اچھانہیں لگا مرمجوری کا نام شکرید ....اس نے چھے سوتے ہوئے چھتری اس کے ہاتھ سے تھام لی۔الگلیوں سے الگلیوں

رى تغيير \_ باول كمر كم آر ب من متبرك أخرى الموس فارون كووايس كرد يجي كا " كهدكروه بها كما

آپ سوپ پیں ..... ڈاکٹر نے کہا ہے آپ بہت جلد ٹھیک ہوجا تیں کی ان شاءاللہ ''اس نے مال کوحوصلہ دیا۔ '' فرى امى كاخيال ركھنا ميں چھودىيە ميں واپس آؤں گا' مجھے کسی کی امانت لوٹانی ہے اور نہ خود رونا نہ امی کو برلانا متمجھیں۔"اس نے پیار سے بہن کے سریر چیت لگائی۔ ''رضوان کی مسز اور امی تھوڑی دیرییں پیہاں آ جا نیں گئ میں چاتا ہوں۔" کہ کروہ ہا سیفل سے نکل گیا۔اس نے دوستوں سے ادھار لے کرائی امی کا علاج شروع کروایا تھا۔وہ اس جگہ پہنچاتھا جہاں اس نے یارس اور اس کی امی کو چھوڑا تھا۔ یہاں بہت گلیاں تھیں وہ اس کا گھرنہیں جانتا تھا کچھی جہیں جانتا تھا بہاں اے دھونڈ نا بہت مشکل تها۔اب دہ ہر کھر کا دروازہ بجا کریتونہیں یو چھ سکتا تھا کہ یہاں یارس بتی ہے؟

"یالله!میری مدوفرهایس کیا کرون؟"اس نے بے کی ے سوجا۔ ہوسکتا ہاسے زیورکی سخت ضرورت ہو۔ "ارے بان اس کارک سے میں بات کرلوں کا اس کم بخت کارک سے کام نکلوانے کے لیے اس کامنہ جرنا پڑے گا۔ اس سے گزرتا محص فون برکسی سے بات کررہا تھا كلرك ....اس كذبهن مين جهما كاموا\_

"جب نیکی کرنے کے لیے تبہاراعزم درست ہو تو الله تعالى اينا باته تمهاري طرف برهائ كااور جبتم يح اراده كرلوتو وه تمبارے ليے رحمت كى جادر بچھا دے كا اور تہاری رہنمائی کرتارہے گا۔" کلرک عثمان کا نام اس کے ذہن میں آیا۔ ہاں وہ میری مدد کرسکتا ہے اس سے یارس کا ایڈریس لےلوں گا۔اس کے بعدا گانکام عثمان کوفون کرنا تھا۔عثان نے دس منٹ میں اسے کھر کا ایڈریس بتادیا تھا۔ لیکن میں کیے جاسکتا ہوں اس کے گھر؟ اس کے عجیب لگا\_ میں رضوان کو میکام سونب دول گا۔اس نے سوچا اور دكشه وزليار

موسم مع سے اہم اور تھا۔ مع سے شندی ہوائیں چل کا مراؤ ہوا تھا۔

حجاب ..... 110 مروري 2017

ہوااس کے ماس سے گزرگیا۔

اسنے .... " تھوڑی دور جاکے وہ چرمڑا۔ مڑنے کے ساتھاس کےخوب صورت بال ردھم میں ملتے ہوئے اس کے ماتھے سے چیک گئے۔ یارس نے بوی محویت سے اسے دیکھاتھا۔

"ميرايداسائمنث آپ ركهلين ورنديه كيلا موجائ گا۔" وہ نزدیک چلا آیا۔ یارس نے اسائمنٹ تھام لیا۔ بارش کی بوندیں اس کے لیوں کو چھور ہی تھیں۔

" آیکھیں....اس کی آ<sup>سکھ</sup>یں....مصوری کا کمال آ تکھیں تھیں۔ "وہ جیسے جیسے دور ہور ہاتھا یارس کولگ رہا تھا کہ دل دھڑ کنے کی بجائے اس کے قدموں میں لیٹٹا جارباب-" كيول ..... إيها كيول لك رباتها؟"

یارس نے اپنی گوری مسلی پر بارش کی بوندوں کو ٹیکایا۔ وہ چلتے ہوئے بالکل کسی فوجی جوان جیسا لگ رہا تھا۔وو اجنبیوں کے درمیان خاموثی ایک تعلق ایک رشتہ بناری تھی۔ پارس کا دل جا ہا بھا گتے ہوئے اس کے ہاتھ کوائے اتھ عل قيدكر لے بميشے لئے تيز بارش مسرد مواكا رقص جاری تفا۔ یارس کی نظریں ایک بل کے لیے بھی ہے كوتيار نبين تحين \_ وه بثابتا كي تحك تي تحي ميلية ملكتة آ نسوگالول يربني لك تف

"أ نسومسكرابث سے زيادہ خاص ہوتے بين كيونك مكرابث توسب كے ليے ہوتى ہے كرآ نسوصرف ان كے ليے ہوتے ہيں جنہيں ہم كھونائيس جاہے۔" جاتے ہوئے تم "خود" كوميرے" ول" ميں چھور كر مت جاو عاموش معصوم مستقى ى التجايارس في كمحى '' جب آپ اپنی آئیمیں بند کرلیں یا اینے دونوں ہاتھوں سے ان کو چھیالیں تو سورج کو دیکھنے ے اٹکار کر سکتے ہیں کیکن اس کی روشی اور بیش کا ا نکارنہیں کر کتھے۔''

محبت بھی الی ہے لا کھا نکار کرو مگر اس کا وجود ہے سے انگوشی بہنائی۔ مارس نے مان لیا تھا کہ اسے ایک مل میں محبت ہوئی ہے۔ وه ال ساحر كي المحمول عين وُوب على من الم

الشكر ب بيناتم آكتين مين كتنا بريشان مورى تھی۔" ای نے اسے آتے ویکھ کر کہا۔ بارش اب بھی ہورہی تھی۔

"چلوجلدى سے تيار موجاؤ وہ تمہاري تائي اي آئي موئي ہیں منتنی کرنے۔ ای نے عام سے لیج میں بتایا۔ " كيا .....؟" بجلى بادلول كي آواز ك ساتھ جيكي تھي ایے جیے کسی پر گری ہو۔ "متلنی ..... میری .... ے .... اتن جلدی؟" وہ کھے بھی نہیں بول یارہی تھی شدت كاشا كذلكاتها\_

"میں جانتی ہوں بیٹا حمہیں دھیکا لگا ہوگا مگر میں کیا کروں تمہاری تائی تایا آج ہی مقلقی کرنا جاہتے ہیں۔ شادی تبهاری پڑھائی ممل ہونے کے بعد ہوگی بس وہ حمہیں اپنی امانت بینانا جاہتے ہیں۔"امی کواس کے ول تك رسائي فورا بوئي تحي سوانبول نے وضاحت كى۔ و کیا تمہیں اس علی پر کوئی اعتراض ہے اگر ہے توبتاؤ؟''ال ہارآ وازابوکی تھی۔نجانے وہ کب پہال آخت

"نه سنہیں سنہیں آو '' وہ ہکلا کی۔ اسےخور بھے نہیں آ رہی تھی وہ کیااعتر اض اور کیونکر ا اٹکار کرتی۔

" فیک ہےجلدی سے تیار ہوکرآ ؤ۔"وہ اس کے سریر باتھ پھيركرڈ رائنگ روم ين طے كے اور يدسر يرد كھاباتھ بيس والدين كامان تفاجيها يجمح نبيس توثرنا تغايه شاہ زیب جب اے انگوشی بہنانے لگاتو تا کی کوشدید نفرت محسوس ہوئی اس اڑی ہے۔دہ اپنی سیجی کوای بہوبنانا عامی مرای سے کی ضدے سامنے ارکئیں۔ "اللَّوْتُمَى يرامُلُوتُمَى كيب يهناوَل ؟" شاه زيب نے ہلکی ی سرکوشی کی۔ یارس متوجہ ہوئی اس نے اینے ہاتھ سے وہ انگونگی اتاری تب شاہ زیب نے اسے اپنے ہاتھ "بهت بهت مبارك مو" أيك دم شورا فعاتها\_

'' کیا ہوا بٹا؟ جب ہے یو نیورٹی سے کی ہواواس اور

حجاب 111 مووری 2017ء

"م اتنی معصوم مت بنو ..... حمهیں کیا لگتا تھا کہ مجھے بھی علم ہی جہیں ہوگائم مجھاندھیرے میں رکھوگی۔'اس كااشتعال بزهتاجار باتفا

"بہت ہوگیا میں کب سے برداشت کردہی ہوں

آپ کھل کے بات کریں۔"اسے بھی غصرآ یا۔ "مکل کے بات کروں تو سنو .....تم کسی اور میں انوالو ہوتم اس مثلنی سےخوش نہیں .....اور تو اورتم اپنی شادی کا زبور بھی اسے کھلا آئی ہو۔" اس نے تائی کے الفاظ دہرائے۔ تائی نے اسے مرج مصالحدلگا کریات سائی تھی ان كاخيال تفاكدوه ياري سے نفرت كرنے كے كا اور مثلني تو ژو سے گااور پھروہ اپن سجی سے اس کی شادی کردیں گی۔ تائی کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا کہوہ یہاں وضاحتیں طلب كرفي أن ينج كا اور ثبوت كي طور يربيه كها تما كه

شادی کاز بورکہاں ہے؟ دا سے کیسے علم ہوا کہ وہ کی اور میں انوالو ہے۔ بیاتو وہ راز ہے جو میں نے خود سے بھی چھیایا تھا۔اس سے محبت كرتى مول ليكن ميراس كونى رابط بين استومير جذبول كاعلم بحى جيس "وه كب سے سو يے كى \_

ورمبيل ..... ي .... ي وث ب وهد مم آواز ميں يولی۔

"اگرييجهوث بوتاوتمهاراز يوركهال ٢٠٠٠ وهمرد ليح من بولا\_

"اسب سے زیور کا کیاتعلق ہے بیٹا۔" ای جو سکی مجسمه ین کفری تحین تزیب کربولیں۔ "تعلق ہے چی کیونکہ بیزیورای لڑکے کودے آئی ہے۔" وہ مشیاا نداز میں بولا۔

"تراخ ....." زنائے دار تھیٹرنے اے مزید ہولئے سے دوک دیا۔

"تمہاری ہمت کیے ہوئی میری بٹی کے بارے میں ابیا کچھ بولنے کی تم ہوکون میر بکواس کرنے والے؟"وہ 2 4 02 5 150

پریشان ہو''مہمانوں کے جانے کے بعدای اس کے مرے میں آئی تھیں۔''و کھے میں تیری سیلی موں تا ..... بتا مجھے کیا ہوا ہے؟"امی نے بہت بیار سے کہا۔ آج ان کی آ تھے ہے یاربارنم ہوربی تھیں۔

"محبت ہوگئ ہے مجھے .... پیار ہوگیا ہے ...." یارس نے کھوئے کیج میں کہا۔ای اس کی طرف متوجہ و میں۔ "محبت کس ہے؟" وہ اپنی بٹی کی سہلی تھیں۔ یارس كيح بحى ان كے ساتھ شيئر كرسكتي تھي۔ اتنااعتماداورا تنايقين دیا تھاانہوں نے یاری کو۔

"اس سے جے دیکھوں او خواب جیسا ہے سوچول توخيال جيبا محسول كرانو خوشبوجيها

آگر اسے بھی بھول جاؤں تو میری ساسیں مک جاس\_

اور جس ون اسے چھولوں کی اس ون معتبر موجاؤں گی۔

وه جذب كعالم ميس كهدي كلي-

ووتو كالراسهي اورخاموش محبت كوراز ريخ دواوردل ہے کہوا سے صرف جب جات و علمے محبول کے آسان مر چیکتے جاند کو صرف محسول کرے اے تو ڑنے کی ضدنہ كرے "اى نے اس كے بالوں ميں الكليال پھيرتے ہوئے کہا۔ کاش وہ اس مثلی سے پہلے بتا دیتی وہ سے مثلنی ہونے ہی ندیسی لیکن اب؟اب کیا ہوسکا تھا؟امی کے محشنوں برسرر مكراس نے خوابوں كى تتليوں كے رتكوں كو آ نسووں سے دھونے کی کوشش کی۔

" يارس مجھے جواب جاتے كيوں كياايا؟" وه شعله بار آ تھوں سے محورتا سرایا سوال تھا۔" کیا کی محی مجھ میں؟ حمرمین معنی ہونے کے ایک سال بعد یاد آیا کہ میں تہارے قابل نہیں حمہیں ایک سال بعد یادآ یا کہ میں 'رائث چوانس نبیس مول ـ "وه شدید غصیص تھا۔ 

..... فروري 2017ء

ے طبرائے کھڑا ہوا۔ "جی میں چانا ہوں۔" چوہدری علی حیات اپنے خیالوں سے چونکے۔

'دنہیں بیٹا بیٹھو آپ ایسے نہیں جاسکتے۔ ہمیں مہمان نوازی کا موقع دو۔'' انہوں نے مویٰ کو اشارہ کیا۔'' بیٹا آپ کا بہت کیا۔'' بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ۔۔۔آپ نے ہم پراحسان کیا ہے۔ بیزیور میری بیٹی کی شادی کا ہے۔'' (جوشایداب نہ ہو) وہ سوچ کے رہ گئے۔

"نام كيا بي بياآب كا؟"ال سے پہلے كددہ جواب دينا موىٰ جائے كى ثرالى ديكر لوازمات كے ساتھ تھينٹ لايا۔ مویٰ نے جائے پیش كی جواس نے بلاچوں جرال لایا۔ مویٰ نے جائے پیش كی جواس نے بلاچوں جرال

"آپ کو ہمارا گھر کیے ملا؟ ای کہدرہی تھیں کہ آپ نے انہیں گھر نہیں روڈ پر چھوڑا تھا۔" مویٰ نے کہا تو اسے زیردست کرنٹ لگا۔

ر بروٹ ریس وہ ..... وہ .... "سبختیس پایا کہ کیا کہائے تنکیب کے الفاظ یادآنے گئے۔

سلیب کے اتفاظ یافا ہے ہے۔ ''د کم باہر دروازے سے دے کر واپس آ جانا۔ زیادہ بات مت کرنا۔'' اس نے ایسا کیوں کہا تھا وہ

نہیں جانتا تھا۔''میں جھوٹ کیوں بولوں؟ نیکی تو فکیہ نے کی تھی صلہ بھی اے ملنا جاہے۔'' اس نے

فکیب نے کی تھی صلہ بھی اے ملنا چاہیے۔'اس نے دل میں سوجیا اور پھر بولا۔

"میرا نام رضوان ہے۔ میں فکیب کا دوست ہول جس کے رکشے میں باجی اورآ نٹی زیورچھوڑآ کیں تھیں مجھے یہ فکیب نے دیا تھا کہ واپس کرآ وک۔ وہ خود نہیں آ سکا

ہے بیب سے رہا ہی کو فالج کا افیک ہوا ہے۔وہ ہا پیعل میں میں اور وہ گھر کا پیتہ کیسے جانتا ہے' یہ مجھے معلوم نہیں۔''

ہیں اور وہ تھر کا پتہ سے جانبا ہے یہ بھے محصوم ہیں۔ رضوان نے جائے کا کپ ہاتھ میں تھا ہےا یک ہی سانس

یس کردیا۔ وہ کھر کا پر اسے جانتا ہے چو بدری علی حیات کو

حجاب ..... 114 ماروري 2017ء

شاه زیب کواچی جذباتیت کا احساس موا پارس خزال رسیده بنته کی مانند پلی پر چکی تھی۔ای کو کو یا سکته مواقعاده کچھ بول ندیا تیں۔

''میں مجھتا تھا کہتم پارس کو بہت پیار سے رکھو گے گرتم تو اس پراغتبار ہی تہیں کرتے تو پھر جب اعتبار نہیں تو کیسی شادی؟ تم اس رشتے کو بھول جاؤ' میں ابھی پیرشتہ ختم کرتا ہوں۔ دوبارہ شکل مت دکھانا اپنی۔'' وہ سخت لیجے میں گویا ہوئے۔

"ابو جی وہ رکشہ ڈرائیورآیا ہے جس کے رکشے میں پارس اپنا بیک بھول آئی تھی۔" پارس کے بھائی موئی نے آگر بہتا ہے۔ بھائی موئی نے آگر بہتا ہے۔ بھائی موئی نے حیات نے شاہ زیب کو جہاتی نظروں سے دیکھا۔ وہ شرمندہ ہوکررہ گیا محراب لوٹنے کا وقت آگیا تھا۔ خالی ہاتھا وہ لیے وہ لوٹ گیا۔ پارس کولگا اس کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہے۔ معمول سے زیادہ تیز ہے۔ معمول سے زیادہ تیز ہے۔ " وہ میر سے گھر آیا ہے۔" وہ

'' وہ آیا ہے۔۔۔۔۔ وہ میرے تعرایا ہے۔ ' وہ پے یقین تھی۔ ''السلام علیم!'' وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل

''اکسلام علیم!'' وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داش ہوئے سامنے کھڑے نوجوان نے مؤدب انداز میں سلامتی جیجی۔

'' وعلیکم انسلام بیٹا بیٹھو۔'' انہوں نے نرمی سے کہا کچھ دیر پہلے والے غصے کے اثرات انہوں نے ختم کر لیے تتے۔

''جی میں آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔'' اس نے کالا بیک ان کی طرف بڑھیاتے ہوئے کہا۔ ''وہ آنٹی اے رکھے میں چھوڑ آئی تھیں۔'' اس نے سادہ انداز میں کہا۔

ملکے بادامی رنگ کے شلوار قیص میں پٹاوری چپل پہنے بالوں میں بتحاث تیل لگائے عام سے چہرے کے ساتھ وہ انہیں" غاص"نہیں لگا۔ وہ بہت غور اور توجہ سے اے دیکھ رہے تھے۔ وہ شکل وصورت سے پڑھا لکھا بھی نہیں لگا انہیں جیب ہونے کی دوہ ان کی نظروں

تھے"ا تکتے ہوئے اس نے کہا۔ " كيسالر كاب وه؟" ابونے الكاسوال كيا۔ وهنبيس جانتی تھی کہیں تھیب نامہ اس سے کیوں سناجار اے۔ "بہت آجھالڑ کاہے۔" بےاختیاری میں زبان کھنگی۔

"كتناجانتي مواتي" كمربوجها كيا\_ "صِرِف ….. نام ….. نام جانتی ہوں۔" وہ گھبرائی'

آخراس تفتیش کامطلب کیاہے؟

"کیا یہ وہی لڑکا ہے جس نے تمہاری جان بحانی تھی؟"انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے لا چھا۔ "جی ..... جی وہی ہے۔" مختصراً کہا۔ اے وہ واقعہ بورى طرح ماوة حميااورول برى طرح دهر كافعاتها الب

بدول واقعہ یاد کرے دھڑک رہا تھایا ابو کے سوالوں سے؟ الساندازه لكانامشكل بواقعا

"كتنا حابتي مواسي؟" اكلا سوال غير متوقع نا قابل يقين تعا-

"جي بهت زيا ....." وه كتب كتب زبان كوبريك لكا گئی۔"جی .....!' جران ہوکرابوکود یکھا۔ابواس ہے ایسے سوال کیے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے درمیان اتن بے تکلفی

"میں پوچورہا ہوں فکیب سے شادی کرا جا ہی مو .....تم اے پند کرتی ہویا؟" انہوں نے واضح الفاظ میں کہا۔ وہ حیران و بے یقین تھی۔ زبان جیسے گنگ ہوگئ۔ الفاظ جانے کہاں گئے تھے؟ ''ابو؟''اس کے انداز میں بے یقینی شی آ واز کھائی سے آرہی تھی۔

"ميرے ياس بيفو بياً-"أنهول نے ہاتھ تھام كرايے

ياس بنصايا "جب تهبين شاه زيب ہے شادي نہيں كرني تھي توتم مجھے واضح الفاظ میں انکار کرعتی تھیں۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ زبردی کی تھی ....کیامیں نے شاہ زیب کو " نظری جھکائے وہ مکلائی اس کے تم رمسلط کردیا تھا؟" وہ نہایت نری سے پوچھد ہے تھے۔

> حجاب ··· فروری 2017ء

"آپ کوایک بات کی بناؤں۔" اس نے جائے کا کے میز پررکھتے ہوئے کہا۔ چوہدری علی حیات اورموی جومتوجه تقافورأبو ل\_

'جب فکیب کی ای کوافیک ہوا تو میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ بیزیور چ کے امی کا علاج کروالو۔"وہ بیہ کہتے ہوئے شرمندہ دکھائی دیا۔''اِس کے یاس پینے ہیں تص كراس نے كہا ياتو الله كى آ زمائش ب ميں كنى كاحق نہیں مارسکتا۔' رضوان کے کہیج میں مان اور پیار تھا۔ چوہدری حیات بے صدمتاثر ہوئے۔

بہت اچھااور نیک لڑکا ہے۔اس کے ابوہیں ہیں۔ سارے کھر کا بوجھاس نے اٹھار کھائے دن میں رکشیطا تا ہادررات میں ٹیوشنز بڑھاتا ہے۔ نوکری نہیں ہاس کے پاس بو نبور تی سے پڑھا ہوا ہے۔ 'وہ خلوص اور پیار ے بتار ہاتھا۔

"بیٹا اس کی امی کون سے ہاسپول میں ہیں؟ ہم ان ےل كران كاشكرىياداكرنا جائے ہيں۔"چوہدرى حيات نے کہااورمویٰ نے تائید کی چوہدری علی حیات کوائی بنی کی پیند پر فخرمحسوں ہوا۔

' پیشکیب کون ہے؟'' رضوان کے جانے کے بعد چوہدری حیات نے پارس کو اپنے کمرے میں بلایا اور يو حيما \_ سوال غير متوقع تها\_ وه حيران ره كي \_

"وه .....وه رکشے والا جس کے رکشے میں میں بیگ چھوڑآ ئی تھی۔' وہ منهائی۔ مارس کو بیرتو علم ہو چکا تھا کہوہ خودبيس آيا بلكسايين دوست كوهيج ديا تعارا في في شكران کے نقل بڑھیے اور تھکیب کو بہت دعا دی تھی۔اب شادی نہیں ہورہی تھی چرزبور کیا کرنا۔ انہوں نے دکھ سے سوجا\_"ركشے والے كانام مهيس كيے معلوم؟"ا كلے سوال پرده مزید کزبردانی۔

ان كرا سن جوت بولنا بهت مشكل تعار ان كر ترى سے يارس كا حوصل ور صار

د نہیں ابو جی ....اییانہیں ہے آب نے استے مان ے کہا تھا کہ میں آپ کا مان نہیں تو رعتی تھی۔ "اس نے رقت ميز لهجيس كها

"میں جانتا ہوں میری بٹی میرا فخرو غرور ہے کیکن میرے لیے تہاری خوشی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے تم ے کوئی وضاحت کوئی صفائی نہیں جائے میں تمہارے ليئ تمهاري خاطر فكيب كى والده سے تمهارے رشتے كى بات كروں گا۔اس كے والدنہيں ہيں۔" ابو بتارے تھے اسے والد کا بہت دکھ ہوا۔ اس وقت وہ عجیب سے احساسات ہے دوجارتھی۔خوشی حیرت بے بقین اس کی آ تھوں میں جگنو حیکنے لگے تھے۔ چوہدری علی حیات نے ا بني بيني كويسليا تناخوش نبيس ديكها تعالم انهول في اين بيثي كى دائلى خوشيول كے ليے دعا ما تكى تھى۔

وقت کا تیز رفآر چھی این بروں میں دوسال کیے یٹ کے لے گیا کسی کوجر ہی میں ہوئی۔ آج" الوداعی بارتی" محمی۔ رات کے وقت بوغورش کے گراؤنٹر میں یارنی منعقد ہورہی تھی۔ گراؤنڈ نہایت خوب صورتی اور نفاست ہے سجایا گیا تھا۔ غبارے اور پھولوں کو استعمال كريكات تياركيا كيا تعااوراس يرمتزادلا مُنك .....جس نے اسلیج کی رونق کو بردھا دیا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس بہت زبردست تیار ہوئے تھے۔ برطرف مجمالہی تھی خوشیاں تخفين فتبقيب اورمسكرا بشين تحفين بليك فراك اور چوژي دار بإجاب مين ابنامعصوم حسن ليدوه كى كالبحى دل آباد كرسكتي مھی ملکی پھلکی جیواری اور لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ سبكى توجيكا مركز تقى كيونكدوه بميشه عام اورساده حليه ميس يونيورشي آئي تھي۔ آج تو اس كا رنگ روپ بى نرالا تھا۔ دوسرى طرف اتفاق سے بليك أو چيس ميس ملبول خوشبوؤل كوايناد يواند بناتا فكيب محفل كى جان تعا- بميشه كى طرح سنجيده اورسو برريخ والاآرج كسى بات يربنس رباتها \_ يارس نے اے دیکھا ....اوردیکھتی رہی۔ وہ بنتے ہوئے بہت

"اوے گراز اینڈ گائزا ہم کیم کھیلتے ہیں۔ سب ایک دومرے سے سوال کریں گئے جو وہ کرنا چاہیں۔" ان کی كلاس فيلونتاشه في كلاس بجاكرسب كومتوجه كيا-"اویے پہلا سوال میں فکلیب سے بوچھوں گی؟" بسمه في مسكرات بوئ كهار

"مجھے ے" وہ سکرایا۔ سمدنے اثبات میں سربلایا۔ "اوکے بوچھیں۔"

''میں نے آپ کواتنی دفعہ دیکھا' آپ نے چرے پر رومال باندها موتائے کیوں؟"بسمہ نے بوجھا اس کی مسكراجت مزيد كمرى موكى \_ بارس نے غور سے اے ويكهاراس كي مسكرا بث كيا واقعي بهت خوب صورت تفي-اس في سوجا - نكابول كاكرى ياكر فكيب في است ديكها وه شیثا گئی۔

"ماصل مجھے دھوئیں اور گردا سے الرجی ہال لیے رومال بائده ليتابون "اس في تقرأ كما تفا يحرس نے ایک دوہرے سے سوال ہو چھے پند وناپندا چھی ویری عادت میملی رشتہ داروں کے بارے میں ماحول بہت فريند لي تقابه

" مجھے بھی فکیب سے سوال بوچھنا ہے۔" فاروق چیخا۔"یار بناؤ تمہاری سپنوں کی سنڈریلا کیسی ہے؟' اتنے لوگوں کی موجودگی میں ایسا سوال وہ تصور بھی نہیں كرسكناتها

"اوئ موئ ..... على شوخ آوازي و جمل فضا میں ارتعاش کا باعث ہے۔ کچھنچلوں نے تو با قاعدہ سیٹی بجائي \_وة تعورُ اسانروس موا أكر فاروق عليحد كي مين يو جهتا تو وہ ضرور بتاتا مگرسیب کے سامنے الی باتیں اسے سراسر بحيائي ليكربي تعين يارس كالور بورساعت بن كيا تعاده جانا جا ہی گئی آخراہ کیسی اڑی جاہے؟ "نیں نے بھی اس بارے میں سوجانبیں۔"اس نے

بااعتمادا نداز ميس كها\_ " يه كيابات مولى \_ كهوتو بتاؤ " فاروق كومزه نبيس آيا \_

تھیں۔اس کی ذات میں جو بے سکوئی تھی اس میں تھہراؤ آگیا تھا۔۔۔۔۔ بگھرےخواب ملکوں پرسمٹ آئے تھے۔ سارے گلاب تکھر تکھر گئے تھے۔ وہ جوایک سراب۔۔۔۔ ایک تمان تھا۔۔۔۔اب حقیقت بے اس کی دھڑ کنوں کوشار کردئی تھی۔۔

یارس نے کتنی شدت سے منتنی مدت سے کتنے میں میں سے

ال" ناممکن" کمی کا انظار کیا تھا ہے مرف وہ جانی تھی اگرائے جبر ہوتی کہوہ" قیامت لیے"اس کی زندگی میں آئی یا ہے تو وہ بھی بھی اپنی بندآ تکھیں نہ کھلتی بندآ تھموں اور رکتی سانسوں سے دہ اس کمی کو"امر" کررہی تھی۔

دل....دل....! دل نے توریکہاہے! جھنے کا ہے شوق آو مرنے کو ہوجا تیار ہوگیاہے جھے بیار ہوگیاہے جھے بیار!

₩..... 🗫 ..... 🕸

اس بے خودی کا فائدہ اشاتے ہوئے سانپ نے اسے انگو شھے کے ماس کا شالیا تھا۔

''آہ۔۔۔۔'' کی آواز کے ساتھ اس نے پوری شدت
کے ساتھ سانپ دور پھینکا تھا اورخو دز بین بوس ہوا تھا۔ نینجاً
پارس سیدھی اس پرآ گری تھی۔ فلیب کے ہونٹ اس کے
بالوں کو چھور ہے تھے۔ کا نیات جیسے فلیب کی شمی بیں
آگئ تھی۔ ہوش ہے بیگانہ ہونے سے پہلے اس نے بہت
ہمت جمع کرکے پارس کو خود سے الگ کیا تھا۔ دونوں
کا نیات کا سب سے خوب صورت اوجودلگ رہے تھے۔
دونوں سیاہ لباس بی ملبوس ایک دوسر سے تقریب جاند
کی روشی میں ایسے لگ رہے تھے جیسے دنیا کو فتح کر تھے
تیں۔ اب اپنی محبت امر کررہے ہیں۔ جیسے دنیا ان کے
قدموں تلے ہو۔

"يادل .... " بمهد دوت بويز المراح برحي

پارس اداس مور ہی گی آئی آخری دن تھا آئی کے بعد جانے دہ نظر آئے گا یہ ہیں۔ اس کا دم کھنے لگا۔ دہ سب کو ایکسکیوزی "کہہ کر ان کے درمیان سے نکل آئی۔ دہ تنہائی میں درخت کے بنچیے نے گئی ہی پر بیٹھ گی۔ اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے کار کھی کی انگوشی موجود تھی وہ مثلنی کی انگوشی اس نے اس بارے میں کی سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ''کہا تم میری دعا جسے نہیں ہو سکتے جونورا قبول ہوجائے یا کوئی مجزہ موجائے۔ تمہیں کی بھلاؤں قبول ہوجائے یا کوئی مجزہ موجائے۔ تمہیں کی بھلاؤں گی زندگی میں آئے کہے بروسوں گی ؟''

"تم يهال بيمي مويس كب سيحمهي وهوندري مول \_آؤ فوٹوسیشن مورما ہے تصویریں بنواتے ہیں۔" سمہ چھدورے بولتے ہوئے آرہی تھی ابھی وہ اس کے قریب و بنیخے والی تھی کہ اچا تک درخت پر سے پچھ کرااوروہ یارس کے دونوں کندھوں سے لنگ گیا۔ جا ندکی روشن میں سانب و مجمنا انتامشکل نہ تھا۔ مارس مجبرا کے کھڑی ہوئی سی اس کی سائس رک رہی تھی۔ وہ وحشت زدہ تھی۔ آ قصين خوف سي ساكت ....اس كي آواز بند مو ي تحي سمے نے چیج کی سان سر پرافعالیا۔بندہوتی آ مھوں اور کی سانسوں کے ساتھ اسے صرف بیا شمازہ ہوا تھا کہ کوئی بہت دیوانلی سےاس کی طرف بھا کتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے ایک کمھے کی تاخیر کیے بغیرسانے وکرون سے پکڑا اور دور پھینک دیا۔ یارس بے ہوش سیدھی اس کے سینے ے آگی تھی۔اتے میں سب لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پہلی بار .....زندگی میں پہلی بار کوئی اڑ کی اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی دھڑ کنوں کوسن رہی تھی۔ گلانی رهمت كمى سفيدكرون أأتكسيس جوبند تعين السي لحول ميس كجه موا تقاركيا؟ وه جان تبيس يايا\_ وه لحول ميس بريانه موا تعارات بجحه يادبين تعارنه ماحول نهجك نه حالات ياوتح توصرف اتناكده اسكول كقريب برسول سے تفہر مے جیل کے گہرے یائی میں کی نے كنكر يجينكا تفار بعنور سے بنے لکے تھے البروں میں الحال مولی تھی یا شاید جھیل کے یائی میں بارش کی بوندیں گریں

حجاب ..... 117 معاب فروري 2017ء

لائے تھے۔وہ جتنا ممنون ہوئی کم تھا۔ ''ابھی اس کے بہت دوست آرہے ہیں ہم پھر آ جائیں گے۔'' تائی نے شاہ زیب سے کہا اور دونوں اجازت لے کر چلے گئے۔ '' میں جانبی ہو اوس سے کہا کہ جو جس

" بیٹا ..... چلوہم اس اڑ کے کاشکر بیادا کرتے ہیں جس نے تمہاری جان بچائی تھی۔" مویٰ تازہ گلابوں کا گلدستہ

بنوالا ياتقا\_

₩ ..... ₩

"السلام علیکم!" انہوں نے دستک دی اور کمرے میں واغل ہو گئے۔

" وعليكم السلام!" ثا قب صاحب كي آواز مين استعجاب تعاجم چوہدري على حيات نے پيجانا تھا۔

"جی آپ کے بینے نے میری بیٹی کی جان بچائی توہم شکر بیادا کرنے چلے آئے۔" چو ہدری حیات نے نہایت احسان مندانہ انداز میں کہا جس پرٹا قب صاحب بہت شرمندہ ہوئے۔ ان کے چیچے ای موی افسی بھوڑی تھوڑی سرمہ اور سب سے ترمیں وہ دخمن جال داخل ہوئی جو تھوڑی تھوڑی فراک نروس تھی ۔ فلک بہر سکون ہوا تھا۔ جانے کیوں؟ اس کی نظریار باراس کے چرے و جسار میں لے رہی تھی جو فرش پر باراس کے چرے و جسار میں لے رہی تھی جو فرش پر باراس کے چرے و جسار میں لے رہی تھی جو فرش پر جانے کیا و حوز رہی تھی۔ خرال بلیس سے رہا تھی ہوئی ب

"بیٹا یہ کجے اپنے بھائی کو دے کر شکریہ ادا کرو۔" چوہدری علی حیات کے کہنے پر پارس کا منہ کڑوا ہوا تھا تو فکیب کوز بردست کھانی ہوئی تھی۔

منہ نے نگایا تواس نے فورا فی لیا۔
''آپ کا بہت شکر یہ میری جان بچانے کے لیے۔''
پارس نے نظریں جھکا کے کجے اس کے سامنے کیا تھا۔
فکیب نے لاکھ شکر منایا کہ اس نے ''بھائی''نہیں کہا۔
''تمہاری جان کیا بچائی میری جان مشکل میں آگئی

.... فروري 2017ء

''کی کے پاس کوئی کپڑا ہے؟''سرمختار چلائے۔ بسمہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کرسر کو دیا' انہوں نے فکلیب کے انگو شمے سے تین چارانچ کے فاصلے پروہ دوپٹہ بہت زور سے باندھ دیا۔ایمبولینس کو بلاؤ' فاروق نے کال کی دوسرے اساتذہ نے سیکورٹی گارڈ کوبلوا کرسانپ کو م وادیا تھا۔

'' بیں چھری سے کاٹ کراس کا خون تو نکال دیتا گر مجھ ڈر ہے کہیں اس کی کوئی نس نہ کٹ جائے۔'' سرمختار نے خدشہ ظاہر کیا اتنے میں ایمبولینس آگئی۔ دونوں کوفورا ہا پھل لے جایا گیا۔

بسم فاروق سرمخاراور نباشه ساتھ کے تھے۔ ہا پہلی میں فورا ان کا علاج شروع کیا گیا تھا۔ شکیب کو ہے ہوتی طاری ہورہ کی علاج شروع کیا گیا تھا۔ شکیب کو ہے ہوتی کوشش کی تھی۔ فاروق نے اسے جگائے رکھنے کی جرپور کوشش کی تھی۔ فاروق نے اسے جگائے رکھنے کی جرپور کرنے ہوتی اسٹیک دیمین کرمنے لوثن سے دھویا گیا۔ پھراسے اپنی اسٹیک دیمین کو اسے فراس کی حالت خطرے سے باہر سی داکھ والے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی گئی گئی ۔ ایک تا تھا۔ دونوں کے گھر اطلاع دے دی گئی گئی ۔ ایک تا تھا۔ دونوں کے گھر اطلاع دے دی گئی سے زیادہ ہیں کا تا تھا۔ دونوں کے گھر اطلاع دے دی گئی ۔ فراکس کو کھی۔ ڈاکٹرز نے آئیس سلی دی تھی اور کہا تھا کہ فلیب کو ۔ دونوں کے گھر اطلاع دے دی گئی ۔ اس کی خلیب کو ۔ ایک آخیا ہے ۔ دونوں کے گھر اطلاع ہے۔ دونوں ہوتی تھی گر رہوتی ہوتی تھی ۔ ایک اسے بیار کردہی تھی الو

پارس خوف دوہشت کی وجہ سے ہے ہوں ہوئی می الر اب کمل طور پر ہوش میں تھی۔ای اسے بیار کردہی تھیں الا منظر تھے اور بسمہ رورو کے ہلکان تھی۔موی مضطرب تھا اورشاہ زیب شاہ زیب کی قوجان لکل گئی ۔ ''ان تم ٹوک ہو؟' وہ متفکر سالاں کے بیڈ کے

"پارس تم ٹھیک ہو؟" وہ شکھر سا اس کے بیڑ کے کنارے کھڑ اپوچھد ہاتھا۔ "شایدٹھیک ہوں....." وہ ہزیز ائی۔وہ صرف اس کے

"شایدتھیک ہوں ....." وہ بربرانی ۔ دہ صرف اس کے
بارے میں سوچ رہی تھی جواسے دل کی گلیوں میں لے آیا
تھا۔ بسمہٰ نے اسے ہر بات سے آگاہ کیا تھا جسے من کر
اسے اپنے گالوں میں سرخیاں محسوس ہوئی تھیں۔ سب
کلاس فیلواس کا حال دریافت کرنے آئے تھے اور تقریماً
تمام اسالڈہ کی۔ ساتھ جس کے اور پھھ کھل فروٹ بھی

تفاسوات بھی ہولے بغیر گزارا کر گیا۔صفیہ بیکم کی نظروں کی گرفت میں یارس کی انگوشی آئی تھی وہ مسکرادیں۔ پھرآ کے پھر کچھ در بعد چوہدری علی حیات کی فیملی اجازت لے کر

"تووه الكوشى تم نے اس كودى ہے۔" وہ اينے شرارتى مود میں ایک کیس کیونگ اب فکیب کی حالت بہتر تھی۔

"امى جى ـ "اس نے بولنا جاہا۔

" کچھمت بول مجھے تیری پند ..... بہت پند ہے۔ لڑ کی اچھی ہے خوب صورت اور پڑھی مکسی ہے کہی میری ببوے کی اب میں ظالم ساج بن کر تیرے رائے میں آ کر مینیں کہوں گی کہ میشادی نہیں ہوسکتی۔ 'امی نے پرائی قلموں کے ولن کی طرح اداکاری کی جوابا فکیب بے ساخت بنس دیا۔ای نہال ہی تو ہو کئیں۔"بس ایسے بنستار ہا كرول كوسكون ملتا ب- "أنهول في ثم وازيس كها-وهمال ك كل لك كيا-

"ای ابھی ایسا کچھمت سوچیں ابھی مجھے اپنا کیریئر بناتا ہے۔اپنے یاؤں پر کھڑا ہوتا ہے۔اپنی بہن کی شادی كرنى ب بحراية بارك يس سوچوں كا-"اس ف الل انداز میں کھا۔

اس واتعے کے چوتصدوزاس کیابوکا انقال ہوگیاتھا تباے علم ہوا کہاں کے ابودل کے مریض تھے۔ "أب نے مجھے پہلے کیوں نہیں بنایا تھا۔" وہ عم سے غرهال تفابه

"تمہارے ابونے منع کیا تھا۔"اس کے سرے آسان اور یاؤں سےزمین چھین کی گئی تھی۔ وہ کڑی دھوپ میں بِسَائِان كَمِرُ اتفارِ زندگی شکل لکنے گئی تھی۔

"شاہ زیب کیا کردہے ہیں؟" اس نے لان میں آ کریوچھا۔

میں تہارے لیے پھول لگا رہا ہوں۔" شاہ زیب نے کہا استے میں چھول کا کانٹااے لگااورخون بہنے لگا۔ "ارے کیا ہوگیا؟"وہ ریٹان کا کے برگی اوران کول کی بات بی گی۔

کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں کے کر بہت عقیدت سے اینے ہونٹوں تک لے آئی پھراس کی آستھوں میں دیکھا' برور بارس کو محلے لگایا بیار کیااورسدا جوش رہو کی دعادی۔ وہاں شاہ زیب کی جگہ تشکیب کھڑا تھا۔ ایک جیخ کے ساتھوہ

اس کی پیشانی پر شبنم کے چند قطرے تھے وہ کانپ رہی تھی۔شاید میں اے سوچتی بہت ہوں اس لیے وہ میرےخوابوں میں آتا ہے آج کے بعد میں حمہیں نہیں سوچوں گی۔ مجھےآ گے بڑھنا ہے۔''اس نے پختدارادہ کیا۔

"ابوجی مجھے بہت عجیب لگ رہا ہاس طرح ہا سیفل جانا۔ ایک تھنے میں ہار ہویں ہاراس نے سے جملہ بولا تھا۔ 'بیٹا.....ہم ابھی صرف ان کی مدد کرنے پران کا محريدادا كرنے جارہے ہيں۔ ميں باتوں باتوں ميں جان لول گا کہان کے میٹے کی تہیں کمٹ منٹ تونہیں ہے پھر ہماس رشتے کا پیغام کی کے ذریعے جیجیں کے خود موڑی ان سے بیات کریں گے۔ 'ابونے رسان سے مجھایا۔ بالبعل كى عارت ميں داخل ہوتے ہوئے وہ برى طرح نروس ہورہی تھی۔اب چراس کا ول اے "اس کے" مقابل كما ياتفا-

"السلام عليم!" كرے بيس داخل مونے كے بعد چوبدر کالی حیات نے کہا۔

"وعليم السلام الكل آب آية ند" فريحه في آ بره حران كااستقبال كياروه خاصي خوش وكهاني دي كل يجر یارس کے محلے لگ کئے۔ صفیہ بیم نے اشارے سے پارس كواسيخ پاسبلامااور پيار كيا-

"ليسي بي آپ؟"اس فيدهم ليجيس بوچها-"م..... تم ..... آگی.... هو ..... تو شک مو ..... "أنهول في مكلات بمشكل جملهمل كيار

"وه فکیب بیٹا کہاں ہے....نظر نہیں آرہا؟"اس لمح یارس کواینے ابو بربے تحاشہ پیارآ یا۔جنہوں نے اس

حجاب 119 فروری 2017

بروردایا\_ کچهدر کزرنے کے بعد بھی جب وہ سپتاوہ وہم ہوا "تم ..... آپ .... يهال كيا كرد بي بين؟" وه ب

" أنين بينج پر بينه كر بات كرتے ہيں۔" وہ خاموش ر ہی تو وہ بولا آتے جاتے لوگ آئیس دیکھرے تھے۔وہ خاموثی سے اس کے چھے جل دی۔ بیٹے پر بیٹھ کروہ اردگرد و يکھنے لگی جيسے في الحال بو لئے كاارادہ نداختی ہو۔

"آئم...." فكيب نے كھنكھاركات متوجدكيا۔ "مين أيكاشكرياداكرني ألى مول مجصوندكي مين جب جب مدد کی ضرورت ہوئی ..... آپ نے مدد کی میں جتنی مفکور ہوں کم ہے۔"اس نے سجیدگی مرخلوں سے كها وكليب ال يرب يح سن كاخوابش مندز تا-غاموتی محاربی سی

"شادى موكى آب ك؟" دهر كت دل ك ساتھ پارس نے خاموتی کوو ڑا۔

« ننبیں ..... " مختر کہا گیا۔ یارس کو جیسے نی زندگی ملی مو فکیب کاول جا با کدہ بوجھے تہاری شادی کب ہے؟ تیاری جو موری می اب تو زبور بھی ال گیا ہے۔رضوان نے اسے بتایاتھا کیزیورشادی کا تھا مروہ کھیے میں کہدیایا۔ "میری منگنی ہوئی تھی مر ٹوٹ گئے۔ جانتے ہیں كيول؟ "وه خود بولى اين انا اورعزت نفس كواسي قدمول تل کلتے ہوئے۔

" محميون؟"وه مجبورأبولا\_

" كيونك مير في منتقية كولكنا تفاكي من ايناز يورال مخص کودے آئی ہوں جس سے میں محبت کرتی ہوں۔" یارس کا اس صورت حال بررونے کودل جاہا۔

"آپ .....آپ ين ان كى غلطتنى دوركيول نبيسى؟ "كليب بات كاتهة تك يخيخ عي مكلايا-

" كچه غلط نهيس تفاتو كياغلط نبى دوركرتى ـ " وه تيز ليج

میں یولی۔

"كيا ... كيا ... مطلب؟" يازى جرت كجي

"انكل ووما يعل كي بل كليئر كرواني كئ بيس آج ہمیں پھر جانے کی اجازت ال کئی ہے۔" فریحہ خوش خوش میں محلیل نہیں ہواتوا سے جرت کا جھٹاکا گا۔

ارے رضوان بھائی آ پآ مے۔ "فریحہ دروازے کی وستک برمتوجہ موئی۔رضوان نے چوہدری علی حیات ہے سلام دعا کی در حقیقت وه انبیس یهان دیکه کربهت حیرا تکی کا شکار ہوا تھا۔ چوہدری علی حیات نے تشکر کے جذبات کے ساتھ صفیہ بیکم کوساری بات بتائی کیس طرح فکیب نے زبوروالس كيا فريحه فياس دوران جلدي سيسامان سميثا یارس نے بحر بور مدد کی۔

رضوان بھائی انکل ہم دونوں تھوڑی در میں آتے میں پلیزے فری نے التجائیدانداز میں کہا۔ چوہدی علی حیات نے اجازت دی اورساتھ تاکید کی کی طلدی آنا ام كهال جارب بين؟" يارس كى جرائلى بجاتمى-

أب مجمع غلط مت تجميع كاريس سرف به جائن ہوں کہ پ فکیب بھائی سے بات کریں۔ وہ جانیں جو آپ وظم مونا جائے جس كا آپ حق رضى بيں-"فريحه في تمبيد باندهي إرس الحياتي\_

"آ بی میرے بعائی کی زعری میں صرف آپ ہیں وہ بكحرا بواب اس سميث ليل " فريحه كالب ولجه من اب بمائي كے ليے عزت اور بيار تھا۔ فريحان بمائي كو اس کی زندگی کی سب سے بروی خوشی دینا جا ہتی ہی۔ " بليز.....!" فريحه نے التجا کي۔ بات تو وہ بھي ڪيب

ے كرنا جا التى تقى اس سے اچھا موقع كوئى ہونيس سكتا تھا۔ "میں ادھر بی ہول آپ بات کرلیں پھر ساتھ چلیں مے۔" فریحہ نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ کیث کی طرف آئی جہاں رش نبہونے کے برابرتھا است دھونٹر نامشکل نہ تھا۔ "جىكل سائرويو .... صبح نوجع مي حاضر موجاول گا۔"وہ کان سے بیل لگائے مڑا تھا۔اس کی آسمھوں سے

خوثی کے نسو بہنے لگے تھے۔ پارس نے ہاتھ بردھا کراس كة نسومينغ جائب مردوك كى-

معتویمهاوی میں نے کب منع کیا۔ "ووسکرانی۔ ''لیکن یار نتاشہ کی تو شادی ہوگئی....'' اس نے منہ بسورا یارس چیختی ہوئی پلٹی ۔ وہ زور سے ہنس دیا۔ وہ اس کی شرارت سجھ کی مجل ہوکررہ گئ۔وہ ہنتے ہوئے واقعی خوب صورت لكتا تفاراس كاورايين درميان فاصليكم كرتاوه دو قدم آ کے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھا ہے آگوشی پہنائی اور پھر اس کاہاتھاہے سینے کے بائیں طرف رکھ کربولا۔ «تتم میری دهر کنول کومحسو*س کرسکتی بهو..... دیکه ومحسوس* كرو .....ميرى دهركن كوكيا كدرى بيكيا كهناجا متى ب تم سن رہی ہونہ؟ وہ ایک جذب کے عالم میں کہتا آپنا آپ يارس برآشكار كركيا تعاروه اتناكب بوليا تعا؟ آج بولا توبهت خاص لكا\_ " پارس ..... ول يوميري مي؟" وه اب اس كا باته تفاع محفنوں کے بل بیضتے ہو چور ہا تھا۔ یارس کولگا خوشی اس كاول بند موجائكا\_ "سوچ کے جواب دول گے "ادائے بے نیازی سے

پارس نے کہا تو وہ بنس دیاس کی بنسی کے ساتھ پارس کی بنسی بھی شال تھی۔ '' چلیس بس کریں ملاقات کا وقت ختم ہوگیا ہے۔''

'' چیس بس کریں ملاقات کا وقت متم ہو کیا ہے۔'' فریحہ انہیں تلاش کرتے وہاں تک آئی تی۔وہ دونوں کو ہنستا دیکھ چکی تھی۔

" کیل میراانٹرویو ہے دعا کرنا مجھے جاب ل جائے۔" اس نے تنگیب کا ہاتھ تھا مااور یقین سے سکرادی۔ "کیمالگتا ہے برتی ہارش میں موا کے جھوٹکوں کے سنگ

خاموثی ہے چلتے ہوئے کوئی آپ کا ہاتھ تھام کر ہولے سے کمے دے..... ہوگیا ہے جمھے پیار''

\*\*\*

دے رہی تھی۔ '' گھامڑ کو سمجھانا کتنا مشکل ہے۔' وہ جل کے راکھ ہوئی تھی۔'' میں لڑکی ہوکر اتنا پچھ کہدگئی ہوں فکیب اس سے زیادہ پچھ بیں کہوں گی۔''اس کی آ واز میں نمی تھی۔فکیب کو اپنانام زندگی میں بھی اتنا خوب صورت نہیں لگا جتنا اس وقت لگ رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑی اے رکنا پڑا۔ اس کا ہاتھ کسی کی مضبوط کرفت میں تھا۔

" یہ تو تم غلط کہہ رہی ہو کہ لڑکی ہوکرتم نے پہل کی ..... جھے پرالزام عائد کررہی ہو حالا نکہ میں شروعات پہلے کر چکا تھا۔ " اب اتنا تو وہ بیوتوف نہ تھا کہ بجھے نہ پاتا اور امی کو وہ " بہؤ" کے روپ میں پہلے سے پیند تھی اور دل سرف اس کا تو تمنائی تھا۔ وہ خاصا فریش دکھائی دے رہا تھا۔ " آپ" سے " تم" کا فاصلہ فریش دکھائی دے رہا تھا۔ " آپ" سے " تم" کا فاصلہ سکنڈوں میں سطے ہوا تھا۔

" کب شروعات کی؟" پارس نے ذہن پر دباؤ ڈالا اے یاد نہ آیا تو اپناہاتھ چھڑا کر مطراکا بیو یوں "کے انداز

''بیانگوشی مجھے میری امی نے دی تھی اور کہاتھا کہ میں اس کری ہو ہے۔ اس کے بائیس ہاتھ کی الگیوں سے اس کے بائیس ہاتھ کی الگیوں سے اس کے بائیس ہاتھ کی الگیوں کو تھا اور دائیس ہاتھ کی شہادت کی انگی انگوشی پر رکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا اور پارس کو اس کا کیفے میریا میں جھک جھک کر تلاش کرنا یا قایا۔ پھر لائیس میک جھک کر تلاش کرنا یا قایا۔ پھر لائیس میک جسک کر تلاش کرنا یا قایا۔ پھر لائیس میک میں میک میں میک کے دوڑھی دیکھی کے دوڑ میں نہیں۔ سوغصے میں انگیل کے سوغیل ۔ سوغیل ۔

"آپ یہ کہ رہے ہیں کہ یہ آگوشی آپ کی ہے ....۔ یہ لیس۔" پارس نے آگوشی اتارے اس کے ہاتھ میں تھادی۔ اگر وہ اقرارے پہلے آگوشی واپس کرتی تو اسے یقیمیا برالگیا مگراب تو وہ اقرار کرچکی تھی۔

" نتم نے شاید سانہیں .... میں نے کہاای نے مجھ سے کہا کہ جولڑ کی شہیں پسند ہواسے پہنا دینا۔" اس نے

ا پی بات پرزورد یے ہوئے کہا۔

حجاب 121 م فروري 2017ء

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔



(گزشته قسط کا خلاصه)

نبیل اورشرمیلاکی دوسی کے متعلق جان کر بتول شاکڈرہ جاتی ہے شرمیلا ماں کوتمام حقیقت بتانا چاہتی ہے مگر بتول بٹی کی باتوں پراعتبار نہیں کریاتی جب ہی دونوں کے درمیان خاصی تکنح کلامی ہوتی ہے اور کھر کا ماحول خراب ہوجاتا ہے بتول بیٹی ہے بول حال بند کردیتی ہےا ہے میں شرمیلا شدید کرب میں مبتلار ہتی ہےوہ ماں کومنانے کی ہرکوشش کرتی ہے کر بتول اسے معاف کرنے پرآ مادہ ہیں ہوتی آخر میں وہ اس بات پر شرمیلا کومعاف کرتی ہے کہ وہ آسمند نبیل ۔ بھی رابط نہیں رکھے گی۔ شرمیلا بھی مال کومنانے کی خاطر ہامی بحرکیتی ہے ایسے میں نبیل اورمول کی شادی کی تصویرا خیار میں دکھ کرشرمیلا کوائی محبت کی تذلیل پر بے حدافسوں ہوتا ہے دوسری طرف نبیل مول کے حسن سے مرعوب ہو کرشرمیلا ے اپی بے تیجا شامحبت بھول جاتا ہے اور زندگی کے نے رنگوں کو ہنتے مسکراتے خوش آمدید کہتا ہے مول بھی نبیل کی محب اور جا ہت کود مکھتے خود کوخوش قسمت تصور کرتی ہے۔ روشی اسے تکٹے رویے برشر مندگی محسوں کرتے اسریٰ خالہ سے معافی الكنيكي بات كرتي بي محرعشو بواكوروشي كاليافيصله بسنتبين الجب بي وواس اسرى خاله م هرجاني سوك ويق میں آ فاق خالہ کے کھر مینی کر انہیں منانے کی کوشش میں کامیاب رہنا ہے جب بی وہ اسریٰ خالہ ہے روشی کے دشتے کی بات كرتا بي كين اسرى خالد يبي جا اتى بيل كه يهلي روشى خودكوتبديل كر اوراس مقصد كے ليے أنبين سفيند سے بهتر ووبراكونى نبيس لگنا۔ دلشاد بيم بينے كى زباني تھر بيجنے اورا پنا حصيطلب كرنے كى بات من كرشد يوطيش ميں آ جاتی ہي سمائرہ بيكم كويمى بعائى كايدا عداز بالكل يستنبيس أتاليكن اب أنبيس كوئى فكنبيس موتى كيونكه سفينيا ورفائز كى شادى كي صورت خان ہاؤس مکمل ان کے اختیار میں ہوتا ای لیےوہ فائز کو بھی آسلی دیتی ہیں کہ جلد سفیندان کے کھر کی بہوہے گی فائز مال کے اصل ارادوں سے واقف نہیں ہوتا جب سائرہ بیٹم کی زبانی اے سے بیا چلتا ہے کہ وہ سفینہ کوغلط مقاصد سے حاصل کرنا عابتی ہیں اور سےانہ بیکم کو نیچاد کھانے کی خاطر سفینہ کی عزت داؤ پرلگانے والی ہیں آو وہ شاکٹررہ جاتا ہے۔ (ابآ کے راھے)

سفینہ بہزاد نے سوتے میں کروٹ بدلی تواجا تک اس کی آئے کھل کی باک کی باتیں کا نوں میں کو نجے لگیں۔ ہونوں کو ایک پیاری مسکراہٹ چھوگئے۔وہ رات بحرفائز کی خوش کن سرگوشیوں کے زیراٹر سوتی جاگتی کیفیت کاشکار ہی۔اس تے ذہن میں بار بار فائز کا بھاری لیجہ خوب صورت با تنیں گروش کُردہی تھیں۔ فائز نے بید کیا کہا ۔... مکن کی نوید سنا کراس کی نیندیں اپنے پاس گروی رکھ لی تھیں۔ای لیے شاید صبح سورے ہی سفینہ بیدار ہوگئ تھی ..... انگرائی لینے کے بعداس

نے بنس جیسی خوب صورت گردن اٹھا کر باہر کامنظرد کیمنے کی کوشش کی۔ ملکی ملکی دھندے ساتھ سورج کی سمبری کرنوں کے احتزاج نے باہر کامنظرخواب ناکسابنادیا تھا۔معطر مواول نے فضاء میں تازگی می کھول دی تھی ، جزیول کی خوش کن جہماہت س کرسفینہ نے بستر جھوڑ ااور کھڑ کی ہے یاس جا کر ملکے

... فروري 2017ء



گلانی دبیز پردوں کو سیٹ کرایک طرف کیاتو سر دبھوا کا جھونکاس کے سین چبرے کوچھوکر گزر گیا۔ وہ بےاختیار جھک کر نیجے کا نظارہ کرنے لگی۔ سرسبز لا ن آجھوں کورز اوٹ بخش رہاتھا۔ ڈالیوں پرجھو متے ہوئے خوش رنگ بھول ،او نچے او نچ سرسبروشاداب درخت اورشفاف نيلية سان برازت موئ برند يسب كجه بزا بعلاسا لك رماتها

" مجھے ایسا لگنے لگنا کہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں کیا آئے گاسب کھے بدل ساجائے گا۔" فائز کی بیار بھری سرکوشی کانوں میں گونجیں۔

''میں پانی میں جھا تکوں گا تو عکس تہارا ہوگا۔''سفینہ کی خمار آلود آنکھوں پرتنی پلکیں ایک خاص احساس کے بوجھ تلے گئ

" باتنس میری ہوں گ ..... برلہے تبہارا .... قصر مرے ہوں کے .... مگراس میں کہانی تبہاری ..... آلکھیں میری مربینائی تبهاری .....ونیامیری ہوگی مریح گئم ہے۔ 'جیمی ی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیےوہ بہت دریتک وہاں کھڑی فائز کوبی سوچتی رہی۔

"فائز میرے یاس کہنے کے لیے اتی بڑی بڑی باتیں تونہیں گریدایک حقیقت ہے کہ آپ کی مجت میرے لیے، اميدوزندگى ہے اورايك اليي دُھارى تھى جو مجھے جينے كى طرف مائل كرتى ہے۔ 'وەسرورا عماز مين المحلائي تو يول لگا جيسے واليول برلدے بحول البلاتے بود ساور جمو محد درخت اس کی محبت کی کوانی دیے لگے۔

**ተተተ** مول کی بات سے اس کے وجود میں کئی دنوں سے صلنے والاسکون کا دیا جسے بھے گیا تھا۔ لیول برچھیلی مسکراہد، آ تھوں کی روشی اور چرے کی شکفتگی سب کچھے میک دم اضردگی میں وصل کی تھی۔اسے خود پر جرت ہوئی کدوہ شرمیلا کو ہے بھول بیٹھا۔وہ جو ہر بل اس کے نام کی مالا جیتا تھا،اب اس سے یوں غافل ہوگیا، جیسے وہ اس کی زندگی میں بھی آئی ای بین سی خودکولعنت ملامت کرتے ہوئے نبیل نے حویلی کا دروازہ بری سرعت سے پارکیا۔اس نے رات کابرا حصہ ادھرادھرآ وارہ گردی کرتے میں گزاراہ شرمیلاکی یادنے ہوں دھاوابولا کہاس کا جی جیسے ہرشے سےاجات ہونے لگاءای دوران مول نے پریشان ہوکر کئی بارفون بھی کیا، مگراس نے لائن کاٹ دی۔ وہ چند محول کے لیے اپ آپ پر سے بھی اختیار کھوبیٹا تھا، اس کو بھے اس نہیں آرہا تھا کہ کرے بھی تو کیا کرے، اپنے ڈیپریشن نے فرار حاسل کرنے کے لیے بچھ اورندین پڑا توسکریٹ محوفک ڈالی، اس کے بعد بندری اندر کی دکھن کم ہوتا شروع ہوئی۔ وہ بھی مول کوسوچا تو بھی شرمیلاکی یاداہے بے چین کروالتی، اس ادھیرین میں ایک بار پھر جینز میں رکھیل فون نے شور مجایا ....اس نے تمبر چیک کیا تو مول کی کال تھی بنیل کوافسوں ہوا کہ وہ بیوی کے ساتھ زیادتی کررہاہے،اس نے تھک ہار کر کھر کی راہ لینے کے

**ል**ልል.....ልልል "كيابات بيرى خاموى جيمائى موئى بيج" فائز في سفينه كيسامني محيمي كرى يربراجمان موت بى سوال كيا-" ہاں امی اور ابور شنے داروں کی طرف مجئے ہوئے ہیں۔" سفینہ نے کتاب کاصفحد نشانی کے طور پر موڑ کر بند کرتے ہوئے جواب دیا۔

'' محرُ يغني كه مِن نے خان ہاؤس مِن بڑے تھيك وقت پر چھاپيدارا ہے۔' وہ شوخی ہے ہنسا۔ "آل ہونہد" سفینہ کی سوچ میں کم بولی سے سر ہلاتی رہی ،اس کی ہمی میں شامل بھی نہیں ہوئی۔ "كيامواميدم .... برى چپ چپ كالگ دى مو؟"اس نے چتلى بجاكر جو تكايا-حجاب 124 فرورى 2017ء دورات عالم 124

بارے میں سوجا۔

"باب ..... بتأسيس كيابات بأن كل امى بهت چپ چپ بين مود مجى خراب لكتا ب اس نے بميشكى طرح ا بى بريشانى فائزىيشىركى-سب خيريت و سهنا؟" فائزنے تشویش سے يو جھا۔ "وه...... کھر پریشان ہیں۔" 'تم نے یوجھ نہیں؟'' کے متا بھی تبیں رہی ہیں، ویسے بھی ہم دونوں کے بچے پہلے جیسی بے تکلفی کہاں رہی۔" پچھ بتا بھی تبیار ہیں، ویسے بھی ہم دونوں کے بچے پہلے جیسی بے تکلفی کہاں رہی۔" 'بس چندون کی بات ہے۔۔۔۔ ہماری شادی ہوجانے دو پھر ال کرانبیں منالیس گے۔'' «جمہیں لگتا ہے کہ ہماری شادی ہوسکے گی ....؟" "ممى نے تو يہ بنى يقين دلايا ہے۔" "تائى امال كوماغ ميس كيا چل رہاہے؟" "وقت آنے پرسب پتا چل جائے گا۔ "ادهرای بخی نبیس بناتنس کهده کیو<u>ن پریشان ہیں۔</u>" "چور وناچاچی کی توعادت ہے برفکر کوائے او برسوار کر لیتی ہیں۔" السية بوي الكاتك بات كهول؟ "ایبالگتاہے جیسے کچھ براہونے والا ہے۔"سفینہ نے خوف زوہ کیج میں کہا د نہیں سنی ....اییا کی نیس ہوگا۔ میں تنہا ہے ساتھ ہوں نا۔'' فائز نے اس کے ہاتھ کو جہتیا کر تسلی دی۔ "الله كريابياتي بور"اس في الان كي جانب و يكار "دراصل تم چاچی ک دجہ سے پریشان موری مو" و مسکراکراسے دیکھنے لگاجو مونٹ چیاتی بہت اچھی لگ دی تھی۔ د دنبیں فائز .... مرف پی بات میں ہے بلک ایک دودن سلے تک میں مجی بہت خوش کی پارجانے کیوں میر بول کوایک عجیب ی پریشانی نے کھیرا ہوا ہے۔ ایک الی محسوں کی جانے والی تھراہث جے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔'' سفینہ نے خلاوٰں میں دیکھتے ہوئے اس ہےاہیے دل کی کیفیت بیان کردی۔وہ بولتے ہوئے آتی پیاری لگ محتر ربی تھی کہ فائز خاموثی ہےاہے دیکھارہا۔وہ جاہ کربھی ہے بات سفینہ سے تھیم نہ کرسکا کہ چھے دنوں سے دل تو اس کا بھی الجعنول ميں كرفتار ب، جيسے كھانہوني ہونے والى ہو۔ **☆☆☆.....☆☆☆** مول كے سامنے جانے سے جل اسے خود پر ضبط كے كڑتے ہرے بٹھانے تھے، وہ جذباتيت ميں جس طرح اسے وهكيل آياتها اب مزيدالي كسى بوقوفى كامر تكبنيس موسكتا تعارات ابن شادى شده زندگى سے شرميلا كانام بهت دور ر کھنا تھا .... مگراے یا خرکہ جو یکی میں ملنے والے مازوں کوخریدنے کی طاقت د کھنے والے بیسے کے ذور پر ہریات کی تہد تك پہنے جاسكتے ہيں .... مول نے بہت درسوچنے كے بعداس ملازم كوجا پكڑا جونبيل كى چوكى برفائز تھا۔اسےاميد تھى حجاب ..... 125 ..... فروري 2017ء

كرميل كوكال ملائي محرايك بار پھرلائن كاٺ دى گئے۔ ''مول ہےفون پرنمٹنامشکل ہے ....مقابل جا کر ہات کرنا بہتر ہوگا۔'' نبیل نے سیل فون جیب میں رکھتے ہوئے سوچا۔اس کے بعد کچھوفت خودکو مجھانے اور سنجا لئے میں لگایا پھرایک طویل انگرائی لی۔تازہ ہوااینے اندر تھینجنے ہے وہ فریش ہوگیا۔اس کے حویلی کی جانب بڑھتے قدموں کی سستی دور ہوگئی، بڑے ہے آہنی دروازے کے سامنے بھیج كرسكريث كوجوت تلےمسلاءاس كے بعدد في دبي جاپ سے اندرداخل ہوا، كچھدىر يحن ميں كھڑ سے ہوكراطراف كاجائزہ لیا، چہارسوسکوت طاری تھا،وہ تیزی سےایے کمرے کی جانب بڑھ گیا،جس کی لائٹ سنسل جل بجھرہی تھی۔ وهوپ خان ہاؤس کے درود بوار سے رخصت ہو چکی تھی ، رات کے سیاہ آئجل نے اس کے گرد گھیراڈ ال دیا تھا، ریحانہ بنراد بهت دريس لا و جيس كرى ۋاليسوچ ميس كم بيني تھيں۔ "ارے بھی گھر میں کوئی ہے کنہیں؟" اشرفی بوابر قنے کی ڈوریاں کھولتی ہوئیں لاؤنج میں داخل ہو کیں۔ ارب بواآ ہے ۔"ر یحانہ نے انہیں دیکھاتور کا ہواسانس خارج کرتے ہوئے دھیمے سے مسکرا تھی۔ اس وج میں مم تھی بیٹی؟ ' بوانے ان کے پاس بیٹر کرآ ہستگی سے پوچھا۔ كانى دنوں سے آفاق مياں والاستله في ميں انكاموا ہے، بس اى تے بارے ميں سوچ رہى تھى۔ "اپنى يريشانى شيئر كرناضروري خيال كيا\_ مير ي خيال ساب إس كام كوانجام تك يهنچادينا جاسي "بوان بھي اثبات الرسر بلايا۔ اماری تو تقریباً ساری تیاری مل بسی مراسری بہن نے بی بلٹ کرکوئی خرندلی، مجھے ڈرے کہ میں انکار بی "أكالحجى بالتين منه يست نكالو" '' کیا کروں اس مشتے کے بل پر پورے خاندان کی مخالفت مول لی، اب وہ لوگ بیچھے نہ ہث جا کیں، بڑا " مول .... ليكن بريشان كيول موتى موساى لينومين ال وقت بها كى دوژى چلى آئى مول ـ" ''احِما کوئی خوش خبری ہے کیا؟' "بال بحني اسرى كافون آياتها..... "تو پھر کیا کہ رہی تھیں؟" "وه ملنے کے لیے آنا جاہ رہی ہیں۔" "ميد ماناملاناتوكب سے چل رہاہ،اب توكوئى فائنل بات بى مونى ضرورى ہے۔" "تواس بارتم أنبيس جمّادينا-"اشرفي بوانے يان منه ميں رکھتے ہوئے مشوره ديا۔ "میں بات کروں؟"ر بحان جزیز ہوئیں۔ "أيلوتو پھركون كريگا-" وەقصىمااركرېئسىر " بھلا بنی والی ہوکر میں ایس بات کرتی ہوئی کیا اچھی لگوں گی؟" "اس میں بھلا کیا قباحت.....چلوچھوڑو میں ہاتوں ہاتوں میں ہی انہیں سنادوں گی۔" "ايها بوط يزتوا جماري كا" حجاب 126 فروري 2017ء

"بيني .... تم فكرنه كرومين بيه حاملة سنجال اول كي " ''احِما مجھےتم سے ایک اور کام تھا۔'' "وه دو ہزاررو پول کی سخت ضرورت تھی ..... اگر دے دوتو احسان ہوگا۔" '' آن.....کیوں نہیں۔'' ریحانہ نے پاس رکھے بیک میں ہاتھ ڈال کر کئی نوٹ نکالے اور بغیر گئے ان کی مٹھی میں دباویے۔ ''اچھااپ میں چلتی ہوں۔الڈ تہمیں سداہنتا مسکرا تاریخے آمین۔'' وہ ایک دم دعا ئیں دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہو ئیں۔ ''اچھالپ میں چلتی ہوں۔الڈ تہمیں سداہنت اسکرا تاریخے آمین۔'' وہ ایک دم دعا ئیں دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہو ئیں۔ ''بواسفینہ کی شادی والی بات .....'ریحانہ نے یاد دہانی کرائی۔ ''ان شاء اللہ سب ٹھیک ہوجائے گا۔ ویکھنا میں کیسے طریقے سے بات کرتی ہوں۔'' وہ خوش خوش برقعہ پہنچے ریحانه مسکرادیں ایسالگا کہ خان ہاؤس کے دروازے ہے مسرت بھری دستک دورنہیں رہی تھی۔ " پیانہیں .....کیابات ہے؟ آج کل اسریٰ کی کوئی خیرخبر ہی نہیں آرہی۔" عائشہ بیم نے دھلا ہوا جائے کا گ " پہلے تولازی دن میں ایک بارفون کر کے دو تن کو اٹن سیدھی پٹیاں پڑھاتی تھی۔" چیجہ چلاتے ہوئے مسکرائی۔ " فسکر ہے جان چھوٹ گئے۔" عائشہ بیکم نے دودھ کی موٹی می بالائی والی جائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد طمانیت ۔ ورندوہ تو پیچیے ی پڑگئی میں رشی نے بعزتی بھی تو ہوے طریقے سے کی تھی۔' وہ کپ ہاتھ میں تھا ہے ہال کی جانب برصتے ہوئے ایک ہی سے رسوج رہی گی-ب برے ہوئے ایک مان پر وق وق اس کا ۔ ''چلوخس کم جہاں پاک۔اب اگر اس مورت کو ذراسا بھی اپنی عزت کا پاس ہوگا تو مہینوں شکل بیس دکھائے گی۔'' صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے وجود میں گھلتے سکون سے لطف اٹھایا۔اچا تک شور کی آ داز کا نوں میں پڑی۔''اس دفت كون آگيا؟ 'وه چونكي ترجيها موكرداخلي درواز برنگاه دُالي-آفاق كيساته بنستي مسكراتي إسرى كواندرآت ويكها تواكيسندنا تا بوااحساس أس كود ماغ ميس سرايت كرتامحسوس ہونے لگا۔وہ تو مجھد ہیں تھی کہ اس کی جال اس بار بالکل ٹھیک پڑی ہےاوراب اسریٰ یہاں قدم بھی نہیں رکھے گی ، محروہ تو پھرے چلی آئی۔ مر سوی ہی بے غیرت مورت ہے۔" عائشہ نے ول ہی ول میں گالیاں دیں۔" چلوعائشہ ایک نئی جنگ لڑنے کو تیار ہوجاؤ۔" وہ کھڑے ہوکر د ماغ لڑانے لگی۔" محتر مہ کو پھر سے اپنی بھانجی کے ہاتھوں ذلیل ہو ﷺ کے کاشوق چرایا ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟" چائے کا کپ ایک سانس میں ختم کر کے خیر مقدمی مسکرا ہٹ کے ساتھان دونوں کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے سوجا۔ **ተተተ** "فائز .... "اس كرندے بداخت فكار وجود برج ساك وار مواجس نے اس كاحساس كوچر كر كوديا-حجاب 127 مروری 2017ء

"بال عنى؟" قائزنے بے خیالی میں سر بلایا،ول دو ماغ میں مستقل جنگ جو چھڑی ہوئی تھی۔ کیامیں نے تھیک سناہے؟"وہ غیر تقینی کی کیفیت میں الجھ کراہے ہی و مکھد ہی تھی۔ "ممی کی پلانگ توریزی ہے۔" وہ اندرے کچھٹر مسار ہوا.... مگراعمادے جواب دیناضروری تھا۔ "آب كمناكياجات يح بن؟"أيك بحلى كركر الى اورسفينكا وجود بسم موكياءاس في تقديق جابى-"ال ياركتني بار يوجهوكى-"اس في ج كرجواب دية موسئ نگاه جرائى-"تو آپ جا ہے ہیں کہ میں اپنے والدین کوزندہ در کور کردوں ہاں؟"وہ وضاحت ما تکنے برال گئے۔ " ديكمويكوني بهت برى بات نهيل" فائز نے سفينه كى الكليول كوچھوكريفين دلا ناجا ما .... حالانك وه خود بے يفين تھا۔ "لكتاب كرآب بوش كحوبيت إس؟" "ارایک دودن کی توبات ہے، شادی کے بعدسے تھیک ہوجائے گا۔"فائزنے سلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ " يكيے بوسكتا ہاورآپ نے ايساسو جا بھي كيے؟" وہ بكابكاس رو كئى، بات اس كى تجھ سے بالاتر تقى۔ وسنى .....تم مجھ كيون نېيىن ربى ہو۔ 'وه بھى جھنجھلايا ،اندركى كاث الگ پريشان كرد بى تھى۔ "ايباكراضروري بيكيا؟" المارى محبت كى بقاء كے ليماتنى ى قربانى توخمبس دي بى برے كى۔" ' مجھے منظور نہیں البی محبت ہے موت احجی بھی جس میں عزت کا یاس نید ہے ل چھدن کی قوبات ہے چرسب چھفیک ہوجائے گا۔" ے سامنے آپ ہیں یا کوئی اور خص آپ کے جیس میں کھڑا ہے وسني پليز ....مجينے کي کوشش کرو-" "كيامجمون بال؟" "الطرح جا چى مارى شادى برمجور موجائيس كى- "وه جائے كيا سمجمانا جاه رہاتھا۔ "اچھاتوامی کونجبور کرنے کی سازش رحیائی گئے ہے۔" ربين ميراوه مطلب نبيل تعا<u>."</u> "أب أيك لفظ بعي نبيس بوليه كافائز بليز "آپ بہت بول چکاورمیرے سننے کی سکت جواب دے چکی ہےاب۔" سفینہ جان پلیز ۔ 'اس نے پیارے اس کے اندھے پر ہاتھ رکھا۔ "كاش الي المح بهار عن مي مي نه آئ موتى" وه أيك دم بدك كردور موتى ـ "منزل تك ينجيخ كاليك يدى راسته ب-"فائز في تعك كراس كاچروايي جانب موثا جابا-''میری عزت کو بے مول کر کے۔ آپ منزل تک پنچنا چاہتے ہیں۔'' آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے اذیت ہے متراتی۔ "سفینه .... ایساند بولو" شرمندگی ی شرمندگی ۱س کااندازدل کوچرا چلا گیا۔ "میری بات غورے سے کی اس دہال تنہائی ہی آپ کی ساتھی ہے گی؟"اس نے ہاتھ اٹھا کر مزید کھے کہنے سے دوکا۔ \*\*\* حجاب الم 128 ما فروري 2017ء ONLINE LIBRARY

بیجان زوه می مول بید کے سائیڈ میں رکھے لیب کے بٹن پرانگلی رکھتا ن آف سے تعل میں مشغول تھی ، آہٹ پر ں نے مؤکرد یکھااور بے چینی ہے بیل کی طرف برخی مول کی شکل دیکھے گرنبیل کے دل کو جھٹکالگا۔ اتنی می دیر میں جیسے اس كاخون نجر كرره كيا تها، اجر امواچيره ، كلاني سوجي موئي آئكسيس كطي بال كيكياتے خشك مونث، وه تو مول ندري كوئي هم کے دھوئیں میں لیٹی مورت میں ڈھل کئی تبیل کے دل پر پشیمانی کے احساس نے تسلط جمایا۔وہ کممل طور پراس کی جانب متوجموا مول نے بھی شوہر کا خرمقدم کرتے ہوئے سوالیہ نگا ہیں اس پر جمادیں۔ "مول ..... کیا ہوا خرتو ہے؟"اس کے یوں گھورنے رئیبل نے تشویش بھر سے انداز میں بازوتھام کر پوچھا۔ "أخرميرى محبت مين كيا كي من "اس في حسين ألك مين جما كرالناسوال كيا-'' کوئی کی نبیس'' وہ نفی میں سر ہلا تا بولا \_ " پھرآپ نے ایسی بدخی کیوں اختیاری۔"اس نے اُداسی میں کپٹی ہوئی مسکراہٹ ہجا کر شکوہ کیا۔ " يتم كيا كهدى مومول ....؟" تبيل نے جان كرانجان بنتے موت نگاميں چرائيں۔ " كيون ايمانهيس بيكيا؟" إس فيبيل كي تمهون ميس جها تكا-وجہیں تو شایر تہمیں کوئی غلط بھی ہوئی ہے؟ "نبیل نے چرو موز کر پیکٹ میں سے سریث نکال کرسلگاتے ہوئے فی " ویکسیں آپ ابھی بھی مجھے اگنور کردہے ہیں۔" مول نے نبیل کے مقابل آ کراس کی الکیوں میں دبی سکریٹ زبردی چھین کر بچھادی۔ "مول بليزز ....اس وقت من كونى بات نبيل كرنا جا به اليهداس ليے جاكر سوجاؤ" نبيل كامود ايك دم آف بوكيا، اسے بیوی کی زبروی محی البھی نہلی۔ **ል**ልል.....ልልል "سوری خالہ جانی سوری نا۔"روشن ہونٹ لٹکا کر بڑی معصومیت سے سلسل معافی السکے جارہی تھی۔ "اسرى نے الى بے لى۔"اسرى نے اسے پركارا۔ "آپ نے بچ مج جھومعاف کردیا میں آو سمجھ رہاتھا کہ اس بارمعانی کا کوئی سوال جیں۔ "وہ شوخ ہوئی۔ "اینے بچوں سے بھلاکوئی دیرتک ناراض کیے روسکتا ہے؟" وہ سرورانداز میں اے لیٹاتے ہوئے بولیس۔ '' چلوجھی خالبہ بھا بھی میں صلح ہوگی،اب ای خوشی میں ہوجائے ڈنر۔'' آفاق نے طمانیت سےان دونوں کودیکھا۔ جوصوفے پربیٹے چی تھیں۔ " ہاں ..... ہاں کیوں نہیں مگر .... "اسریٰ نے عادت کے مطابق پنس پھیلانے کی کوشش کی۔ "أب يمركهال عية كيايار" آفاق في أنبيس وكيوريوجها-"ابھی میری ناراضی ممل طور پرختم نہیں ہوئی ہے۔" وہلفتگی سے بولیں۔ "خاله جانی .... انس نائ فئير -"روشى في منه محلاليا-"إجهالو پيراس كاخائمه بالخيركييم وكا؟" آفاق نے بھی شرارتی انداز اختيار كيا۔ "اگرمیری گڑیا روشی میری ایک بات مان لے تو سب ٹھیک ہوسکتا ہے۔"اس کے کشے ہوئے بالوں کو انگلی سے سنوارتے ہوئے جواب دیا۔ "اجمائميك بخاله جاني من مان كيامون" روشي نه تكسس بنينا كرشرارتي اعداز مر مر ملايا-// المحاب المجاب المسافروري 2017ء

"يملي بات ويوجهو" أفاق في منت موت جميرا. "الحيما چليس اب بتابھي ديں۔"اس نے ان کي گود ميس رکھاسراٹھا کرسواليہ انداز ميس ديکھا۔ "تم كل مير ب ساتھ سفينہ كے كھر جارہى مواشر فى بواكا فون آيا تھا ضرورى بات كرنے جانا ہے۔"وہ بالوں ميں ہاتھ چیرتے ہوئے آرام سے بولیں۔ "سفینہ جی کے گھر؟" رِوشِی با آوار بلند بردبراتے ہوئے ایک دم سوچ میں برگئی،سب کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرنے میں مصروف ہولئیں۔ "انکارکِردے میری بچی۔ بیعزت کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔" عائشہیم نے جو بہت دیرے ڈسٹنگ کے بہانے یہاں کن سوئیاں لینے کھڑی تھی،سب سے نگاہیں چرا کرروشی کود کھے کر ہونٹ ہلایا، مگرروشی تو خلاوں میں گھورتی جانے کس موج میں تھی۔ **ተተተ** '' چیخے چلانے اور شورمیانے کی بجائے تم تھوڑی دریآ رام سے بیٹھ کرسوچ لو۔'' وہ پھیکی ہی ہلسی کے ساتھاہے کم ہے ميس چيوز كرياير تكلنے لگا۔ "آپ کہاں جارے ہیں؟" " میں تنہارے کھانے کے لیے کچھلاتا ہوں۔" سفین کا سامنا کرنا اب مشکل ہور ہاتھا۔ "رک جائیں ..... فائز۔" ایک اضطراری چیخ کے ساتھ لیک کردہ اس کے مقابل آگئی۔ "اب كيا موا؟" ده يحي جمنج علاا تھا۔ " بجھای وقت کھروالی جانا ہے۔" "مجھنے کی کوشش کروسفی جان۔" "ميں اس بی موده منصوب كا حصر بنے كوبالكل بھى تيار نہيں موں۔" سفينہ نے ضدى انداز ميں كمرير ہاتھ ركھ كراس كى آنکھوں میں جھا نکا۔ "اجھاركوش مىكويتاكرا تابول-"فائزنے ملكے سے سربلايا اور بابركى جانب قدم برهائے "وہ میری مال ہیں۔"اس نے منہ بگاڑ کر کہااور باہر کی طرف قدم بر صادیے۔ "اینی مان کااتناخیال اورمیری مان کی ذلت کااتناشوق<u>"</u> ''اييانېيں ہے يارتم پليزريلنس ہوجاؤ' "أكي منك .....رك جائيس مجصابهي والس كمر چيوزكرة كيس-"اس في يحص بازوتهاما "تم تھوڑی در صبرے یہاں بیٹے ہیں عتی۔"اسے صوفے پردھلیل کروہ تیز قدموں سے جانے لگا۔ "الرأب نے میری بات نہیں مانی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ "وہ تیزی سے اس کی جانب کیلی۔ "تود معدو" فائز نے بدخی سے اپناباز و چھڑایا ،سفینہ توازن برقرار ند کھ یائی اور چکنے فرش برگر کئی۔ ایک عجیب سا خوف فائز کے وجود میں سرائیت کر گیا۔سفینہ کی دل شکن چیخ نے اس کے برجتے قدموں کورد کا مرکر دیکھا تو سفیناوندهی يرى مونى تحى مرير لكندوائى چوث سےخون بهدم اتھا۔ سفینه ..... اچا تک ظهور پذیر ہونے والی اس خوف ناک صورت حال سے فائز ساکت ومبہوت رہ گیااور پھرا ہے حجاب 30 الما فروري 2017ء

لكارتا مواايين حواس ميس والهراآيا اس نے لیک کرسفیند کوا تھانے کی کوشش کی۔وہ زورزورے اس کا نام لے کرچلانے لگا مگروہ آئکھیں بند کیے ہوش و حواس کی دنیاہےدورجا چکی تھی۔

**☆☆☆.....☆☆☆** "آپ کو جھے سے ابھی بات کرنی پڑے گی۔"مول چیخ پڑی۔ ''تم .....' شادی کے بعد پہلی باراس نے مول کا ایسارویہ دیکھاتھا وہ جیرت زدہ رہ گیا،جلدی ہے اٹھ کر کمرے کا

"بال ميس اوريادر كھے كاصرف ميں "مول نييل كى واپسى يرنازك أنكى اشاكروارنك دى\_ "شاپ ....جست شفاپ مول "اس كى مت جواب د كي ايك دم جلايا ـ "مجھے اس انداز میں بالکل بات ندکریں۔"وہ بری طرح سے بھرائی۔ "تم ياكل بوكى بوكيا-"وه خوف زده بواكر كبيل شوركي آواز كمر عسے بابر نسجلي جائے ،اس كے مند ير باتھ ركھا شایدآب بھول رہے ہیں کہ میں کس باپ کی بیٹی ہوں۔''اس نے ہاتھ بٹاتے ہوئے، آنھوں میں جها تك كرجنايا\_

المجصب بادے۔ وہ اسے مسرے دہاتھاء ایک دم منجل میا " فيربحى "اس كانداز ظالمان مواروه اندرتك بسم موا ویے جھاب تک تہارے غصری وجہ مجھ من نہیں آرہی؟ "نبیل نے خود پر قابویا کرزی ہے پوچھا۔ الياساد آب كسوين كى ب- "ال فاب كلاور كر يا البلاكى مول .... بلیزیهان آگربینهواور آرام سے بات کرو۔ "نبیل نے اس کا ہاتھ تھام کر بستریرائے قریب بھایا۔

editorhijab@aanchal.com.pk (اليريير) infohijab@aanchal.com.pk ( bazsuk@aanchal.com.pk ( برم محق ) alam@aanchal.com.pk ( عالم امتخاب )

Shukhi@aanchal.com.pk (شوفی تحریر)

(حسن خيال ) husan@aanchal.com.pk

حجاب..... 131 ..... فروري 2017ء

"آپ نے اب تک بھے سے آئی ہوئی بات کیوں چھپا کردگی؟"اس کے بازوپراٹگلیاں گاڑھ کرآ تھوں میں جمانکا۔ "کون ی بات؟" نبیل چونک اٹھا۔

**☆☆☆.....☆☆☆** 

سفیند ..... فائز خواب میں بربر اربا تھا۔ اچا تک اس کی نیند ٹوٹ گی اور وہ چیخ مارکر بستر پراٹھ جیٹھا، اس لرزادیے والےخواب نے اسے اندر تک دہلا کرر کھ دیا۔ لاشعوری طور پروہ جس بات سے خوف کھار ہاتھا، وہ بردے واضح انداز میں اس کے سامنے چلی آئی تھی۔

"كيابوا ..... فائز كيول چلار بهو" سائره بيني في جيخ سن كرتيزى ساس كى كمر يدن وافل بوئي \_
"دوسفينه مركى ـ" اس كى آ دازرندهى بوئى هى، پوراجهم پيني بين شرابور ـ
"تمهاراد ماغ تو تھيك به يدكيا بكواس كرر بهو "سائره نے بينے كو تھجھوڑا ـ
"ميں نے اسے اپنها تھوں سے مارڈ الا ـ" فائزكى آئكھيں سرخ ہوگئی ۔
"ميں تا اسے اپنها تھوں سے مارڈ الا ـ" فائزكى آئكھيں سرخ ہوگئی ۔
"مين آؤيم اُن وَمِينًا ـ"

"منبيب ميرى باتون في الساد الا

" چھنیں ہواسب کھفیک ہے۔"

'' کی بھی تھیک نہیں وہ بمیشہ کے لیے مجھے تھوڈ کر چکی ہے۔'' مال کے مگلے لگ کرفائز ایک ہی بات دہرار ہاتھا۔ '' فائز ۔۔۔۔ بمیرے نچ لگنا ہے کہتم نے کوئی ڈراؤ ناخواب دیکھا ہے۔'' میائزہ نے کمریز ہاتھ پھیر کر سمجھایا۔ '' ہاں ایساخواب جس نے حقیقت عیال کردی ہے۔'' وہ دوڈ کر پانی لے آئیں۔ ''دہ

ودحمى ..... ده الى باتول كوبرداشت نبيس كريائ في بي كراس كى حالت بهتر بوتى توبولا\_

"ليى باتى تى كى برورار بي مو؟"سائرەنى بىنے كو كھورا۔

''بیبی کے اسے چندونوں کے لیے یہاں چھپا کر رکھا جائے اور جب اس کے گھر سے قائب ہونے کی خبر عام ہوجائے دومر لے فظوں میں وہ بدنام ہوجائے تواسے واپس خان ہاؤس پہنچادیا جائے۔'' دووائٹ بھنچ کر بولا۔ '' ہاں تو کیا ہواا سے تہاری دہن ہی غما ہے اور تہہیں حقیقت کا بتا ہے پھر کیا فرق پڑتا ہے۔'' وہ شانے اچکا کر بولیں۔

''ممی ....اس طرح ریحانہ چا چی کی ناک ضرور نیجی ہوجائے گی ..... مریس ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں میں گر جاؤں گا۔'' وومال کا ہاتھ تھام کر انجی اثداز میں بولا۔

"ہم نے سنا ہے کہ .... کی محبت کو پانے کے لیے بوی بوی قربانیاں دین پڑتی ہیں ہو کیا سی تنہارے لیے اتناسا مہیں کرعتی؟"ان کے چبرے پر پھیلی رمونت اور سفا کی محسوں کی جانے والی تھی۔

**ል**ልል.....ልልል

"یااللهاب کوئی نیا جھٹران شروع ہوجائے۔" آفاق نے گہری نظروں سے بہن کے چبرے پر تھلے تاثرات کوجانچے ہوئے دل میں دعا کی۔

"اوكۈن-"وەاقراركرتى موئى جۇش ميس اتھ بيٹى۔

باعة الله "عشويكم في وكلكا ظهاركيا-

"ميرى جان ميرى ني امرى نيخش موكر بها في كالمقاهم الماسية ميرى المرى المرى المركزية المركزية

"يہاں تو برى تحبيس چل رى ہيں۔"عشوبيكمنے جل كرسوجا۔ "تو پھرچلیں۔" آفاق کے اندرخوشی کی اہر سرائیت کر گئی، ایک دم یو چھا۔ "كہاں؟" ان دونوں نے كيك زبان موكركماتوسكى بنى جھوٹ كئى،عشوبيكم جو باہر جارى تى ،اس كے كان " بھی اجھاساڈ نرکرنے۔"اس نے اپنامطالبدہ ہرایا۔ "ہال تھیک ہے۔"اسریٰ نے رضامندی و سعدی۔ "میں جا در کے کرآتی ہوں۔"سب کوجا تاد کھے کرعا کشہ بھی نے بھی تیاری پکڑی۔ "عشوامان ایبا کریں آپ گھریر ہی رکیس میرادوست آنے والا ہے،اسے کمرے میں رکھی ہوئی فائل دے دیجے گا۔"اسریٰ کے ماتھے پر پڑتے بل دیکھرا فاق نے اس بہانے سدوکا۔ "احیما تھیک ہے۔" وہ مایوی سے سر بلا گئ۔ الم آپ كا كھانا پيكرواكر كي تي هے۔" آفاق كوافسوس مواتو جلدي سے بولا۔ عائش بیکم نے بری امید جری تکاموں سے روشی کی طرف دیکھا کہ شایدوہ ہی کھے بولے مروہ بھی انجان بن اسری ے تفتکویں محورتی۔ \*\*\* "كيايي كي بكرة ب في شريلانام كي ايك محبت بحي بال ركمي بي "ال كالقط لفظ طنز كز بريل ووب وجهيس كيے پاچلا ....!"ووسشسدرره كيا۔ "میرے پاس میسادرطاقت کےوہ منتر ہیں جوسب بندوروازے کھول دیتا ہے۔" ہونہد .... "اس کی سوالیہ تگائیں ہوی برنگ کئیں اور فربان کے محور عدور نے لگے "تو پھرآپ کی جاسوی کرانا کون سامشکل کامتھا۔"اس نے لطف بھرے انداز پس شوہر کودیکھا۔ "شرميلاميرىاليكاليمى دوست بهاس بات كوغلدارنگ ندد مول " تبيل فيخود پر قابويات موس بات منائى \_ " إ ..... إ .... دوى "شو بركاعتراف في دل كري كري كرديا-"بان ..... بان .... دوى "اس في جلدى سا البات من سر بلايا-'' محریم داور عورت کے چھ کا پیرشتہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔'' کمزوری دکھانا مول کےخون میں شامل "اب الرحمهيس سب مجمعلوم موكما بوحري بات كايفين كرو-"وه كمبرا كرصفائي دين لكا-' ديفتين .....وه بھي آڀ کا .....!' "میں نے بیات تم ساس لیے چمپائی کتمبارے دل کھیں نہنچے۔" نبیل نے اس کے اندھے پر ہاتھ د کھ کر زم ليحض مناتا جابا : "بہانداچھائے ....سنائے آپ تواس سے شادی کے دریے تھے۔" مول نے سراٹھا کرا ہے لیج میں جمایا كدوه كميراسا كميا حجاب...... 133 ..... فروري 2017ء ONLINE LIBRARY

''اللہ کے واسطے ممی ..... بیرسب ممکن نہیں۔'' فائز نے اپنے ہونٹ کیلتے ہوئے ماں کی طرف دیکھے کرا تکار میں سر ہلا یا۔ ''یکیآبات ہوئی ....؟ تم سفینہ کو سمجھانے کی جگہ خود ہوئے ک رہے ہو۔'' سائرہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر بیٹے کو گھورا۔ '' مجھے ایسی خوشیال نہیں جا ہے جو سفینہ کی عزت نفس کو کچل کر حاصل ہوں۔''اس نے غصے سے جواب دیا۔ "حدے بھتی۔" سائرہ نے افسوں بھری نگاہوں سے دیکھا۔ "آپخُود موجیس که فی صرف میری منگیتر بی نہیں ..... چاچا کی بیٹی بھی ہے۔ ہمارے خاندان کی عزت۔'' ''اس کی عزت پر اٹھنے والی ایک انگلی بھی ہاری فیملی کے منہ پر کا لک ملنے کے مترادف ہوگی۔'' اس نے سرخ أنكمول كوصلى سے يو تجعار ووتو كياموالوكول في جارون بى باتنس بنانا بيس. "كيارچونى بات ٢٠ "فاترسوچ جبتم دونوں کی شادی موجائے گی توسب با تنیں فن موجا ئیں گی۔"سائرہ نے بیٹے کو مجھانا جایا۔ "مى .....وەچاردن چاچا، چاچى اور سفى كے ليے چارصديوں كے برابرموں كے ـ "قائز كالبجة خت موا۔ '' فا تز .....مبری جان تم اس معالم میں کھیزیا دہ ہی حساس نہیں ہور ہے؟'' وہ جان یو جھ کر د جیسے کہے یں کو یا ہو میں۔ المال مور بامول كيوب كديس جافتامول كدميرى سفى شفشے سے بھى زيادہ تازك ب،وہ توبيہ بات سفتے بى مرجائے ی-"ال نے مضیال سے میں '' لوئم كسرش كى دوابوائے مجماؤنا۔' وه اپ موقف پراڑى رہيں۔ '' آپ جوزخم اسے دینے جارہی ہیں،وہ لاعلاج ہوگا۔'اس نے ماں كوآ ڑے ہاتھوں لیا۔ " بھی .... ہاری ے چھارا یانے کے لیے چرے کی تکلیف تو سنی پڑے گی "ان کے لیج سے سفا کی عیاں ہوئی۔ "جيس الطرح توميري محبت اسے كينم زده كرد كى" "سوچ لويه بي راستهمبين ال تك يهنجائے گا۔" "میں اس طرح سے سفینہ کوائی زعمی میں شامل کرنے ہے بہتر سجھتا ہوں کہ ایسی کمزور محبت ہے ہی اے دست يمدار کردوں ـ "تم جذباتی مورے مودل کی جگدد ماغ سے فیصلہ کرو۔" "مى ....كياكونى اورطريقتنيس؟" "جمہيں لگتا ہے كىدى جان جيسى بلاءاس كے علاوہ كى اور طريقے سے قابويس آسكتى ہے۔" "بس .... تو پھراس بات كويمين حتم كردين-"اس في شندى سائس بحرتے ہوئے جواب ديا۔ "اجھاتو جناب میری ساری پلانگ کوفیل کرنا جا ہے ہیں۔"وہ دانت کیکیا کررہ کئیں۔ "میں اے یا کھونے ہے بہتر سمجھتا ہول کہ ایسے ی کھودوں "اس کے لیجے میں افسر دگی اور یاست بوشیدہ تھی۔ "لڑے میری بات سنو .... تہماری خوشی کی خاطر میں نے بیاڑوا تھونٹ حلق سے اتاریے کا سوچا تھا ورند میری حجاب..... 134 ..... فروري 2017ء ONLINE LIBRARY

نظروں میں سفینہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔" سائرہ نے بے صطیش میں آ کراھے جھاڑ پلائی۔ "آ پ جو جا ہیں مجھیں لیکن میں مجبور ہوں آپ کی پیخواہش پوری کرنامشکل ہوگا۔"فائزنے فیصلہ کن لہج میں "سفینہ کی محبت میں تم یہ بھی بھول گئے ہوکہ اس طرح سے خان ہاؤس ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔" سائرہ نے پیچے سے پکارا بگروہ ان می کرتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔سائرہ نے غصے میں دانت بھنچ کیے۔ کئی دنوں کے بخار کے بعد آج ذراطبیعت سنبھلی تو شرمیل صحن میں آ کرتخت پر بینھ گئی تھوڑی دیر بعد ہی صائمہ بھی اس ہے ملنے چلی آئی۔ '' اِبِ کیسی طبیعت ہے؟''صائمہ نے شرمیلا کے برابر میں جیٹھتے ہوئے دھیرے سے بوچھا۔ وجمهيس ميري طبيعت خرابي كالكيب پاچلا؟ "ووالٹاچونك كرسوال كرمينھى -"وراصل خالد بنول كى كال آئى تعى "اس في مسكرا كرجواب ديا-''ادہ اچھا۔''شرمیلانے جا درکواہیے گرد لپیٹا، کھلے آسان <u>تلے شند کا احساس زیا</u>رہ تھا۔ "ويساقيش روزي چکرنگاري همي-" "کمال ہے مجھے خبر ہی نہیں ہویائی۔" '' کیونکرتم دواؤں کے زیراٹر سولگی رہتی تھی۔''صائمہ نے دوست کا ہاتھ تھام کر بتایا۔ '' ہاں پاراس بار توجیعے بخار چیٹ کررہ گیا تھا اتر نے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔'' شرمیلا نے پھیکی می ہلی موننۇل يرسجاني-ر چی باری حالت و کید کر میں بوی پریشان ہوگئ تھی۔' صائمہ نے فکر مندی سے بتایا، ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ان دونوں کے ج بھی دوریاں آئی ہول. ب الماري المرادريات المحين المرادي المرادي المراد المراد المراد المردد "كياكى شاك سے كزرى بو؟" صائمے نے كريوا-نہیں تو۔"وہ ایک دم نگاہیں چرا کردوسری جانب دیکھنے لگ "مجھے نے چمپاؤ میں اب بھی تہاری دوست ہوں۔"اس نے یقین دلانا جاہا۔ "اب تو یہ پائی جیسِ چلنا کہون دوست ہادرکون دخمن۔" وہ اذیت سے تصحیص بھی کر ہولیں۔ "تم جھ پر جروسہ رسمتی ہو۔" بحروسده كياموتاب؟ "آئی ایم سوری محصلاً اے کرمیری وجہ سے بی ساری پریشانیاں تبہاری لائف میں آئی ہیں۔" "دانساو کے بارمیری قسمت بی السی ہے۔" "ويسايك باستومانوك." حجاب...... 135 ..... فرورى 2017،

www.paksociety.com والى جواسے سنتا كواريس محى۔

**☆☆☆.....☆☆☆** 

عذاب بجر بردهالوں آگراجازت ہو
اک اورزئم کھالوں آگراجازت ہو
تہارے عارض ولب کی جدائی کے دن ہیں
میں جام منہ سے لگالوں آگراجازت ہو
تہارائس تہارے خیال کا چہرا
شہی سے ہم سے ہرخواب شوق کارشتہ
تمکا دیا ہے تہارے فراق نے جھکو
تمکا دیا ہے تہارے فراق نے جھکو
برائے نام بہنام شب وصال یہاں
شب فراق منالوں باگراجازت ہو
شرفراق منالوں باگراجازت ہو
جون ایلیا

اسادراک ہوا کہ وہ جس الجھن میں گرفآرتھا اس کامراہاتھ لگ گیا ہو۔ وہ نفینہ کو کھونے جارہاتھا۔ اسے بیالہام بھی ہوگیا تھا کہ وفت کا دھاراان کے سرے محبت بجرا آسان تھنج کر بجرکے پاتال میں دھکیلیا چلا جارہاتھا۔ بجرکی بیسیاہ رات وجود پرایسے چرکے نگاری تھی کہ برادشت کی صرفتم ہونے کو تھی۔ دل کے ہرایک گوشے میں سفینہ کی یادیں بھری پڑی تھیں، وہ ان سے کیسے چھٹکا را پاسکیا تھا۔ اس کے ساتھ گزار لے کوں نے دھیرے سے دل کے دریتے پروشک دے ڈالی، کیا کیانہ یا تا ہمی وہ سکرایا، بھی کھکھلایا اور بھی نم آتھوں کو انگی ہے خشک کرڈ الا کیسی ہی باتیں، بے شاریادی

فائز چاہج ہوئے ہی سفینہ سے پھونہ کہ بایا۔ فون کو مضبوطی سے قعام ، ادھرادھرکیں باتی کی اور پھر جب معا بیان کرنے کا سوچا تو لب تحر تحر اکر خاموش ہو گئے کئے سفنے کے لیے و لیے بھی اس کے پاس پھر بچاہی ہیں تھا۔ اگر مال کی منصوب بندی کے بارے میں بتاویتا تو ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں میں خود بھی کرتا اور تائی کارشتہ بھی رسوائی کی لیب میں آجا تا۔ و لیے بھی وہ اس کو بتائے بناء جان چکا تھا کہ سفینہ مرتو جائے گی ، گراتی ذلت اٹھانے کے بعداس کی ہوتا تھی بھی کوارانہیں کرے گی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد آخروہ منطقی فیصلے تک جا پہنچا، اس نے قسمت کے آگے مرجمانے کا تہر کرلیا ۔۔۔۔۔ بیاور بات ہے کہ اندر کی دنیا ال کردہ گئی ہی۔۔۔۔۔ گر بظاہر پُرسکون انداز میں کھڑ ااپنے اندر سفینہ کے بناء جینے کا حوصلہ پیدا کرتا رہا۔۔۔۔۔

شرال صائمه "ال کے اغدوم واحت کی محمل منظمی مرجعا کراعتراف کیا۔ "فکرے کے میں تمہاری نظروں میں مرخروہ وئی۔" وکیلی مسکم ائی۔ "اب ای بات بی بیسی "

حجاب..... 136 ..... فرورى 2017ء

كيول مهبس مجه براجعي بحى اعتبارتبين "نبيل كاسوال أوبعيد مين المتاهي يهلينونم في دوي كالجرم أو زاء" و دہبیں یار ..... بھی بھی انسان کی مجبوریاں بھی اس سے ایسے کام کروادیتی ہیں، جن کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔'' "ل في كومجبورى كا نام دے كرتم برى الذمنييں موعق-" "اچھاچلوجو مواسومواتم بس ایک بار محصدل سےمعاف کردو۔" "مشكل ب ميں نے تم يراندھااعتبار كيااور تم نے ..... «مشكل ٢٠ ممكن ونهيس بليزايناول صاف كراو-" "او کے .... میں پوری کوشش کروں گی۔" "اجھاتو پھرمسکرادو۔"صائمہےمجبت سے کہا۔ و نہیں جا ہتا۔"شرمیلاکے چرے پرایک سامیسالہرایا۔ "أيك كام كرو-"وهاس كزديك مونى-''وه کیا؟''شرمیلانے چونک کراسے دیکھا۔ ''ابتم اس بوفا کی یادکوایے دل سے نوج کر باہر پھینک دو' اس نے ناصحانیا نداز اختیار کیا۔ "وه تو من كب كى چينك چى مول ـ "تعكاته كاسالهجه صائم كور يا كيا ـ "اجهاكيا.....كول كماس كى شادى جهال موتى بهناه الوك بهت يادرفل بين-"صائمه في مجمانا جابا-"میں اس بارے میں پھنیں سنا جا ہتی۔"شادی کاذکر ہوتے ہی دل میں جلن ہوئی تو اس کالبجہ تیز ہوگیا۔ ''ایک منٹ خاموش ہوجاؤ۔'' صائمہ نے بنول کوسوپ کا پیالہ اٹھائے آتا دیکھا تو اس کا ہاتھ د باتے ہوئے ہوشیار کیا۔ "ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں مے کیوں کہ جھے تہیں ایک بہت خاص بات بتانی ہے "صائمے نے سر کوشی کی او شرمیلانے بھٹکل اثبات میں سرملایا۔ **ተ** فی تزنے جیز کی جیب میں ہاتھ وال کر در سے سے باہر جما تکا۔ گلانی شام، بڑی تیزی سے سیاہ رات میں تبدیل مو چکی ، جیاس کا زندگی میں جرک سابی بدی سرعت سے جیلتی چلی جاری تھی، اچا تک ذہن میں مفیند کا خیال اجراء اس كامعصوم ساچره بار بارنگاموں كے سامنے چلاآيا، بربط سوچيس اے روروكر بے چين كرنے ميں مشغول موكئيں، اس نے سر کے گھنے بالوں کو شخی میں جکڑ کرخودکواذیت پہنچائی۔ کئ سوال کے بعدد مگر سے دماغ میں درا ئے۔ " مجمع بميث كي ليسفينه كي زندگي ب دورجانا پڙے گا۔" فائز نے خود سے نظرين چرا تے ہوئے سوچا۔" مال ہمارے خاندان کورسوائی سے بچانے کے لیے مجھے اپنے ول کی قربانی دین ہوگی .....میں داداابا اور دادی امال کی بنائی ہوئی سِ ا کھ پرآئے نہیں آنے دوں گا،اس کے لیے جاہے مجھے خود جدائی کی آگ میں جلتا پڑے .... سفینہ مجھے معاف کروینا اور بھی ایسانہ بھنا کہری زندگی کی کتاب سے تیماری جا ہت کاباب حتم ہونے جارہا ہے .... تمباری جا ہت کادیامرتے دم تک میرے وجود کے اندھیروں میں روشی بن کر چکے گا۔" وہ نم آنکھوں کو انگلی کی پورے صاف کرتا ہوا اپنے اندر حوصلہ

حجاب

...... 137 ..... فرورى 2017ء

**☆☆☆.....**☆☆☆ " کے ..... تیراد ماغ تو خراب ہیں ہوگیا۔" دلشاد بانونے سائرہ کومنہ لٹکائے دیکھا تو لٹاڑنا شروع کر دیا۔ "امال میری ساری پلاننگ کو تباه کرنے والی میری اپنی اولا د ہے۔" سرخ چیرہ، تیز لہجہ، پھولی ہوئی سانسوں کے "زندگی میں پہلی بارتو فائز نے عقل مندی کا کام کیا ہے۔" ہاتھ پر ہاتھ مارکر صفحالگاتے ہوئے بشوخی سے کہا۔ "ريخدين امان فائزميان كوعقل موتى تو حالات اليسندرية "، وو محى جك كربوليس\_ "بائ ....ايماكياكردياس ف؟"ولشاد فيهلوبدل كرجمايت كي "اس نے سفینہ سے شادی کرنے سے اٹکار کردیا، کیا یے چھوٹی بات ہے؟"سائرہ کابی بی اوپر کی طرف جانے لگا۔ "بالإساس مي كون ى برى بات ب- "غاق الراف والانداز يرسائره في جل كرمال كود يكها-"امال معاملے كي سيني كو كيول بيس مجھد ہيں۔"زچ ہوكرسر پيد ليا۔ "ميل قو شكرانے كفل يزھنے والى مول ـ"ان كى واى شرارتيں \_ ''لمال پلیز میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔''ماتھ تک لے جا کر دونوں ہاتھوں کو جوڑا۔ "ال الرك مين ايساب كياجوتواس قدر فريفة مونى جاربى بي؟ ولشاد بانو كانداز بهى تيكها موا\_ "المال مجصال وقت كُونَى بات نبيس كرنى "سائره في جلبلا كر باته المعاليا '' و مکھ بات کر لے .... ہوسکتا ہے تیرا ہی فائدہ ہوجائے۔'' دلشاد بانونے بٹی کاچیرہ اپنی جانب محما کرمسکراتے و كبيراينا كمرمير سينام كرنے كااراده تونبيل كرليا....؟"سائره كے طور مال كے جيسے ينتھے لگ مجتے۔ '' مگروه اتنی آسانی ہے و نہیں بہل سکے گ<sub>ی</sub>۔'' فائز کے ذہن میں ایک اور سوچ انجری۔

"تو پھر مجھے کھابیا پلان کرنا پڑے گا،جس ہے وہ خود بخو دہخو دہ تھے ہٹ جائے .....ہم دونوں کے چ میں کوئی تیسرا آ جائے اور میں اے دھتاکار دوں تو .... ہے تو یہ مجھلمی سا مگر ایک یہ ہی طریقہ ہے جس کی وجہ ہے وہ مجھے چھوڑنے کا سوچ سکتی ہے ....اس کے بعد ہی وہ اپنی نی زندگی کی شروعات کر پائے گی۔ "ایک اذیت بحری مسکراہٹ نے اس کے

"كيامين بجركي بهى نختم مونے والى سياه جا دركواس كاورائي درميان تان سكوں گا؟" أيك چيمن ي موئى \_ "ميرے مالك مجصے مبروہمت عطاكرنا-"وہ بھيكى نگاموں سے سان كى طرف د كھتے ہوئے زيرلب بريوايا۔ "سفینه بهاری محبت کی کہانی بھی اوھوری رہ گئے۔"ول سے صدانکلی ..... آ کھے سے ٹیکنے والے واحد آنسو کے قطرے کو اس نے متی میں بند کرلیا۔

**ል**ልል.....ልልል "دفع دورایک بینی توسهارا ب میرا .....اس پر بھی تم دونوں بھائی بہن کی نگاہ گی ہے۔"وہ ایک دم چیج گئیں۔ "بونهه ...." سائره نے طنزیا نداز میں مال کی خود غرضی کودیکھا، مرکھے کہنے یہ بیز کیا۔ "احجابیتا کیمیر نے اے کورشتوں کی کوئی کی ہے جوتو یوں سوگ منار ہی ہے؟ " كونى بحد كون يس رماكه مجم المستعين المرجى محت الميس

حجاب...... 138 ..... فروري 2017ء

غزل يجإنى پانی م پيا ين خود کو د ہوتی محبت محبت لپٹ مع ہ ے ہے بیں ستانی انسانی ہے شاید ليرول

> اچھاتو پھر تیرامئلہ کیا ہے .... کیوں یہ بوتھا ہوائے بیٹھی ہے؟" فان باوس ....؟ بال يوب اس شادی سے واصل طور پر ہماری ملکیت میں آجا تا کہیں؟" اكيكمركي خاطرتو سارى عمركاعذاب مول لينيكوتيار بيقمي "كوناس كمرك ليآب في اولاد كرن وتياري بعرجم بركيا بابندى-" "بينا.....من وتير يصلي تحرياري هي والزي تحفيظ كرك و كادي." . مجھے بھلاکوئی کیے ستاسکتاہے۔" "وه نه یک ادهر تیری د پورانی ریحان جو ہے سرهان بن کرتیرے سر پرنا چی رائی الهونهه .... ریحان کی کیا حیثیت "چلدونوں سے تیری جان چھوٹ کئیں تا۔" " ہاں فائزنے تو عجیب ہی فیصلہ کرڈالا۔" سائره می توبیسوچ سوچ کرمونی موں کاس نے کتنابر اول کیا موگا؟" "واقعی ..... درندسفینه کوچهوژنے کی بات پر بی وه بنگامه کعز اکردیتا تھا۔" "احیما.....چل چھوڑ اور میری ایک بات مان لے۔" "كونى بات؟" چپ چاپ خان ہاؤ*س کو بیجنے* دے

فروری 2017ء ... 139

إب ایناحصه وصول کراور چین کی نیند

ے کابوراخان ہاؤس جا ہے تھا۔

''سن ....ایبان و که ورے کے چکر میں تو آ دھے ہے بھی جائے۔'' دلشاد بانونے بٹی کو پٹی پڑھائی۔ "بياى توريشان ب كمرران كاقصد ب، خالى ميدان دىكى كركونى جال ندچل بينصس" سائر وق ماتھا بيا۔ "لب تو چراہے دیورکونون ملااور کھر بیچنے کی اجازت دے دے۔"ان کی بات سائرہ کے دل کو کئی ،فوراہی بہزاد خان کوفون ملانے میں مصروف ہو سیں۔ "میں نے آخرائی بات پوری کر کے دکھائی سے کھریک ہی جائے گا۔" ولشاد بانونے بٹی کوفون پرمصروف دیکھا تومسکرا كرايخ آپ سے كہااور طمانيت سے پان پر چونالگانے كيس۔ **ተተ** '' خالہ جانی ..... میں ابھی آتا ہوں۔'' روشنی نے نبیکن سے منہ پونچھا اور ایکسکیو زکرتی ہوئی واش روم کی جانب چل دی۔ ''اوکے بیٹا جلدی آ جانا .....ہم نے تمہاری پیند کا سوپ آ رڈر کردیا ہے۔'' انہوں نے پیچے سے بھا جی کو آوازدے کر بتایا۔ روے رہا ہے۔ ''بس ابھی گیااورواپس آیا۔'اس نے شرارتی انداز میں مڑکرد بھھااور ہاتھ لہرایا۔ '' بھتی عشو بھم نے ساتھ چلنے کا کہہ کرمیری جان ہی نکال دی تھی۔''اسریٰ نے کھانا کھاتے ہوئے آ فاق کی جانب جھکتے ہوئے سر کوشی کی۔ " إل السف مودمن برمير دواغ في كام كيا اور بهاف سورك ديا-" آفاق في يانى كا كمون برت ے ہہا۔ "ویسے بیکام اچھا ہوگیا۔"ان کے لیوں پر سکراہٹ ریکنے گئی۔ "ہاں ہمیں کوشش کر کے روشن کوامال کے تسلط سے نکالنا ہوگا۔" آفاق کی نگامیں دور پچھ تلاش کرنے گئیں۔ "میں کوشش کردں گی کہ دانسی میں روشن کے دل میں سفینہ کے خلاف چھایا غبار کم کرسکوں۔"اسری نے ہمانچ کو و کیمتے ہوئے فکر مندی ہے کہا۔ "بابابا ....خالہ جانی آپ کیسی ساس ہیں جو بسوکی طرف داری میں ہی گلی ہوئی ہیں۔"آفاق نے شرارتی ہوکر کہا۔ "الجمي سال ين تبيل مول ناال ليے۔"وه محی شوخ موسی \_ "اجھالیعنی شادی کے بعد سارے مقم و ھائیں گی۔" چکن کاپیں منہیں رکھتے ہوئے اس نے چھیڑا۔ "ہو می سکتا ہے۔"اسری نے سافٹ ڈرنگ کاس لیتے ہوئے سر ہلایا۔ دونوں کھانے کی طرف متوجہو سے "أيك بات مجھے كافى دنوں سے چھارى ہے .... اگر مائنڈنه كروتو پوچھوں آفاق؟" كچھ دىر بعد اسرى نے سراشاكر كهاتو آفاق مكسل طور پران كى جانب متوجه وا\_ **ተ** "بيلوميدم .... اتھ جاؤ-"صائمے نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بستریآ کھیں موند لیٹی شرميلاكو يكارا۔ "تم كر حلي آئي-"ال في حوتك را تكسيل كموليل-"تمهاراول ببلانة آئى مول-"صائمة في محبت ساس كالم تصفاما .....وه يه بات بالكل كول كركى كدوه بتول كى درخواست بربیرسب کرد بی ہے۔ "كولى اوركا فيس " بينت مولية الناسي حجاب ..... 140 ..... فروري 2017ء

#### یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



### www.palksociety.com

وقیه اصغو هغل

آئی ......ہم لوگ آئے کیا پہچانا نہیں ...... ہی نام تو پڑھ لیا کر پھر بھی سن لیں رقیہ اصغر خل مخل ہماری کاست

ہے۔ بک نیم بلی اور سوبرا ہے۔ ہم پانچ بہن بھائی ہیں بہلے بھائی سطین پھر مابدولت جو بمٹرک اچھے نمبروں سے پاس
کرچک ہے اس کے بعد تقلین آٹھویں جماعت میں پھر حسنین ساتو ہیں جماعت بنڈ لاسٹ نمبرزین العابدین جو پھٹی
میں بڑھتا ہے۔ مابدولت نے تعمر 2004 میں اس دنیا کورونق بخشی بہت اچھی گئی ہے۔ قدرتی چیزوں کی خوب
صورتی اثر یک کرتی ہے موسم ساروں بھرا آسان چا ند پھول اور پہاڑ بہت اثر یک کرتے ہیں۔ کھانے میں بریانی اور
پالک کوشت پہند ہے۔ جیولری میں صرف اور صرف ساوہ چوڑیاں جان سے بھی زیادہ بیاری گئی ہے۔ لباس میں سادہ
آ جائے تو رو کر اُتار لیتی ہو۔ خامی ہر کسی پرجلد ہی اختبار کرلیتی ہوں بقول ای کے منہ بھٹ ہوں۔ پندیدہ سی
مخرے جو صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں ہیں۔ پہندیدہ کتاب کلام پاک اور ہروہ کتاب جس سے بیلے کو پھٹل جائے
مخدرے جو صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں ہیں۔ پہندیدہ کتاب کلام پاک اور ہروہ کتاب جس سے بیلے کو پھٹل جائے
مخدرے جو صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں ہیں۔ پہندیدہ کتاب کلام پاک اور ہروہ کتاب جس سے بیلے کو پھٹل جائے
مخدرے جو صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ہوں آٹھن کا میں میں جرفی ہونے کی پلیز آپ دعا کر ہیں کہ میری بلکہ تمام
سلمانوں کی نیک خواہشات ہوری ہوں آٹھن میں سبدد میں کوری کو سام اتعارف انجمانا گائے کا للہ حافظ۔
مسلمانوں کی نیک خواہشات ہوری ہوں آٹھن میں سبدد میں کوری کوریر اتعارف انجمانا گائے کا اللہ حافظ۔

''ہاہا کام ہےنا۔'' صائمہ نے آلتی پالتی مارکراس کے برابریس بیٹے ہوئے گہا۔ ''اچھا۔۔۔۔ بی بیل بھی توسنوں وہ کیا؟''شرمیلا نے اٹھ کر بیٹے ہوئے یو چھا۔ ''میں اپنی شرمیلا کو واپس پہلے جیسا مضبوط دیکھنا جا ہتی ہوں۔''اس نے چھیٹرتے ہوئے جائی بیان کی۔ ''مجھے کیا ہوا میں تو بالکل تھیک ہوں؟''اس نے بحرم رکھنا جا ہا۔ ''اچھا ذراجا کرآئے بینے میں اپنی شکل دیکھو، زردرگت، بھرے بال ،اداس آٹکھیں اور خشک لب۔۔۔۔'' صائمہ نے اس کا بخور جائز ولیتے ہوئے حقیقت کا آئینے وکھایا۔

''وہ بس بخار کی وجہ سے الی ہوگئی ہوں۔'' شرمیلانے اپنے کیڑوں کی شکن ہاتھوں سے درست کرتے

ہوئے بہانہ بنایا۔

"ادهر.....میری طرف د کی کریج بولویس تنهاری ده بی سیلی بول، جس سے تم ہر بات هیر کرتی تھی۔" صائمہ نے جان کراہے کربیا۔

''یار..... مجھے پتائیس کیا ہو گیا ہے۔''اس نے دھیرے سے کہا۔ ''کیوں ایک بات دل سے لگا کر بیٹھ گئی ہو۔''اس کے ہمدردانہ لیجے نے شرمیلا کے سارے بندھ آو ڈ دیئے۔ ''ایبا لگتا ہے ۔۔۔۔ جیسے میں اندر سے ٹوٹ می گئی ہوں۔''اس کا لہجدردد کی شدت سے کیکیایا۔ ''مدر نے آئی کی سیمچوں آئی ''ایس نے ساتھ کی۔ ''مدر نے آئی کی سیمچوں آئی ''ایس نے ساتھ کی۔

''ہاں گراس وقت دل صرف ایک ہی گیات مانیا تھا۔''اعتراف کرتے ہی پی ۔ ''تم مجھے جُمن بھی تھی،ہریات ایک کان سے من کردوسرے سے نکال دین تھی۔''اس نے بھی ہلکاسافکوہ کرڈالا۔ ''جوہو گیا سوہو گیا گراب میں کیا کروں صائمہ؟''شرمیلا کے لیجی بے چارگی اسے دلاگئی۔ ''کہا تھی تھے بھی جیل کوچا ہے گئی تھی ؟''چندلی ایونداس نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ''چاہد کا تو بتا نہیں گراس کی جھوٹی عربت اور کھو تھلے دیوی نے بچھے تو زکر دیکھویا۔'' شرمیلا نے اب کھو۔

ري ين ران بي الماري الماري الماري 2017ء حجاب الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري



اجا تك الى كالم تكمول سا تسويزى سے بہد لك "دەايياى بدرد بجھے بہتركون يه بات بجھ سكتا ہے۔" صائمياس درد سے گزر چى تھى أس كالبج نم مواتو بہلى بارشرمیلا کواحساس ہوا کہاُن کادردتو مشترک ہے ''جی .....خالہ جانی ہوچھیں۔''اس نے سوپ سروکرتے ویٹرکومسکرا کردیکھتے ہوئے ،اسریٰ کوجواب دیا۔ ''بیلز کی کیول نہیں آئی اب تک ،سوپ شنڈا ہوجائے گاتو ایک چمچ بھی نہیں ہے گی۔''اسریٰ نے کردن اٹھا کردیکھا، شدخی بدید نہیں مرروشی کی واپسی جبیں ہوتی۔ ''اچھا آپ کوکیا پوچھنا تھا؟''اس نے روشی پر سے دھیان ہٹانے کے لیے دوبارہ پوچھا۔ ''اربے ہال سے بتاؤ کتم نے عام لڑکول کی طرح بھی سفینہ سے ملنے یابات کرنے کی خواہش نہیں کی؟'' بھانجے کے تاثرات برغوركرتي بوئ يوجيا "آپ بیتو مانتی ہیں تا کیڈندگی میں ہوتاوہی ہے جوتقدیر میں لکھدیا گیا ہو۔ "اس نے مسکرا کرکہا۔ السيوني ميد الري في سوك الجي مركزية موسة الفاق كيا-"اس ليماكر مير من نعيب ميس مفينه كاساته لكه ديا كيا بي تو تعريس الله كى رضاميس راضى بهول "وه برى عقيدت " تھیک کہدہ ہو" سربلاتے ہوئے مسکرا کیں۔ المن الى وجد سے میں فے سوچا كركيابات كرنا اوركيما لمنا لمانا -"اس في الكھيں موند كركبار "اچھاتوایک بینی چرچمبیں پُرسگون رکھتی ہے۔"اس کے طمانیت بحرے اعداز پراسری نے سرشارہ وکرکہا۔ "بال واس كے بعد و مجمع من بيس جاتا۔"اس نے بوی بجيد كى سے جواب ديا ' یہ بی توبات ہے .... ہم لوگ آگر یہ بات مجھ لیں تو پھر چالا کیاں ، ہوشیاریاں کرنا چھوڑ ویں۔'' اسریٰ نے وجیمے ''میں مجھدہاہوں کہ آپکااشارہ کن کی طرف ہے۔''اس نے شرارت سے کا نثاہوا ش اہرا کربات بدلی۔ ''ہلہا۔۔۔۔ تم بزے مجھدار ہوگئے ہو۔''اس کا اشارہ مجھ کردہ بزے پر مزاح انداز میں مسکرا کیں۔ "الممدللد .... وواقويس بميشه عصول "آفاق نے كالر تحك كي " خیر میں جاہ رہی ہول کہ عشوامال سے کسی بھی طرح میری بچی کی جان چھوٹ جائے۔" اسریٰ نے ایک آیک لفظ " ہاں میں بھی ایساہی جا ہتا ہوں۔" وہ فکر مندی سے بولا۔ "اسمعاطے میں سفیندہ ارے لیے بہت مددگار ثابت ہو علی ہے۔"اسریٰ کے لیج میں بردااعمّادتھا، ایک بار پھروہ بى بات دېرانى ـ - بہرت ۔ "اجھاتی دیکیلیں گے۔ آپ کی سفینہ کو بھی۔" آفاق نے ایک اطمینان بھراسانس لیااور بظاہر مندینا کرکہا۔ "زیادہ دن نہیں رہے۔ اب مہیں اس کوتا عمر دیکھنا ہوگا۔" اسریٰ نے ہنتے ہوئے آفاق کے بال بگاڑے واس کے اندرتك سرشاري يجركني

## www.palksociety.com

آ کیل اسٹاف ممام رائٹرز اور ایڈیٹرز کومحبتو ل مجراسلام۔ مابدولت کوفرحت مبسم کہتے ہیں۔ میں نے کیم نومبر 1995 کو ملک یا کستان کے زندہ دل شیر بہاولدین کورونق بجشی ایجو کبیلڈ محمرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ درس نظامیہ کے تھے سالہ کورسز اور ترجمہ وتفسیر مکمل کر چکی ہوں۔اوراب بی الیس سی کرر ہی ہوں۔ نیچر بنتا میراخواب ہے۔اپنی ہر بات اپنی بہنوں سے شیئر کرتی ہوں۔ کیونکہ وہ میری تیچر کو جھتی ہیں۔اسکول اور کالجے جس میں بہت لائق اسٹوڈنٹ رہی ہوں۔میرے فیورٹ ٹیچرمس ملہت اور نیلم شامل ہیں۔آ کچل سے میراتعلق بہت رانااور كبراب\_ بهت كي يجي يجي كوملتاب آنچل آنے والے حالات سے مقابله كرنے كاشعور بيداركرتا ہے۔ اب آتے ہیں پنداور یا پند کی طرف۔ میرافیورٹ کلرریڈ بلیک اور آف وائٹ ہے۔ فیورٹ وش بریانی اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ اور کھیر بہت پند ہے۔ پندیدہ شخصیت خصورصلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں اور پندیدہ كتاب قرآن پاك ہے۔ فيورٹ رائٹرزعمير واحمهٔ نمر واحمهٔ فرحت اشتياق اليمٹرز فرحان على آغا' ريما خان صاء قراورارم اختر ہیں۔ پہندیدہ شاعراحمہ فراز بحسن نقوی 'وسی شاہ' ساغراور پروین شاکر ہیں۔ پہندیدہ لباس لا تک شرے اور ٹراؤزر ہے۔ پیندیدہ مقررمولا ناطار ق جمیل ہیں۔ بارش کاموسم پیند ہے۔ بارش میں بھیکنا اچھا لگتا ہے۔ خوبیاں یہ ہیں کہ بہت حساس ول نرم مزاج 'حسد نہ کرنے والی اور اپنی زندگی جینے والی۔اللہ کے سوا ی ہے نہ ڈرنے والی۔ بہت مخلص ہوں۔ خامیاں یہ ہیں کہ تھوڑی نخرے والی محصوری ضدی اور اپنی من مانی لرنے والی ہوں۔فرینڈز بہت زیادہ ہیں۔آخر میں ایک پیغام پڑھنے والوں کے نام۔آنسوت جیس آتے جب آپ سی کو کھود ہے ہیں۔ آنسوتو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو یانہیں سکتے۔ تمام آنچل اسٹاف کے لیے نیک جمنا کیں اللہ آپ سب کوخوش وخرم رکھے اور سلامت رکھے۔ آ مین۔

'' مجھے سمجھ ہے کوئی مطلب نہیں۔''وہ اس مقام تک آگئی کہ اس سے اپنا حال دل کہنا پڑر ہاتھا، جے دشمن کا درجہ دیے بیٹھی تھی۔

"هر؟"صائمية يوجعار

" مجھے یہ بات ہولائی ہے کہ میں کیساس انسان کے ہاتھوں بدقوف بنتی رہی۔ "شرمیلانے پہلی باردل کا بوجھ ہلکا کرنا شروع کیا۔صائمہ خاموثی سے اسے نتی رہی۔ایک لفظ بھی کے بغیر،اس نے سوچا کہ شایداس طرح سے ہی شرمیلا کی بھڑ اس لکل جائے گی اوراس کے بعدوہ نارش لا تف کی طرف لوٹنے کے قابل ہوگی۔

"میں خود بھی صحت مند ہونا جا ہتی ہوں۔"اس کوایک دم پھندالگا۔صائمہنے اس کی پیٹے سہلاتے ہوئے سلی دی۔ " در اس کی است

" ببلے ک طرح مضبوط بناج اہتی ہوں۔"خود پرقابو پاکراولی۔

''تم مضبوط ہو۔۔۔۔میری دوست۔' صائمہ نے اس پُراعتاد کا اظہار کرناضروری سمجھا۔ ''کیا کروں جب بھی اپنی بدنا می کاسوچتی ہوں مال کی ہے ہی دیکھتی ہوں۔ان کی آنکھوں میں آنسود بھھتی ہول تو پھر نے ٹوٹ اور بکھرنے لگتی ہوں۔'' وہ رک رک کریولی۔

"شرمیلااس طرح سے تو تم بنول آئی کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کر ہی ہو۔" صائمہاس کا ہاتھ تھام کر

معجمانا چاہا۔ " بیں ای و تکلیف دینا ہیں جا تی ایکن پر بھی میں اُن کی تکلیف کا سب بن دی ہوں۔" اس نے ہاتھ چھڑاتے

حجاب..... 143 ..... فروري 2017ء

wwwgalksoefetykeom

ہوئے جو اب ریا۔

"ا چیا آنو کیوں بن رہی ہو؟" صائمہ نے دوبارہ ہاتھ تھام کرزمی سے سہلایا۔
"کیوں کہ .....میں بہت برقسمت ہوں۔" وہ اپنے ہوئی میں ہیں رہی مصائمہ سے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کردوتے
ہوئے ایک گروان کرنے کلی صائمہ نے سر ہانے رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کراس کے لیوں سے لگایا۔
"میں ان گزری ہاتوں کو بھولنا چاہتی ہوں لیکن کیسے بھولوں کیے جھیں نہیں آتا؟" پانی بی کریے ارک کم ہوئی تو اس

سے پوچھا۔ ''دیکھوجو کچھ ہوگیا ہے اسے بھولنااِ تناآ سان تونہیں ……' صائمہ کچھ بولتے بولئے تھم کراسے دیکھنے گئی۔ ''ڈرتی ہوں کہ سوچ کر کہیں دماغ کی کوئی رگ نہ پھٹ جائے۔'' شرمیلا نے بالوں کوشمی میں جکڑا، اس کی ذہنی حالت بہت کشیدہ لگ دی تھی۔

رو سے بہت سیدہ مصری اللہ ہے۔ "تم .....ایما کرودوبارہ سے کو چنگ جوائن کرلو۔" صائمہ نے ایک اسباس کمینچااور نری سے بال اس کے ہاتھوں

ہرا ہر ورودیا۔ ''کو چنگ بینٹر؟''شرمیلانے تقبل ہے آنسو پو ٹیجھنے کے بعدصائر کوسوالیہ انداز میں دیکھا۔ ''ہونہہ۔۔۔۔۔اس طرح سے مصروف ہوجاؤگی تو تمام فضول چیزوں سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔'' صائمہ کا مشورہ

مخلصان تفام

''ہاں.....ہم کہ تو تھیک رہی ہو۔'' کیلی کی ہات دل کوئی۔ ''ایک ہات یا در کھنا۔'' صائمہنے بڑی ہجیدگی سے کہا۔

"وه كما؟" شرميلا ك فتك يزت بهر جرائي-

''تمہارے کیے ہوسکتا ہے کہ بیل کو بھلانا مشکل ہو گراب جبکہ دوا ٹی دنیا ہیں گئن ہے۔ تو تم کس بات کے لیے جوگ لیے بیٹھی ہو ہاں؟''اس نے دمیر سے دھیرے تھیانا شروع کیا، دوغورے سننے گئی۔ دونہ کی میں نہ میں اس کے دہیر کے دور کے اس تھیاں سے تھیاں سے اور اس میں اس کے ایک میں ایک اس میں اسانہ میں جب

" خودکو پیچانو \_ا تناارزال ندکرو کرتمهاری وقعت ہی ندر ہے .....تم اُس سے اس طرح بدلہ لوکہ وہ تنہا ہوتو سو ہے کہ شرمیلا کوتو اس کی رتی برابر بھی فکرنیس ....."

"تم تھیک کہرہی ہو جھے خودکوطاقت در بنانا ہوگا۔"شرمیلانے اثبات شرم ہلایا۔ "اور میں تو کیاس طرح ہلکان ہوکرتم اس دھوکے باز پر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ بی کداس کے بنا نہیں مو سکتی۔"

اس نے لوہا گرم دیکھ کرچوٹ ماری۔

کے وہ کر اوید کردے ہوئے۔ "دنہیں میں اے خوش ہونے کاموقع نہیں دوں گی۔"شرمیلانے فی میں گردن ہلائی۔ "لیں .....میں تہہیں اس اتا کی تسکین کا باعث نہیں بنے دوں گی پاگل لڑک۔" صائمہ کے اٹھائے ہوئے پوائنش

نے اس کے اندر کی ضدی اور سر کش شرمیلا کو جگادیا۔ "اس کے شہر لوٹنے ہے مہلے میں تہمارے اندر کم ہوجانے والی شرمیلا کو بیدار ہوتے ویکھنا چاہتی ہوں۔" صائمہ

نے اس کے اوپر پڑی رضائی سینچ کر ہٹائی۔ ''دل کا درد چھیا کراٹھوا در سوچو کہ اگر اسے تمہاری قدر نہیں تو تم بھی اُس کی پروانہیں کرتی .....'' صائمہ نے اے

سمجھاتے ہوئے بستر سے پنچاتر نے میں مدودی۔ "تمہاری بیارشکل اور کمزور پڑتا وجود کیوکر تو وہ خودکو فاتح اعظم سجھگا۔" مسائمہاس کی پرین واشٹک کرتی ہوئی سنگھار

حجاب..... 144 ..... فرورى 2017ء

" پلیز اب جلدی سے تیار ہوجاؤ اور میرے ساتھ ذراشا پنگ پر چلو۔" وہ ہکا بکاسی اپنے آپ کود مکھ رہی تھی صائمہ کی بات پرسر ملانے لگ " پارسنا ہے قریبی مال میں بیزی شاعداز سیل تھی ہے وہاں چلتے ہیں۔" آخر میں اس نے شرارتی انداز اختیار کرتے ہوئے شرمیلا کوواش روم کی طرف دھکیلاتو وہ خود میں تو انائی کی لبرمحسوں کرنے لکی اور واش روم میں نہانے چل دی۔ **ተ**ተተ کیا کہدرہے ہیں آپ؟'' ریحانہ جوڈ شنگ کررہی تھی شوہر کی بات س کران کے ہاتھ میں پکڑا ڈسٹر زمین برگر گیا۔ "أب آپ بے فکر ہوجا کیں سارے مسئلے حسب منشاحل ہونے والے ہیں۔" بہنراد خان کو غصر کم آتا تھالیکن جب آتا تفاتوان كانداز تخاطب يهاجل جاتا-"الحيااياكيابوني والاعج" ريحاندني ورت ورت يوجها " بھالی کی کال آئی تھی،وہ بھی خان ہاؤس بیچنے پرآ مادہ ہیں۔ وہ ایک دم دھاڑے "اجھا تے میں۔ وہ خوتی کا ظہار کرنے والی تقیں ،اجا تک شوہر کے تورد مکھ کرخوف دوہ ہوگئیں۔ " چلیں اب جا کرمزے کی نیندسوچا کیں۔" بہزادنے مضیال جنچے ہوئے کہا، وہ سر جھکا کر کھڑی رہ کئیں۔ "بنمرادمهم یانی کرے حیب ہوجائیں۔"ریحاندنے خفا ہوکرشو ہرکود یکھااوراندرجائے کوقدم برھائے۔ "ایک اورخوش خری می معود اوسنی جائیں۔"ان کے بیچھے سے صدالگانے پر بحانے تقرم مقمے۔ "وه كيا؟" سواليها عماز مين مري-"فائز کی شادی مور ہی ہے۔ وہ بڑے وہ کی انداز میں بولے سریحانہ بھی جرت زدہ رہ گئے۔ "خاموش كيون بين ..... بولتي كيون بين؟" بهزاد كي للنبيس مويار بي عامر يحاند كو مجوزا "كيابواابوآپ اى سےكيابوچورى بىل" خىنى ئاكى تا سائدرآنى توباپ سے بوچھا، دورونوں بى كو كفراد كمحراك ومهاكتده مخت ومیں سفینہ کے بیامنے میہ بات کیے بتاؤں کہ جمانی نے فائز کی شادی کہیں اور کرنے کی خربھی سنائی ہے۔ " بہزاد نے استھے کی شکنوں پرانگی پھیرتے ہوئے سوجا۔ "ابو ..... كيابات ٢٠٠٠ سفينكادل مجرايا-"تمہاری تائی نے فائز کی شادی کی خردی ہے۔"ر یحانہ نے چلبلا کرکہا تو سفینہ کو یوں لگا جیسے کا نوں کے یاس ایک زورداردها كابروابوروه جبال كي تبال كمزى ره كى-(ان شاءالله باتی آئنده شارے میں) 器

## WWW.PAKSOCTETY.COM

حجاب...... 145 ..... فروري 2017ء

دور فضا میں کسی کو نج کی درد میں ڈولی آ واز کو بھی تو سوہنی نے جھر جھری می لی اورآ سان کی لامحدودوسعتوں کو تا حد نگاه دیکھا کونج کی درد بھری آواز اب بھی و تف وقفے سے اجری رہی تھی۔

''مہینوال..... یہ کونج درد سے کیوں کوک رہی ے؟ 'اس كالب و ليج ميں خوف ورحم كے ملے جلے تاثرات تقر

"شايداني دارے چورگي باوراباي كى الاش میں بھیک رہی ہے۔ ولی نے کو بچ کی کرلائی آ واز کو بغور س كركها\_

" بجھے تو یہ کو بچ اپنا عی دومراروب لگ رہی ہے۔" سوہنی کے لیج میں کی انجانے خوف بنہاں تھے۔

"تيرااوركونج كابھلاكياجوڙ؟"

وه خفا ہوگئی۔

مہینوال تونے بھی سوچا کہ ہم یہ بلی چوہے کا تھیل آخرك تك تعيليس عي؟ خراوك افي ال كوير گر بھےگا۔"سوئی نے پہلوبدل کرکہا۔

"ان شاء الله بهت جلد بجيجوں گا۔" وه يرسوچ انداز میں بولا اور پھرائی شادی کے سینے بنے لگا۔

''تو رہبن بن کے کیسی کلے گی؟ وہ دن کتنا خوب صورت ہوگا پھر ہم بھی جدانہیں ہوں کے وغیرہ وغیرہ ..... سوہنی کی جھکی ہوئی بلکوں اور رخساروں کی سرخی نے ولی کے تن من کوسرشار کردیا اور محبت سے مخور نگاہوں اور ولفريب مسم لياس كحياآ لود جركو تكفاول كى دنیا مدم جلترنگ سے کو نیخے کی دہ محبت کے رہیمی

احساس میں پور پورڈ وب کئی اور وہ دیر تک خوابوں کے شيش كل سجا تأر بإ

علی بور ہیڑے بندرہ ہیں منٹ کے فاصلے برآ باد تستی جنونی میں جنم لینے والے بیددونفوں بچین سے ایک ساتھ کھیلتے ہوئے لیے برھے تھے۔ کھی حسین فضاؤں سرسزلهلهات كليتول بلندوبالا درختول اورجين كي معصوم شرارتوں کے بعد دونوں نے شاب کی رنگین مہلتی بہاروں میں قدم رکھاتو دونوں کے دل ایک بی تال پر دھر کنے لکےوہ تو اناصت وباحوصل بجابد کی طرح بجین کی وادبوں سے ایک ساتھ سنتے کھلتے گزر کرآئے تھے اور انہوں نے عمر بحر کی بہاروں کو ایک ساتھ گزارنے کے عہدویاں کیے۔

سوتنی تو مویا کوئی برستان کی بری تھی۔حسن و لکشی کا زنده مجسمه..... گلانی رحمت غلاقی آستنصین لانبی ملکین ''میری جان پر بنی ہے اور بچھے ہلٹی سوجھ رہی ہے۔'' محداز ہونٹ لمبے سیاہ بال اور و کی شنم ادوں کی تی آن بان والا وجیہ نوجوان تھا جوانی کا تکھار اس برٹوٹ کے مهرمان تفا روش كشاده پيشاني خوب صورت آ تلحين سرخ وسفيدر مكت اورصحت مندتوانا جسم\_

سوہن مہینول کی بانسری کے پرسوز تعمول کر جموم اتھتی تھی مہینول جس کے سنگ اس نے خوابوں کے شیش محل سجائے تقے مبینول ہی کے دم سے اس کی زندگی کے باغ میں بہاریں ارتی تھیں مبینول کی سکت نے اس کی بے رنگ شاموں کوحسن و رعنائی بخش دی تھی محبت و وصال کے جلتے جراغوں سےخواب وخیال کی دنیاروش تحىآ رزوؤن اوراميدون كى دنيا كواپي يحيل كاذر بعيل كيا تعالبتي سے محددورايك بہاڑى بردرختوں كے جعند کے چھے وہ مقام تھا جہاں وہ ہررات سنتے تھے دن کے

حجاب...... 146 ..... فروري 2017ء

# Downloaded From Paksociety/com

اجالوں میں اگر بھی ان کی ٹر بھیٹر ہوجاتی تو نظریں چرا کیتے اور بالکل اجبی بن جاتے مبادا کسی کو شک نہ ہوجائے کیکن رات کی تاریکی جوٹمی ٹور کا نتات برایی راجدهانی جمائی اور دان بھر کے شکھے ہارے سوہنی کے باب اور بھائی محیتوں اور مویشیوں کے باڑے میں جاکر سوجاتے توسوبنی چیکے سے اصفی جادراوڑ ھردبے یاؤل چلتی ہوئی مجورول کے جمنڈے ہوئی ہوئی بہاڑی برجیج جاتی جہاں اس کامہیوال ملے سے اس کا منظر ہوتا وہ در تک بیار بحری میتی باتیس کرے مستقبل کے خواب بنتے اوررات وصلتى بى مرطنے كاعبد كرايے كروں كو

ان دونوں کی محبت اور شب وصل کی خبر ستی بھر میں صرف شادوکوهی جوسوبنی کی راز دار میلی اور پچیاز ادبھی تھی دونوں ایک ہی حویلی میں رہتی سوہنی جب ایسے محبوب سے ملنے کے لیے جاتی تو شادو چیکے سے سوجنی کی جار یانی برسرتا پیرجا درتان کرسوجاتی تاکیا تھے کھلنے براس کی ماں کواس کی جاریائی خالی نہ ملے یوں شادو کے برخلوص تعاون سےدوول وصل سےلطف اندوز ہوتے خفیہ نکاح کی بدولت بدنامی کےخوف سے آزاد ہوکر محبت کے سفر میں آ کے اور آ کے بڑھتے جاتے۔ بیلا قاتیں جن میں دو طرف آیادگی کا عالم تھا بڑا رنگ لائی تھیں سوہنی اس کی ذات میں م ہوگئ تھی اوروہ تو کو یا ازل سے سوئنی کا دیوانہ ہے؟"وہ جران ہوا۔ تھااس کی دیوانگی روز کی قربت نے اور بھی بڑھادی تھی۔ دریا سے یانی محرف کے لیے جب سوئن اور اس کی جم پیانے چطک پڑتے ہیں۔"

جولیاں ایک ساتھ کھروں سے نکلتیں تو سب ل کرسوہنی کو چھیڑا کرتیں۔

"دریا مجی ہے ..... سوہنی بھی ہے .... کیا کھڑا بھی ہے سیکن مہینوال نہیں ہے۔'' کیونکہ سوہنی کا مہینوال در حقیقت محمد ولی تھا۔ دوسراان کی محبت کے رازے کوئی واقف نہیں تھا سوائے شادو کے سب سکھیاں خلوص ول سدعا كوروتس

"التدساسي ماري سويني کے ليے بھی کوئی مہينوال مینے دے۔ "تو سوئن خفا ہو کر کہتی۔

"تم لوگ كيا جا سے جو ميں دريا ميں ڈوب كے مرون؟"اورسب متى ادرشرارا كهددى \_ "بال-"ان كى شرارت كو مجه كرسوينى بھى بنس يرتى پھررازمجت کےافشاہونے کےڈرے کنگنانے لگی۔ "جاوے کیا کھڑیا تیرا کیویں کراں اعتبار توعشق مندري كرمال تو دو چھلال دى مار" يونني بنت كهيلت كمرول كولوث جاتيس-## ..... ## ..... ## ..... ##

"مہینوال..... میں نے تھے اللہ سے مانگا تھا۔" وہ مسكرائي اورآ نسوكل رنگ رخساروں ير بب سنے اور چېره محبت كى انوكى چىك سےدوش موكليا۔ "اور میں تو تھے کب کامل چکا تو پھر بھی رور بی

"ظالم ساج اور بجر كے خوف سے آ محمول كے

جائے۔" وہ فکرمندی ہے بولی اورآ ہستگی سے چلتی ہوئی · دلگی ..... ججر ووصال اور ملنا مچھڑ نا تو محیت کی روایت دوراندهر اجالے میں مم ہوگئ۔انبی دنوں بنتی میں بي ولى في الى كارىتى لك الكلى يرلييك كرهينى -سوہنی کی ملحی فیضال کی شادی کے ہنگا مے جا مے مہندی "جنبم میں کی روایت \_" وہ جل کر ہولی \_ کی شام سب سکھیاں فیضال کے گھر پرموجود تھیں۔ " مجھے تو تیراوصال جاہے بس۔" ''فیضاں کا حجمونا کھالو تمہاری شادیاں بھی جلد "توجھے سے جدا ہو گیا تو اس دریا میں ڈوب کے جان ہوجائیں گی۔' ایک لڑکی نے کہا تو سب لڑ کیاں تھلکھلا دے دول کی ۔"وہ بصند ہوئی۔ "اِس نیک امریس تو مجھے اپنے ہم قدم پائے کی کے جس پڑیں۔ " بھٹی ہم سب کواپن نہیں سوہنی کی فکر ہے آخر کب ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے یا در کھو ..... محبت اور وفا آئے گااس کامبیوال "ایک لاکی نے کہا تو باقی سب کی راہیں بہت دشوار اور پرخار ہوتی ہیں کیکن منزِل کو چربس دیں۔ یانے کے لیے بھی بھی ان کھٹنائیوں سے بھی مہیں وتمبر کی سرد برفانی رایت کومهینوال بهاژی بر بیشا تھرانا۔'' وہ ایک جذب اورعزم کے عالم میں بولا اور سوہنی کا نظار کررہا تھااوروہ تھی کہآ کے جیس دے رہی تھی ساتھ ہی عبد کے لیے ہاتھ بردھایا سومنی نے اپنا نرم و اس کے جاروں طرف سناٹا ہور ہاتھا۔ كداز باته مبينول كرم اورمضبوط باته مس دے ديا "الوك نحان كي كت بن كدانظار من لطف موتا بھی چھے نہ ننے کے لیے۔ وہ رات بھی کیا حسین رات تھی۔ پر نور سارے ہے میں یہاں تیرے انظار میں مل مل کرآ دھا ہو گیا موں اگراتے تو نہیں آئی تو میں مرجاتا۔" سوہنی نے اس آسان كى لامحدودوسعول مين جمكار بي تق چودهوي كيونون يرباته ركه ديا-وات کا ماہناب سیاہ آسال کے سمندر میں تیرر ہاتھا دریا "اورتونے یہ بھی سوچا کہ تیرے بعد میرا کیا ہوتا؟" كى شور مجاتى موجول برجائد كى كرنيس خوب صورت جال بن رہی مقیس مہینوال ایک محویت کے عالم میں آسال کے وه د کھے یولی۔ " کھر میں سب جاگ رے تصان کے سوتے ہی روش جا ندكو تكنے لگا. جلية في مول-" و من کمیاد مکھر ہے ہو؟ "سوہنی نے جیران ہوکر ہو چھا۔ "اجھا اب بنس بھی دے۔" مہینوال نے اس محج تثبيه كادول آسراكيا؟ کے خفا ہے چہرے کو جان ٹارنظروں ہے دیکھ کر کہا تو توخوداك جائد بإهرجاندساكيا وہ ہس پڑی۔ مہینوال نے بری بےخودی کے عالم میں اسے تکتے " شورى آ واز سےاس كى آئى كھلىتنى سومنى لوگول كى ہوئے کہا۔ سوہنی کا چہرہ حیا کی سرخی ہے دمک اٹھا۔ بھیر بجریاں مہینوال والوں کے تھیتوں ہیں تھس کئیں اور ''مت دوتشبیه میں چلتی ہوں '' وہ ایک دم اٹھ ان کی فصل کوا جاڑ ڈ الامہینوال کے باپ بھائی سوہنی کے کھڑی ہوئی۔ " كيا ناراض موكئين؟" وه يامجى سے بولا تو سوہنى باپ بھائیوں سے لڑنے بھڑنے لگے وہ اس لڑائی میں ملوث نبيس مونا جابتا تفاليكن تعلقات كى كشيركى كاواضح كفلكصلا تح بنس دى يول لگا جيسا كہيں دورمندروں ميں امكان تھا دونوں طرف سے خوب ماتھا يائى ہوئى كشيدگى نقر في منشال نج أتقى مول-جب حدے بڑھنے لکی تو پولیس بھی آئے گئی اوران سب کو "مہینوال کافی در ہو چکی ہے شادو بھی پریشان ہور ہی المرفة ركزيا الرجود ميد بدريس منانت برريا موك مولی ال ہے پہلے کہ لوئی قیامت الفے مجمع کرجا

حجاب 48 فروري 2017ء



کیمن دونوں طرف تعلقات حدے زیادہ کشیرہ ہوگئے اور تعلقات كى بحالى كى تمام راجي تقريباً مسدود موكني \_ سوہنی کے لیے اس صورت حال میں سوائے رونے کے کوئی چارہ نہ تھا در دوفراق سے اس کی آ تکھیں دریا دریا روتن ایں کے بھائیوں کو شاید سوہنی اور محمد ولی کی محبت کی بھنگ پڑ گئی تھی وہ اب رات کو گھر کے اندر سونے لگے تھے ان کی ملاقات کا کوئی امکان ابنبیس رہاتھا۔سوہنی ماہی بة ب كى طرح تزيق مجبور و بي بس شادواس ك زخمول برب جان لفظول کے مجاب رکھتی لیکن بن موسم کی برسات اب شایداس کی آسمھوں کا مقدر تھی مہینوال اب بھی بہاڑی پرسردراتوں میں اس کا منتظرر ہتا اس کی بانسرى كى عم ججراور حزن وملال مين ۋولى سريى سوجنى کے دل برتازیانوں کی طرح لکتی اسے کوئی راہ نہ سوجھتی س پرچل کروہ دربارول کے دیوتا کے چرنوں تک پینچ ومہینوال اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ دریا کی سر شوريده موجيس بي جماري آخري پناه گاه بين ـ " وه دونون ائی این جگه مرغ بسل کی طرح تؤیة وصال کی کوئی صورت برندآئی سوائی بر پہرے بیٹا دیتے گئے تھے

چوہیں تھنٹے اس پر کڑی نظر رکھی جاتی ۔ قسمت بھی تو اس كے ساتھ بھيا تك تھيل تھيل رہي تھي اب جب من رتيل قريب محيب توان كى محبت كو بحركى سولى براز كاويا كيا تعا\_ ضبط عم سے اس کی آ تکھیں سرخ رہتی مہینوال کی جالت بھی سوہنی ہے کسی طور مختلف نبھی سوہنی کیا بچھڑی قَى دنيا اجر مَني تقى زنده رہنے كي آس دن بدن تُتي جاتي ھی ونیااس کے لیے تیا صحرابن گئی تھی جہاں زندگی کی كوئى رمَّق باتى ندمتى \_ جب سوبنى كوخر ملى كه مهينول كى شادی ہونے والی ہے تو دنیااس کی آ تھوں کے سامنے اندهير ہوگئ ميمينوال اس كيساتھ كيا كرنے والا تھااس ك ساته جين مرنے كى قتميں كھانے والا اسے في منجدهارمين حجفورية والانتفاوه ابيا كسي كرسكتا تفارسوبني باپاور بھائی بندوق لیےاس کے سر پر کھڑے تھے۔ ''سوہنی کی پچی پنچ ذات۔''اس کا بھائی نورمحمد عرف نورا چلایا۔

"آ ہت بول نور ہے ہتی والے جاگ گئے تو بڑی بدنامی ہوجائے گی ساری عزت خاک میں رل جائے گی۔ "سوہنی کے باب عبداللہ نے اسے خفنڈا کرنا چاہا۔
"ابھی کوئی کسررہ گئی ہے عزت دلنے میں؟" وہ غرایا قد موں کی چاپ پھرا بھری ۔...آنے والامحمہ ولی مہینوال تھا۔ بیسب تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا لیکن اگئے ہی تا ہے آ گے بڑھا اور تڈر ہوکران کے مقابل آن کے مرا ہوا۔

''شریف ماں باپ کی اولاد ایسے معیوب کام نہیں کرتی۔'' سومنی کے باپ نے اندھیرے میں ان دونوں کے چیروں کو کھوج کر کہاان کے لیجے میں رسانیت کے ساتھ تاسف بھی تھا۔

''سوہنی میری منکوحہ ہے میں جب چاہوں اسے رخصت کراسکتا ہوں۔''آخر کارٹھ ولی نے ڈٹ کر کہدہی دیا آج نہیں تو کل آخر ایک نہ ایک دن تو اسے راز اس بردہ اٹھنا ہی تھاتو پھرا بھی کیوں نہیں؟

تورمحری آنجھوں میں خون انز آیا بیٹھرولی تو اس کی سوچ ہے بھی زیادہ دلیر لکلاتھا نورمحد کے باپ نے بمشکل اے شنڈا کیا۔

''اگریہ بیچ ہے تو پھرا بھی طلاق دے سوجنی کو۔'' نور تا مر مدہ ا

''ورنہ ابھی کے ابھی مجھے کولیوں سے بھون ڈالوںگا۔''

''نہیں لالہ۔''سوہن تیزی سے آگے بڑھی۔ ''اس سے پہلے تو مجھے کل کردے میری لاش پر سے گزر کرمہینوال تک پہنچنا ہوگا۔'' وہ مہینوال کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہوگئی نورمجہ اسے بازو سے تھنچتا ہوا واپس کھر لے گیا مہینول بے بس کھڑااسے دیکھتا رہ گیا سوہنی کے دچھوڑے نے اسے جیتے جی مارڈ الاتھا۔ ''اگر ہماری را ہیں جدا ہوگئی ہیں توصاف بتا دو۔ بیس تمہاری بے وفائی کی متحمل نہیں ہوسکتی میں اپنے ہاتھوں سے خود کوشتم کرڈ الوں گی۔''مہینول نے جواہا کہا۔

"سوفے زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے شادی تو میں گھر والوں کی سلی کے لیے کرد ہاتھا ور نہ میں ول وجان سے صرف تمہارا ہوں بیشادی میر ہے قدموں میں ہرگز بیڑیاں نہیں ڈال سکتی اور ساتھ ہی اسے آئندہ کے پروگرام سے آگاہ کیا۔"اس کی ہارات پر بجتے ڈھول کی قباب سوہنی کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔

وانداب اپناسفر طے کر کے مغرب کی آغوش میں سمنے کی کوشش کررہاتھا گھر والوں کو گہری نیندسوتا یا کروہ اٹھی گھپ اندھیر ااور ہر طرف کو نجنا سناٹا ول سے دل کوراہ ہوتی ہے وہ جو دلین بیاہ کر لانے کے بعد اب دوستوں میں گھر اہوا تھا ان سے معذرت کر کے اور آئیں سونے کی شخصین کر کے افرائیں سونے کی شخصین کر کے اٹھا۔

''مہینوال.....چلوکہیں دور چلے چلیں یہ موقع پھرنہ ہاتھآ ئے گا۔'' وہ لجاجت ہے بولی۔

''یوں اچا تک'' وہ ایک بل کوسوج میں پڑ گیا۔ '' رو پوں کی فکر نہ کر میں زیور اور چند ہزار ساتھ کی ہوں ۔''

ددنہیں تہارا زیور اور روپے جہیں مبارک ہو۔
میرے پاس بھی کافی ہیے جع ہو گئے ہیں و کھیر میں لے
کرآ یا۔اب ہم آئی دور چلے جائیں گے کہ کوئی ہم تک
نہیں چنچ پائے گا۔" وہ دیوار کی اوٹ میں چھپ کرآنے
والے وقت کے بارے میں سوچنے گئی اسے قدموں کی
آ ہٹ سنائی دی تو اس کا رواں رواں کان بن گیامہینوال
قریب آ رہا ہے بیسوچ کراس کی آ تکھیں طمانیت کے
احساس سے پرسکون ہوگئیں کین اگلے ہی کمے وہ جہال
کی تہاں رہ گئی اسے اپنا سائس رکتا ہوا محسوس ہوا اور جم
کرفی کی طرح شونڈ اہو گیا اور خون کی گردش رکنے گی اس کا

// 🗸 🗸 حجاب ..... 150 ..... فروری 2017ء

اب کے برس مجھی اےساون! تو چريرس پراے خون کے نسورویراہے تیراکون چھڑاہے؟ بےجان تجر کی طرح توكيون وه هياب؟ كيول كرج رباہے؟ كيون بحرك رباع؟ شايدتيراجمسفر بمحى مینی وهوپ میں تنہا چھوڑ کے آ گ میں جاتا بھنتا چھوڑ کے كبس كوكياب؟ توال ليرورداب تيري رب كاسابيه وتحدي تيري خوشيوں كو كناره ملے مرى طرح توندوب تيراساهل جحهكو تيرا بيار تحفيكو ملے مولا! کی کا بیارند چرے مولا! کی کا پیارند بچرے رخسانيا ساعيل .... تونسه ثريفه

عورت کی وفااور محبت پرنہیں۔'' وہ سسکتے ہوئے ہوگی۔ تو وہ کتنی دیر تک کچھ نہ بول پایا.....سوہنی کے ایک چھوٹے سے جملے نے عورت کی وفا و محبت کی طویل داستان سنادی تھی۔

" مہینوال اب وقت ضائع نہ کر گھر والے مجھے دُھونڈتے ہوئے کی بھی وقت یہاں آ جا کیں مے ہمیں جلدازجلد یہاں سے نکلنا چاہئے۔" سوہنی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں ''مگریم جا کیں گے کہاں؟" وہاریشانی سے بولا۔

"بال محمد ولی اگرتم چیے سے بیاحسان کردو ہماری غیرت کاراز راز بن کرتمہارے سینے میں سویار ہے گاورنہ برسوں کی عزت خاک میں رل جائے گی گھر اجڑ جائیں گے۔ اورخون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ "سوہنی کے ور جائی عبداللہ نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی .....محمد ولی نے دور جائی سوہنی کو دیکھا جو پلٹ کر اسے ہی و مکھ رہی تھی جس کی آتھوں کے پیانے چھلکے ہوئے تھے آنسوؤں کے گرم قطرے جن میں ہزاروں ار مانوں کے موتی گھل مھے قطرے جن میں ہزاروں ار مانوں کے موتی گھل مھے تھے گالوں سے بیسل بیسل کرز مین بوس ہورہے تھے۔

& .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & ..... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & ..... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & ..... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... & .... مہینوال نے بستی کی گلیوں کی خاک جھانتا شروع کردی .... بے مقصد تھومتا رہتا اس کی آرزوؤں اور اميدول كى دنيا ميس آگ كى موئى تقى كمريس اس كى نئ نویلی دہن اس کی راہ تکتی رہتی اور وہ بھولے ہے بھی گھر ميل قدم ندر كهتاوه ويعوث ويعوث كررونا حابتا تفامكرآ واز طلق عل دم تو ژ دیتی وه ایک زنده اور جیتا جا گناانسان تها لین اس سے جیسے اس کے جینے کا مقصد چھین لیا گیا تھا وه بے جان قدم تھیٹا ای بہاڑی پر جا پہنچا جہاں وہ اور سوہنی ملاکرتے تھے ماضی کی یادیں اس کی آ تھے ہے سامنے فلم کی طرح چلتیں۔اس نے تھک ہار کرآ تکھیں موندیں اور شنیری ریت پر لیٹ گیا۔ رات بھیکنے لگی کیکن نیند کا تو جیسے تھوں سے دور کا بھی رشتہ نہ تھا۔ گزرے وقت کے کتنے حسین کیجے خوب صورت یادی اب محض خواب وخیال بن کررہ کئیں۔آ مجھوں میں یادوں کے ویپ جلائے وہ دھند لے آسان کوتک رہا تھا جب اسے کسی مانوی می آ ہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے آ تکھیں محارٌ كرنظراً نے والے ہيولے كو ديكھا۔ جاور ميس ليشي سومنیاس کی کودیس آن کری\_

"سونے تو یہاں کیے؟" وہ جرت و بے بقین سے اسے دیکھ کر بولا۔ ول کی دھڑکن اس قدر تیز بھی کہاس کا وجود ہولے ہولے لرز رہاتھا۔

"مهينوال دنيا عورت پر چبرے بينا عتى ج

ا فروري 2017ء

چوہدری تک پہنچا وہال محمد ولی کے باپ کو چوہدری کے حضورطلب کیا گیاجہاں اس کے سرحی اور سوہنی کے کھر والے پہلے سے موجود تھے محدولی کے بوڑھے ضعیف باب في المسين كها كراور كراكر اكرايي لاعلى كايفين ولايا كدوه خود يريشان بے بيٹے كے عائب موجانے ير۔ "توخود بیٹیوں والا ہے اگر تو محمد ولی کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو شرافت سے بتا دے درنہ روایت اور قانون سے تو خود بھی واقف ہے۔" چوہدری نے آخری وهمكى كيطور يربيكها\_

" مجمع كجه مهلت ويحيّ حضور من محمد ولي كو وهوير تكالول گاگراييانه موسكاتو جومزامير كائق تقبر ك محدولی کے باپ نے گز گڑا کر ساجت کی۔اے مہلت کا وفت دیا گیااورسب لوگ گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ \$\$ ..... \$\$ ..... \$\$ ..... \$\$

سوہنی اور مہینوال ہرفکروغم ہے بے نیاز ایک ٹی زعد کی کی ابتداء کر چکے تھے ان کی زندگی میں اب خوشی سکون اطمينان اورعجت توتقى كيكن رنج وغم نفرت وانتقام اورفكر وفاقه سب مجمدوه اين بستى مين حجور مح تن أنبيل فیضاں اور اس کے دکیل شوہر کا بھر پور تعاون حاصل رہا فیضال کے محریس بی ایک مرو کرائے پر لے کردہے لكے محبت كى لكن اور جوال جمت وحوصلدر كنے والول ير شاید قدرت ای طرح مهریان موتی ہےان کے اخلاق و تعاون کی بنیاداب سوجنی اور مهینوال کی زندگی میں چرسے بهاريلوشة في تحيل-

فرحت وراحت کے پھول کھل اٹھے تھے وسل کے چراغ اور محبت کے دیپ روش ہو گئے تھے۔ فیضال کے شو ہرنے محمد ولی کو بھی نو کری دلا دی تھی وقت کے برجے سيل روان مين ڈيڙھ مهينه گزر چڪا تھا۔اس روزموسم آبر آلود تھارم بھم نے ماحول کورومانوی رنگ وے دیا تھاوہ دونوں محبت کی کیف آ کئیں سحرانگیزی میں کم تصابھی كجهدريهوني تحى مبينوال كام عيدالي لوثا تعا "سوہنی تھے دیکے کر ہوش وحواس کھونے لگتا ہوں دل "ونياببت برى ب مهينوال كبيل شركبيل كونى شكونى محکانی بی جائے گا۔ ہاں مارے یاس تکاح نامہ مونا ضروری ہے۔"سوہنی نے کہا۔

" ہماری یا کیزہ محبت کا اٹل اور نا قابل تر دید شوت تو ہمہ وقت میری جیب میں رہتا ہے۔" مہینوال نے فخر ہے کہتے ہوئے اپنی جیب تھیگی۔

"لكين سوال بيب كه جم جائيس مح كهال؟"ات ایک بار پرفکرہوئی۔

وسخفي ياد ب ميري سمعي فيضال كي شادي صادق آياد میں ہوئی تھی میں آیک بارلالہ کے ساتھاس کے تھر گئی تھی فی الحال ہم اس کے یاس بی جائیں گے آ گے اللہ وارث ے۔ "سوہنی نے تیزی سے کہااور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مری تاریکی میں ڈونی بستی کو الوداعی نظروں سے د کیه کروه اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے کیکن خطر تاک صورت حال کے پیش نظران کے لیے لازم تھا کہ دہ میں

ہونے سے سلے جلد از جلد زیادہ سے زیادہ دورنکل جائیں اس کیے تاریکی میں لیٹے تھیتوں کی مگذنڈ پول خاردار جمار يول اونح ينجراستول يروه لمب لمباؤك بر تے موسر تھے ہے مادق سے پہلے وہ بس اسٹاپ تک پہنچ کے تھار چھان سے ندھال تھے لیکن منزل کی لکن نے ہمت کا ساتھ دیا پیدل طویل مفرطے کرنے کی وجہ ہے سوہنی کے یاوک میں جھالے پڑگئے تھے لیکن مہینوال کی ہم راہی میں اے ہر دکھ سوعات کی طرح قبول تھامہینوال نے وہاں سے دوکب جائے اوربسکٹ

بس میں سوار ہو گئے۔ سوہنی اور مہینوال کی روا تھی کے چند کھنٹوں بعدسوہنی کے بھائیوں نے محدولی کے تھر پردھاوابول دیا۔ محدولی کا باپ اس قدر غیرمتوقع صورت حال پر دنگ ره گیا اس نے محتم کھا کریفین دلایا کہوہ محمدولی کے بارے میں کچھ تہیں جانتا وہ تو خود ہریشان ہے کہولی شادی والےروز کے بعد تین دان سے لاید جا مگلے دان پرمسالبتی کے // المحاب المحاب المستفروري 2017ء

خریدے دونوں نے ناشتہ کیا اور صادق آباد جائے والی

اقراءامير

تمام قارئین اوراشاف السلام علیم! میرا نام اقراء امیر ہے۔ تاریخ پیدائش 1998 3 oct ہے۔ میرا اسار میزان ہے۔ ہم چار بہنیں ہیں۔ سب سے بڑی راشدہ پھرصالبہ پھر میں اور جھ سے چھوٹی ملائکہ ہے۔ رہی بات خوبیوں اور خامیوں کی توایک مشہور ساشعر

میں خود کوئییں دیکھتی اور دں کی نظرے جہاں بھی ہوں جیسی بھی ہوں اینے لیے ہوں خوبیاں: کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ علی اور نہ جاہتے ہوئے بھی مدد کرتی ہوں ۔ بہت بوزیر انداز میں سوچتی ہوں۔ خامیاں بہت جلد اعتبار كركيتي ہول\_اعتبار كركے بہت سے نقصان افحائے ہیں۔ حماس حدے زیادہ ہوں۔ فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کرتی ہوں۔سوچتی بہت ہوں مرکز کچھ جیس یاتی۔ دل بہت چھوٹا ہے۔ فورا رونا آ جا تا ہے۔ ہروہ ڈش جس میں حاول استعال ہو پہند ہیں۔ پہند بدہ رنگ گلانی اور اسکائی بلیو ہے۔ میٹھے میں مشرق پیند ہے۔جیواری میں بریسلٹ بہت پند ہے۔ کرکٹ بہت پند ے۔ موسٹ فیورٹ رائٹر نمرہ احمد ہیں۔ اس کے علاوه عميره احمرُ نازيه كنولُ فائزه افتخارُ ناياب جيلاني بھی اچھی رائٹر ہیں۔ پیندیدہ ایکٹرسارہ چوہدری اور عمران عباس میں۔شاعری کی دل دادہ ہول۔ خود بھی کرتی ہوں۔ پیندیدہ شاعر محسن نقوی اور احمد فراز ہیں۔پندیدہ ناول خواب ریزہ ریزہ لہائ میں فراک پیند ہیں۔ووقیل بہت ہیں۔ مخلص لوگ پسند ہیں۔منافقت کرنے والے بخت نا پیند ہیں۔ پھول سرخ اور پیلا گلاب بہت پیند ہیں۔اجازت جاہوں گی اس پیغام کے ساتھ کے جيواور جين دو فدا حافظ کرتا ہے کتھے دل کے نہاں خالوں میں چھپالوں۔اس خود غرض دنیا کی نظروں ہے او بھل کردوں۔ 'وہ پٹری سے اتر نے لگاسو بنی اسے دھکیل کرخود بھی دورہٹ گئی۔ ''مہینوال تو ہٹ گیا مجھے لگتا ہے تو مکمل میرانہیں ہے بچھ پر کسی اور کاحق بھی ہے تو تقسیم ہو گیا ہے تو اب مکمل میرانہیں رہا۔'' وہ رخ موڑے کہدرہی تھی وہ چو تک گیا سو بنی کا انداز بہت غیر معمولی تھا و سے سو بنی بنائے رہتی کی ایروازشکی ہی تو اسے سو بنی کا دیوانہ بنائے رہتی تھی۔

"آ خرتو کب دے گا طلاق اپنی بیوی کو؟" سوہنی نے لوچھا۔

''تو سمجھ میں اسے طلاق دے چکا بس کاغذ تیار کرے جلد بجوادوں گابس خوش .....میں تیراہوں سویے صرف تیرا۔' وہ اسے کندھوں سے تھا ہے یقین ولار ہاتھا وفعنا وروازے مولا اور جہاں کا تہاں رہ گیا اس کی ندامت ہے لبریز آ تکھیں مائے کفرے بوڑھے باپ کی نظروں سے نکرا کرچھکی مائے کھڑے کو سرالی اور سوہنی کے باپ اور بھائی مجرولی کے باپ نے رحم طلب نظروں کے باپ اور بھائی مجرولی کے باپ نے رحم طلب نظروں کے مائے ویکھوں کے مائے دیکھوں کے مائے کہ اور بھیا تک سنتھبل اس کی دہلیز پر کے سامے ناچنے لگا۔ مجمد ولی نے اپنے سرالیوں اور کھول کے سامے ناچنے لگا۔ مجمد ولی نے اپنے سرالیوں اور موہنی کے مائے ور بھائیوں کو اپنے گھر میں گھنے کی سوہنی کے باپ اور بھائیوں کو اپنے گھر میں گھنے کی اجازت ندی ویل صاحب آئیں تھا بھا کر قر بی ہوٹل اور کے گئے۔

\* "میرا بچیہ" باپ کی مجرائی ہوئی آ واز امجری اور تحیف بازوؤں میں اپنے جگر کے نکڑے کو سینے سے لگالیا اور پھر بڑھایا جوانی کو مجھانے لگا۔

''تحمرونی اپنے باپ کے سفید بالوں اور سفید ڈاڑھی میں خاک ند ڈالو۔ ہمیں اس بڑھاپے میں خوار نہ کریہ ذلت اور رسوائی کا داغ آ کے چل کر کتنا گہرا اور خوفزاک ہوجائے گااس کی اذبیت کنی شدید ہوگی اس کاتم اندازہ

حجاب ...... 153 ..... فروری 2017ء

رائے میں بس کا الجن جواب دے گا گیا تھا۔سب محکن ے غرصال تھے لہذا پیدل چلنا محال تھا انہوں نے قریبی نستی میں بڑاؤ ڈال لیا جوان کی ستی سے ایک ڈیڑھ میل کے فاصلے بر تھی رایت گہری خاموثی میں ڈوبی لھے بہلح یحر کی طرف گامزن تھی جاند تاروں کا از لی سفرایے ایے دائروں میں جاری تھالا تعداد تاروں کے قافلے میں گفرا تنہا چاندسوہنی کو اپنی طرح مجبور ویے بس لگ رہا تھا آسان کی لاحدود وسعوں برنظر جمائے سسکیاں اس کے اندر دم تو زر ہی تھیں اور آسان پرستار بے توٹ رہے تھے کس کھٹنا ئیوں اور دشوار بوں کے بعد زندگی کے باغ میں بہارآئی تھی ایک ہی بل میں اس کی مہلتی زندگی کو خزاں زوہ کردیا گیا تھا۔ کتنے اندھیروں میں بھٹلنے کے بعداس کی زندگی محبت واطمینان اور فرحت اور راحت کی روشى عي جم كاني تقى كتنالهوجلاياتها كتفية نسوؤل كاخراج ویا تھامہینول کی محبت ورفاقت کے لیے سب کچھ بحر بحری مٹی کی طرح ڈھے گیا تھا سب کچھ خواب ہوکررہ گیا تھا جس كاحقيقت معدور دورتك كوئي رشته ناته ندر بإتفاالل نظرتى جانع بي زندگى كتنى آ مول آ نسوول اور دكھول ے لبریز ہے۔ محبت کیا ہے صرف اہل دل ہی جانے ہیں۔ ظالم ساج رسم ورواج اور وقت کے انقام نے سب تجيفك لياتها محبت تن بعراى مقام بريني جي محى جهال لمنا بچھڑ نا اس کی پرانی روایت بلکه سرشت میں شامل تھا اس نے بری آ تھوں کو ہاتھ کی پشت سے رکز اس کے ارد گردسب بے خبر سورے تھا خری جاریائی پرمہینوال سور ہاتھاعم کی بھاری چٹان الی رات میں بھلانیند کا کیا سوال وه جانتي هي مهينوال سويس ر ماصرف سوتا بن ر ما ب من رت كا آخرى اوردائى لحداور فيصله وہ کچھسوچ کرائھی اوردبے یاؤں چل کرمہینوال کے پائ آئی۔ ن کی محیل عشق عشق کی محیل حسن اک کی تیرے بغیراک کی میرے بغیر حسن وعشق کی محیل کے لیے ان دونوں کا اتفاق

بھی نہیں کر آئے تمہاری ضداور ہٹ دھری کے نتیجہ اس عزت وآبرد کی بربادی کا جولردہ خیر منظر میں اپنی تصور کی آ کھے ہے د کھے رہا ہوں وہ حقیقت میں نہ میں برداشت کرسکتا ہوں نہ تم کرسکو کے پچھاپی ماں بہن کا خیال کرسستیری اس حرکت کا ان پرکیا اثر پڑے گا اگرتو نے آبروخاک میں رل جا میں گی سسکیا تیری غیرت گوارا آبروخاک میں رل جا میں گی سسکیا تیری غیرت گوارا کرتی ہے کہ تیری ماں اور بہن کی آبرو پر آئے آئے کیا تم طلب کیا جائے اور ان کی بہت بروئی ہواور ان کی شرم وحیا وجری آئے تھے سوکہ تمہاری ماں اور بہن کو تھانہ پر وجری آئے تھے سے دور کے کیا تمہاری غیرت گوارا کرتی وجری آئے میں خون کے آنسورو میں بولو تھے ولی جواب دو وجری آئے میں خون کے آنسورو میں بولو تھے ولی جواب دو کیا تم میں سب سہہ یاؤ کے کیا تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میری زندگی بحری جن پوچی خاک میں ل جائے کیا تو بہ کرلو۔''

پاپ کے لفظوں نے شعاوں کی طرح اسے اپنی پہرہ میں لےلیاس کی آسے ماں کا بوڑھا چہرہ اور بہن کامعصوم چہرہ کھو سے لگاہر طرف ماں اور بہن کی صورت نظر آنے گئی اور سوئی کا چہرہ پس منظر میں چلا گیا توں میں باپ کے لفظوں کی بازگشت جاری تھی اور سوئی کے ساتھ کئے عہد و پیال کہیں کھو گئے تنے ہمینوال کولگ رہاتھا کہ ظالم وقت کا ہر لھے اے سوئٹی سے دور کرتا جارہا تھا۔ وہ سب علی پورجانے والی بس میں سوار ہو گئے سوئٹی سے دور کرتا موئٹی اپنے باپ اور بھائیوں کی کڑی گرانی میں گھری حوث کا جھوں سے ساون کی جھڑی گئی ہوئی تھی مہینوال کو وہ صدیوں کی مسافت پر جھڑی گئی ہوئی تھی سوئٹی تک چھٹے کے لیے اسے کھڑی نظر آرہی تھی سوئٹی تک چھٹے کے لیے اسے صدیوں کی مسافت پر صدیوں کی مسافت پر صدیوں کی مسافت پر صدیوں کی مسافت پر حشری نظر آرہی تھی سوئٹی تک چھٹے کے لیے اسے صدیوں کی مسافت سے کرتے اس وائی ہجرت کومٹانا صدیوں کی مسافت سے کرتے اس وائی ہجرت کومٹانا

ہم جرمنانا جا جے ہیں ہم تم تک تا جا ہے ہیں من کی تعمیل عشق عشق کی تعمیل میں ہم تم تک تا ہا ہے ہیں من کی تعمیل عشق عشق کی تعمیل کی تیر سے بغیراک کی میر اسکی تیر سے بغیراک کی میر اسکی تعمیل کے اللہ میں من معشق کی تعمیل کے اللہ میں من معشق کی تعمیل کے اللہ میں معشق کی تعمیل کے اللہ معشق کی تعمیل کے اللہ میں معشق کے اللہ میں معشق کی تعمیل کے اللہ میں کے اللہ میں معشق کی تعمیل کے اللہ میں کے اللہ معشق کی تعمیل کے اللہ میں کے الل

مرجية فجهي جهند مين ازت مول اوررستهجى بجيمشكل مو مجحدورافق يرمنزل مو ایک چچی کھائل ہوجائے اوربيدم ہوكر كرجائے رشے ناتے پیارے سب كباس كي خاطرر كتي بين ال دنیا کی محل ہے دیت میں جوساته ربولوساته بهت جورك جاؤ تو تنهابو

پھر سوہنی اور مہینوال نے کئی سوفٹ کی بلندی سے دریا کے بچرے یانی میں چھلانگ لگا دی تندو تیز یانی انہیں مخوكروں سے احجال كربہاؤ كے رائے پرڈالنے لگااب وه شور مجاتی ہوئی جماک اڑاتی امروں پر بہتے چلے گئے۔ مل بر كمر عان كالواهين في سيّا خرى المناك منظر دیکھا۔ بل پراپ صرف سوہنی کا صرف دویشہ اور مہینوال کی شاکل بڑی تھی سوہنی اور مہینول کی محبت اور جاہت اٹوٹ محی۔ وہ محبت میں فنا ہوکر بمیشہ کے لیے امريوكي تف روتی ہوئی آ محصول کی روانی میں سرے ہیں سبخواب میرے عین جوانی میں مرے ہیں قبرول مين بيس بم كوكتابول ميس اتارو ہم لوگ محبت کی کہانی میں سرے ہیں۔

لازم تھا تی لگن کارگر ثابت ہوئی سوجلد ہی اتفاق رائے ہوگیاوہ دونوں ہیڈ کی طرف تیزی سے دوڑے تھے آئیں و کھے کر کتوں نے بھونکنا شروع کردیا جس سے سب کی آ تکھ ملی اوران کی آ تھ میں بیدد کھے کر محلی کی معلی رہ گئی ان دونوں کی جاریائیاں خالی تھیں سب کتوں کی آواز کے تعاقب میں ان کے پیچھے دوڑے موسم احا تک غضب ناک ہوگیا۔

تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے اور بادل بھی جی بحرکے برسے اور ہرطرف جل تھل ہو گیا۔ اس طوفانی رات میں رائے کے پھرول سے ٹھوکریں کھاتے کانٹوں کی چھین ہے بے نیاز وہ دونوں نکھے یاؤں بھا گتے رہے لہولہان یاؤں این چھیے اس آخری سفر کا نشان چھوڑ رہے تھے جے بارش کا یائی این اندر جذب کرتا جارہا تھا۔ ہیڈ پر چوہیں تھنے ہولیس کا پہرہ رہتا تھا انہوں نے راستے میں رو کنے کی کوشش کی لیکن وہ انہیں فکست دیتا سوہنی کو لیے آ کے بوصتارہا۔وہ یل کی طرف دوڑے دریائے چناب يريل كى صورت بى طويل سرك تھى كىكن ان كاسفرتمام موا۔ انہوں نے رک کرائی بے ترتیب سانسوں کو بحال کیا وہ لوگ انہیں اینے چھے دوڑتے ہوئے نظرآئے تھے۔ون کے اجالول میں نظرا نے والا بیدریا جوقدرت کاحسین شاہکار ہے اس کی بناوٹ اور تغییر میں بہت سا حصه حضرت انسان کی ان تھک کوششوں اور محنت کا بھی ہاں وقت عجیب ہولناک منظر پیش کرر ہاتھاور یا کا یانی بچرے ہوئے انداز میں پھروں سے مفوکریں کھاتا جماك اژار ما تھا جاندكى روشنى دريا كى موجوں ميں جوار بعاثا بيداكردي تمحى

سوہنی مہینوال نے ڈبڈہائی ہوئی آستھموں حسرت ویاس بحری نظرول سے ایک دوسرے کود یکھامہینول نے بتابانسوبى كوسينے سے بينج ليااورائي بازو كے مضبوط حصار میں لے کر چھے مؤکر دیکھا۔ سرکش وشور پدہ دریا كرس مبيب شوريس مبينوال كي خرى باز كشت كوفي \_



جلدی جلدی شام کی جائے کے برتن دھوکراس نے رات کے کھانے کی تیاری شروع کردی کرنا ہی کیا تھا بس جاول ريكانے تصاور آلوكا سالن تنيوں مال بيشي ك ليے كأفى تھا جاول كا يانى چو لھے برچ حاكروہ تعال ميں حاول ليكر برآ مدے ميں رکھے تخت برامال كے ياس آبيتي جونبيج يزهر بي تعين بقوزي دورعشاء بيتي يوني زمین پر کلیریں مینی رہی تھی بتانہیں کیوں وہ بھی آج ب جیب لگ رہی تھی ورنہ وہ خوامخواہ کے سوالوں سے ناک میں دم کرویتی تھی مگراس وقت یوں جیسے تھی جیسے بھی یولی ہی تاتھی۔

تھک گئی ہو کیا فضہ؟" امال نے تصبیح ختم کر کہاس يردم كرتے سوال كيا۔

منبیں اماں۔" اس نے بلکا مسکرانے کی کوشش كرتے جواب ديا۔" ياالله ..... أيك محى مسكرابث بھى نہیں کیا؟"اس نے ول میں اسے رب سے سوال کیا۔ " سارا ون آفس پر کھر کے کام تھک جاتی ہوگی فضہ .... مجھے بھی تو آگر کوئی کام نیس کرنے دین تم۔"اماں کے لیجے میں دکھاوراحیاس کے ملے جلے تاثرات تھے۔

اس نے امال کے چبرے کوغور ہے دیکھا آمال کتنی صبر والی تھیں بھی شکایت نہیں کی تھی ابا کی بے رخی کی منہیں عشاء کی بیاری کی'ا پی غریبی کی بھی نہیں'

. "اس نے امال کا نام یوں لیا جیسے ابھی تھوڑی در پہلے امال اینے رب کا کوئی پیارا مقدس نام سیج پر پڑھر بی تھی۔

"آپ نے بھی تو ہمیشہ ہمارے کیے اتنا کیے کہا۔

سہا ہے اور بھی شکایت بھی جیس کی شاید ہم نا ہوتے تو آب اس قیدخانے سے آزادی آسانی سے حاصل کرسکتی مھیں ۔''اماں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ ورجيس فضه .... ايمانبيس كيت تم توالله ماك كا انعام ہومیرے لیے میری دعاؤں کا اجر۔'' امال کا لہجہ تشكراً ميز تفاوه امال كوليث كلي-" جاؤاب ياني ابل كيا ہوگا۔"وہ جلدی سے پچن کی طرف بھا گی

امان اورابا آليي مين مامون زاد تنصر ابا كوامان لو کین ہے ہی پیندھی۔ اماں ابھی میٹرک میں تھی کہ امال کی ایک دوست اینے بھائی کارشتہ لے کرآ گئی۔لڑکا اجهاتها مكرسويينه كاكهه كرنال ديا كميا لزكاجتنا بحي احيما موتاا گراپنوں میں رشتہ ہوتا تو بہتر ہی قراریا تا کیونکہ اپنا اگر مارے گا بھی تو چھاؤں میں رکھے گا (مارے گا ضرور) پیہات اہا تک چینے گئی انہوں نے تو زمین آسان ایک کردیا کہ بس شادی کرنی ہے تو سرف فریدہ ہے۔ سب نے کہاراضی ہیں مرفریدہ امتخان دے لے مگروہ مہیں مانے چرسب ہی ان کی ضد کے آ گے مجبور ہو گئے اور بوں اماں ابا کی شادی ہوگئی اور شادی کی رات ہی امال کو پا چلا کہ اباشک میں مبتلا ہو کے تھے کہ جو دوست رشتنے لے کرآئی تھی وہ امال کے ایما پرانے بھائی كارشيته لائي تهى - امال مجهاسمجها كرصفائي ويدي ي تھک گئیں مرشک کا بال ابا کے دل سے نہ نکال علیں۔ سواماں ہار گئیں چھراماں نے امتحان بھی نہیں ویا بہاری کا بهانه بنا دیا۔ ایک سال بعدعشاء کی پیدائش ہوئی ابا کو پہلی ہی بٹی پر کھھ خاص خوشی نہیں ہوئی۔اماں جب پھر امیدے ہوئیں تو بابانے امال سے کہہ بھی دیا کہ انھیں بٹا جا ہے مگر اس کی پیدائش کے وقت امال کے جان 

156

## Downloaded From Palsocietycom

کے لالے پڑھتے اور جب فضہ پیدا ہوئی تو ڈاکٹر نے حیت ہے زمین بوس ہوئی۔ وہ اور امال اسے ہمپتال لے محصے مرسر پرشدید چوٹ کی وجہ سے وہ ذہنی طور بر معذور ہو گئے۔ابانے دوسری شادی کر لی می بس پھروہ صبر كركے بين كئيں۔ وہ شام ميں بچوں كو ثيوش يڑھائى۔ بس عشاءاوروه اسكول جانے لكى عشاء بهت پيارى

امال سلانی کرتیں شکرتھا کہ دو کمروں کا کھر اپنا تھا ہو تک آخوسال بیت محے تھے۔اے ایک مینی میں جاپ ل محنى كمى الماجيشكي طرح بهى بمعارآ جاتے تصمراب انتظار بهتا تفانا باب والاآسرا ووتواليس ملام بحي يس كرنا جا ہی تک مراماں ڈائٹی تھیں۔ انہیں آتا ہی اعتراضات

كرنے كے ليے ہوتا تھا۔

"فضه کوکهونو کری نا کرے بدنا می ہوگی۔" ''جب جوان بنی وہنی معندور ہوگئ باپ نے

علاج كروانے سے ماتھ اٹھا كيے تب ان لوكول نے و کھنا کہا طراب ..... ' وہ پہلی بارایا کے سامنے ڈٹ

کئی۔ایا حیب ہو کے یا جان کئے کہ وہ فریدہ کی ہے بنی بالكل باپ يرتي ہے۔

**ተ** 

"قاسمتم آج کیے؟" وہ محن میں کھڑی قاسم کی بائیک و کھے کر شجھ کئی تھی کہ محترم آج آئے ہوئے ہیں مر

حيرت كى بات محى كه آج الواركبيس تها\_ " كيول ميس ايي پياري چي كه كمرتبيس آسكتاكيا؟"

"آ کتے ہو جی کیوں نہیں اب تو بڑے ہو گئے ہو جوتے سے خود کو بچا کتے ہوں گے تائی کے۔"اس نے

کہددیا کے اب وہ بھی مال جبیں بن عتی۔ابا کا دل اور براہو گیا مکرخاموش ہوگے۔

تھی اور وہ بھی مگریتا تہیں کیوں ایا ان دونوں کو بھی پیار خبیں کرتے تھے نا ہی بھی وہ ان سے باپ والا لاڈ كرسكے تھے۔اہا كھر ميں ہوتے تو وہ بولتی بھی تہيں تھیں اكر بولناضروري موتا توانتهائي آسته كيونكها يك دفعه عشاء اس کی سی بات برنس بڑی سی تو اجا تک سے ابا باتہیں کہاں ہے آ گئے تھے اور عشاء کو ایک بھر پور تھٹر رسید کیا تھا کہ وہ بھی بدچلن مال کی بدچلن بیٹیاں ہی ہوں کی بس پھر ہمیشہ سے عشاء اور دہ خود بھی اعمد باہر کے سنائے اسيخ اندرر كفتي تحيس - إمال سلاني كرني تحيس - ابا مود موتا تو محر میں خیرات کی طرح کچھرفم دے دیتے ورنہ بس خاندان واليسمجهات تووه امال برالزمات لكات يول امال خاندان میں بھی کم آئی جانی تھیں۔عشاءمیشرک میں بہت احما رزائ لائی تو اہانے خوش ہونے کے بحائے صاف منع کردیا کہاب وہ مزیدہیں پڑھے گا۔ عشاء زرد چمرہ لیے امال کو دیکھ رہی تھی اور عشاء کی آ تکھوں میں کصی التجااماں کی متنا کود کھوے گئے تھی پھر پتا نہیں کیے اماں نے ابا کومنایا تھا۔ یوں عشاء کالج جانے كلي تهي وه زندگي ميس پهلي بارخوش هوئي تهي بس شايداتن خوثی بھی بہت ہوتی ہے۔ایک دن عشاء کیڑے سکھانے کے لیے جیت برحق پانہیں کیے پیر پھیسل کیا اور وہ بنتے ہوئے کہا۔" دیکھیں چی .... کیے برتمیزی کردہی

ہوتے ہیں۔ پہاں تو قصہ ہی النا چا تھا۔ سب وقت

رضے پرساتھ جھوڑ گئے تھے۔ اب قاسم کی محبت ہی وہ
قرض چکا پائے شاید۔ اتنا پرعز مہجہ مان یقین اعتاد نے
فضہ کو مجبور کردیا تھا کہ وہ بھی ایک خوب صورت خواب
دیکھئے زندگی کے حوالے سے قاسم کے ساتھ کا خواب۔
دات کو نیند میں کسی کے رونے کی آ واز سے اس کی
دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ دل پر رکھے جھی جارہی تھیں ،
دوسری طرف عشاء معصومانہ نیند میں تھی وہ جلدی سے
دوسری طرف عشاء معصومانہ نیند میں تھی وہ جلدی سے
داس کی طرف بڑھی۔
داس کی طرف عشاء معسومانہ نیند میں تھی وہ جلدی سے
داس کی طرف بڑھی۔
داس کی طرف بڑھی۔
دوسری طرف عشاء معسومانہ نیند میں تھی وہ جلدی سے
داس کی طرف بڑھی۔
دوسری طرف عشاء معسومانہ نیند میں تھی وہ جلدی سے
دوسری طرف بڑھی۔
دوسری طرف عشاء معسومانہ نیند میں تھی دو جلدی ہے۔
دوسری طرف بڑھی۔

'' فضہ بیٹا ..... بہت درد ہے برداشت نہیں ہورہا۔'' فضہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بس پھر پتا نہیں کیے اس نے قاسم کو کال کی تھی اوراماں کا بتا کر جلدی آنے کو کہا تھا۔

"آپاگر ذرای جی در کرتے تو آج ہم چوہیں کر سکتے تھے۔ مسٹرقاسم ....آپ کی امال کو میجرا فیک آیا ہے۔ "فضہ کا دل ڈوب گیا۔" فی الحال وہ آئی ہی ہو بیل ہیں جتنا ممکن ہو انہیں ٹینشن فری رکھیں۔" ڈاکٹر اپنی ہوایات اوراحتیاط بتار ہاتھا اور فضہ ہوج رہی تھی کہ امال کو شینشن سے دور کسے رکھا جائے۔ امال کی تو زندگی ہی مینشن سے عبارت تھی۔ وہ نے واز روتی رہی قاہم نے برا ساتھ دیا۔ جب تک امال گھر نہیں آگئیں کی بھی مقام پر فضہ کو تہا نہیں کیا تھا۔ تقریباً سب بی آئے تھے مقام پر فضہ کو تہا نہیں کیا تھا۔ تقریباً سب بی آئے تھے مدہوگی تو امال کی عیادت کو محرب انظار کی حدہوگی تو امال نے قاسم کو کہا۔

"بینا .....تم نے اپنے چپا کوخرنہیں کی ؟" قاسم ایک دم سے چپ ہو گیااب دہ انھیں کیا بتا تا کہ چپاا پی نی بیٹم کے ساتھ زندگی میں مصروف ہیں۔ امال قاسم کی خاموثی سمجھ کر سوال جواب موخر کرتے ہوئے عشاء کا فضہ سے پوچھے گئی۔ عشاء بواخیر کے ساتھ تھی اور ٹھیک تھی۔ امال خیریت سے گھر آگئیں تھیں۔ دہ پوری کوشش سرہ۔ ''اوکے .....اوکے بس معافی بڑے بھائی۔'' اس نے آخر میں شرارتی انداز میں کہا کیونکہ وہ قاسم کے جذبات ہے آگاہ تھی قاسم کا حلق تک کڑواہو گیا۔ ''میں جاتا ہوں چی جان۔'' وہ منہ بنا کرفورا

کھڑا ہوگیا۔ ''ارے بیٹھوتم نے تو چائے بھی نہیں پی۔'' امال پریشان ہوئی اس نے چائے کا کپ دیکھنا چاہا تو مٹھائی

رِنظریژی۔ "ارے واہ مٹھائی وہ بھی میرے پہندگی چم چم۔" "نوکری ال گئی ہے جھے۔" قاسم نے بتایا ناراضگی بحرے انداز میں امال چائے گرم کرنے کے لیے کئ میں گئیں تھیں۔ اچا تک قاسم اٹھاوہ جو چم چم منہ میں رکھ رہی تھی وہی ہاتھ اس کا کلائی سے پکڑلیا۔

"اب تیاری پکڑو جھے ہے اب برداشت نہیں ہوتی دوری ۔" پھراس کے ہاتھ سے چم چم اپنے منہ میں رکھ لی تھی اوراس کے ہونٹ ملکے سے اس کی الکلیوں کو بھی مس ہوئے تھے۔

'' پلیز قاسم....'' وہ کسمسائی۔ ''بہت پیشی ہے چم چم ہے'' قاسم نے شرارتی کیجے ہیں کہا۔وہ واک آ وٹ کر گئ تھی دل جواتی زور سے دھڑک رہاتھا۔

وہ خوش رہنے گی تھی جب سے قاسم کی توکری گئی تھی ہے۔
پہلے وہ ڈرتی تھی کہ تائی بھی ہیں مانیں گی کے فریدہ کی بنی ان کی بہوجئ گرقاسم نے اعتباد دلایا تھا کہ ایسا کی تھیں ہوگا۔ وہ اکلوتا بٹا تھا اب بیاس کی ساری زندگی کا معاملہ تھا اور قرض تھا چی فریدہ کا سارے خاندان پر جب ان کو سب کی ضرورت تھی تو سب نے رخ پھیر لیے مال باپ رہنیں بہن بھائی تھے ہیں تب ہی فریدہ کے بابانے رہنی بین اپنوں میں بیائی تھی کہ اسنے دکھ سکھ کے ساتھ اپنی بین اپنوں میں بیائی تھی کہ اسنے دکھ سکھ کے ساتھ

حجاب 158 سفرورى 2017ء

بہت بہت جزت دے مان دے ..... ''اور محبت؟'' فضہ نے سوال بہت اچا تک کیا تھا قاسم نے اسے یوں دیکھا جیسے فضہ کوا تنا بیوقو ف تاسجھتا ہو۔

''فضہ ۔۔۔۔۔ محبت اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی اورتم فکر مت کروشا یہ محبت ہوہی جائے میں دردضر درسمیٹ اول گاتم فکر مت کرواور چچی کوبھی سمجھاؤ۔'' وہ جسے خود سے بول رہا تھا اور وہ بس اس مہر بان کو بھی جارہی تھی جو اس کے آنسوؤں سے ہارگیا تھا سمجھ گیا تھا۔

وہ خالی میں بیٹی رورہی تھی پتانہیں کیوں وہ خوش بھی بہت تھی چررو کیوں رہی تھی؟اس نے تو کہا تھا قاسم ہم دونوں میں بس پہندیدگی تھی تم نے جو وعدہ کیا تھا امال کے بارے میں وہ اوراعشاء سے شادی کرو گے تو ہوگا اور وہ آنسو جو فضد کی آنگھوں سے بہتے قاسم نے اپنی خوشیوں کے خوشیوں کے خوشیوں کے خوشیوں کے خوشیوں کے خوشیوں کے خوش یہ لیے شھے۔

ے رس ریوسے اسے آج جانے کیوں اداس ہے دل؟عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی چاندنے اس کا اداس چہرہ دیکھ کرا ہے اوپر

بادل كواوژه ليا تفا\_

کرتی کہ امال کا پوراخیال کر ہے کوئی پریشانی یا ابھن ان کی طرف نا پہنچ یائے مگرامال کی چپ بڑھتی جارہی تھی۔ وہ امال سے پوچھتی تو امال کچرنہیں کہہ کر خاموش ہوجاتی تھیں۔ قاسم روز چکر باقائدگی سے لگاتا تھا دوا وغیر سب کا خیال رکھتا تھا اسے بھی مطمئن ہوجانا چاہے تھا مگر تانہیں کیوں وہ بے چین تھی۔ بوا آئی تھیں امال کی واحد شہیلی وہ چاہے بھاکر ابھی کمرے کے دروازے پر پہنچی تو امال کی آ وازنے قدم جکڑ لیے تھے۔

''رضیہ ..... مجھے بس میہ بات سکون کا سائس نہیں گینے دیتی کہ میرے بعد عشاء کا کیا ہوگا تب ہی تم سے کہا۔ فضہ بھی لڑکی ذات ہے مگر وہ خود کوسنجال لے گ کہا۔ فضہ بھی لڑکی ذات ہے مگر وہ خود کوسنجال لے گ کیکن اگر مجھے پچھ ہوگیا تو عشاء کا کیا ہوگا؟ کہیں اس کے ساتھ بچھ برانہ ہوجائے۔'' امال کے لیج میں کرب ہی کرب تھا جو فضہ کے دل میں اثر رہا تھا۔

"الله الركاشريف م يهى بهت م تكال توكر كا ما باقى يجارى عشاء كوسون كاكيا جا؟ اولا دجا بياس كو كرف الما باقى يجارى عشاء كوسون كاكيا جا؟ اولا دجا بياس اور جھے عشاء محفوظ باتھوں ميں جانے ہاتى نصيب تو رب سومنا جانے ۔ مجھے دونوں ميٹيوں كے ہاتھ پيلے كرنے ہيں تو نے بنا تو ديا ہے نا عشاء كا؟"

'' ہاں ہاں فریدہ ..... تو فکر نا کر بس عورت زرہ عشاء کی ذہنی کیفیت کاس کر ہی مانی ہے۔ بڑے امیر لوگ ہیں۔''

''امیر کاش کہ عورت بس مرد کی محبت میں امیر ہور ضیہ جومیری طرح عشاء بھی نہیں .....رب سوہنا فضہ کے نصیب بہت چنگے کرے۔''امال نے روکر دعادی تھی۔

آج عشاء کی شادی ہوگئی تھی صحن میں پھولوں کی پیتال رنگ برنگی جمنڈیاں پچے در پہلے ہر طرف شورتھا اب خاموثی تھی وہ امال کو دوا کھلا کرسلا آئی تھی امال نے بہت دعا کیں دیں تھیں۔وہ ہلکی پھلکی محسوس کررہی تھی مگر

اب جب تنابيني الويهت رونا آرباتها

// حجاب 159 ..... فروری 2017ء

 $oldsymbol{e}$ 

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



## المراز ا

بوسیدہ اور قدیم عمارتوں کا بیعقبی حصہ تھا جہاں ایک چوڑی طویل سڑک موجود تھی سڑک کے دوسری جانب تھینچی باؤتذری سے دور کافی ہٹ کر پلی مگر محدودا بادی تھی اور اس وقت وہاں تاریکی میں چند ہی شمماتی روشنیاں و کھائی دے ر ہی تھیں۔ سڑک کے کنارے موجود بول پر ایک اسٹریٹ لائٹ روش تھی اور اس کی تیز زیدروشی میں وہ موجود تھا۔وہ انسانی وجود واقعی نظر بحر کرد کیمینے اور پھرد کیمینے ہی رہ جانے کے قابل تھا۔کوئی عجیب ک شش کھی اس میں چونکادیے والی عجیب محرانو کھی بیئت کے سیاہ لا تک شوز کے ساتھ بلیک لیدر کی چمکتی چست پینٹ میں اس کی شخصیت انتہائی پر ک دکھائی دے دبی تھی۔خون کورگوں میں مجمد کردینے والی سردی میں اس کے جسم سے چپلی بغیرآستیوں کی سرخ رنگ کی شرث دورے بی جھلملاتی دکھائی دیے رہی تھی برہنہ بازوؤں پر رنگین نقش و نگارنمایاں تھے اس کے ہاتھوں اور گردن میں مختلف وضع طرز کی زنجیریں موجود تھیں اس کے سرخ وسپید چرے کے نقوش بے حدجاذب نظراور چہتے ہوئے تھے جن میں نوخیزی اور معصومیت کی چکے تھی مگراس کی آ محصیں معصومیت کی چیک سے عاری تھیں۔ بے شک ان بوی بزی شهدریگ آم محصول میں مدمقابل کومبهوت کردینے والی صلاحیت موجود تھی مگران میں عقاب جیسی تیزی اور عیاری بمی موجود تھی اے دیکھ کراندازہ لگانامشکل نہیں تھا کہ اس کا شارالی تلوقات میں ہوتا ہے جوآ دھی رات میں سروکوں پر یائی جاتی ہیں وہ محلوقات جو بہت مخصوص جگہوں پر باآ سانی دکھائی دے جاتی ہیں محروہ ان سب ہے الگ تھا۔ شہر کے ان کال بوائز میں اس کا نام ٹاپ پر تھا ..... باوجوداس کے کدوہ کس کے ماتحت نہیں ....ندی اس کی بیک پرکوئی نصوص سیورٹ تھی دوسرے کی اسٹریٹ در کرز کی طرح سڑکوں پر گھوم پھر کراس نے بھی کسٹمرز کو تلاش نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اس بات برزیادہ یقین رکھتا تھا کہ بیاسا ہمیشہ خود چل کر کنویں کیے پاس آتا ہے دیسے بھی وہ کافی نفیس اور بازک مزاج طبیعت رکھتا تھا۔ سرکوں پر سٹمرز کی تلاش میں خوار ہونے کے بعد تھکن کے باعث وہ یقینا بہتر سروں مہیا کرنے کے قابل نہیں روسکیا تھااور پھریہ بھی کہاں طرح بھٹکنے کے دوران اسے غیرِمہذب لوگ بھی مکرا سکتے تھے جب کہا ہے لوگول کی طرف دیکھنا بھی اس کی برداشت سے باہر تھاجب مہذب اور ہائی کلاس کے افراوخوداس تک اے ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے تواسے ضرورت بی کیا تھی خواری اٹھانے کی حالانکہ اس کے سٹمرز اس کے ریٹ س کر تذبذب میں ضرور پڑجاتے تھے مراس کی مقاطبی شخصیت ان کوسی چھے بھلانے پر مجبور کردیتی تھی ہر باروہ ڈیلنگ کے دوران ہی ائی مندا تلی قیمت طلب کرتا جوکیش کی صورت میں ملتی تھی۔ رقم کے معالمے میں کوئی کمپروما ترجیس اس کی بے نیازی اس کی شخصیت کا اہم خاصر کھی ڈیلنگ میں وہ اپنی شرائط پہلے رکھتا تھاسب سے اہم تو بیر کہ وہ کسی بھی سم کی ڈرگز اور رقص وغيره ساجتناب كرتايي -كسى بهى قسم كواتى كينس كي خلاف وه ائى كارروائى كاحق ركفتا تعابر چيزين پہلےاس كي رضامندی ضروری ہوتی تھی۔اس کے پاس ایسے سفرز بھی آتے تھے جن کوصرف ایک اچھے سامع کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اچھے ماحول میں وُ ز کر عمیں۔ اپنی پر اہمر اور پر سنلوشیئر کر سکیس اور اس سے لیے وہ ایک آئيڈیل سامع تھا۔

اسٹریٹ لائٹ کی زردروشن میں وہ وسکنگ کرتے ہوئے چہل قدمی کر رہاتھا میکتے بھڑ کتے لباس میں اس کی چال مکمل اور خالص مردانہ بھی مگر پچھلا ابالی اور لا پروائی کاعضر بھی موجودتھا کیک دم ہی چونک کررکتے ہوئے اس نے ایک

// حجاب 160 فرورى 2017



طائزان نگاہ اپنے اطراف میں دوڑائی تھی ایک بار پھراسے احساس ہور ہاتھا کہ وہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار شر ہے اورآج بيهلي بالزبيس مواتھا حالانكساس وقت دوردورتك اس كےعلاوہ كوئى آدم زادبيس دكھائى دے د ہاتھاسۇك يے بھى كوئي گاڑى گزرتى توسنا تا چندلمحول كے ليے توٹ جاتا۔ ويسے بھى اس كڑائے كى سردى ميں كوئى اسے تكنے كے ليے وہا نہیں رک سکتا تھا۔ سرجھنگتے ہوئے اس نے سفید بول سے پشت تکائی اور سینے پر باز وبا ندھ کرآ سان پر چھائی دھندکو د میصنے لگا۔اس جگہ کا انتخاب اس نے ہفتے بھر پہلے ہی کیا تھا ورنداس سے پہلے وہ کسی اور اسٹریٹ پر ہوتا تھا جس بروقیشن میں وہ تھاجیلسی اور رقابت اس میں بھی موجود تھی پولیس کا چھاپا جا تک پڑا تھا بروقت اگر وہ منظرے عائب نہ مونا تو يقيناكم لاك اب من مونا - كهون يوشيده رئے كے بعد منظري أنے كے لياس نے بياسٹريٹ تلاش كرلى تقى اوركافى مطمئن تفاكه يهال بهت خاموشي اورسكون تفااوراس كاواسط بحى يهاب كافى مبذب اور مإنى كلاس كشمرز سے يرر را تفاجوكام وه كرر باتفااس متعلق وه كى مخصوص يا خفيه ايجنسى سے مسلك نہيں ہوا تھا بلكه اپنے طور پرائي مرضى ے بیکام کررہاتھااس کے لیےا بے تحفظ اور حفاظتی اقد امات بھی اسے خود ہی کرنے پڑتے تھے اوراس میں وہ کامیاب بحى رياتھا۔

خوب صورت تراش خراش کے ملکے سنہری بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ ایک بار پھر چونکا ....اس بار چونگی نظروں ساس نے میکی آبادی کی جمونپر یوں پرنظر ڈالی اور پھراہنے دوسری جانب سرک کے اس یار بوسیدہ عمارتوں کو بغور دیکھنا شروع كرديا تب يى اس كى تيز نگاه اس ايك عمارت بررك كئ تحى دهنداتى بھى نەتھى كە بچھەد كھائى نەدىتااس فلينس كى ب کھڑ کیاں بند تھیں سواتے اس ایک کھڑ کی ہے جہاں اس کی عقانی نظریں جم تی تھیں وہ بلب کی مرحم روشی تھی اس کے تھلے بث کے درمیان ایک انسان کا سردکھائی دے رہا تھا مگریداندازہ لگانا مشکل تھا کہوہ سرکی عورت کا یا مرد کا ہے۔ وہ سرسیاہ ہولے کی طرح ہی ساکت نظر آ رہاتھا کچھ دیرتک وہ بھی اس سیاہ ہو لےکود کھتار ہا مر پھر بھی ہولااس كرد يست كے باوجود وہال موجودر ہاتھا بول سے دور ہما وہ دوبارہ چہل قدى شروع كرچكا تھا محركن آ كھيوں سےاس كمزك كي جانب بمي وقنانو قناد مكتاجار ماتها كمزكي مين بيولااب بمي ساكت تعار

بھرزیادہ و قت نہیں گز را تفاجب مڑک پرایک جمحاتی کامآ گرر کی تھی جس کے شخصے بالکل سیاہ تھے کارے ایک شوفر اتر کراس کی طرف آیاجس سے ظاہر ہور ہاتھا کہ کارے اندراس کا کوئی پرانا کسٹمرموجود ہے۔ شوفر اوراس کے درمیان م بحرجملوں کے تباد لے ہوئے اس کے بعد شوفر نے ایک خاکی رنگ کا بھاری لفاف اے دے دیا تھالفافہ کھول کراس نے رقم کود یکھااور مطمئن ہوکراے اپنے بینڈ بیک میں رکھ لیااور ازلی بے نیازی کے ساتھ وہ شوفر کی تقلید میں کارتک آيا..... شوفرن يهلي عي اس كے ليے بيكسيث كادرواز و كول ديا تھا كاريس بيضے سے بہلے اس نے ايك آخرى نگاه ساسنے اس کھڑ کی برڈ الی تھی جہاں سیاہ ہیولا اب تک موجود ساری کارروائی دیکھر ہاتھا۔ چند محوں بعد ہی کارتیزی سے طویل مؤک پر بھائتی جار بی تھی۔

جہاں تک اس کی نظریں کارکا تعاقب کرسکتی تھیں وہ اس جانب دیکھتی رہی پھر گہری سانس لے کروہ دوبارہ سامنے ایں بول کی جانب دیکھنے لگی جہاں اب کوئی نہیں تھا اس کے جانے کے بعد بول کی روشی بھی پھیکی پھیکی دکھائی دے رہی تھی اس سنسان سڑک کورات کیے تک تکتے رہنااس کی عادت تھی۔ سڑک ہے گزرتی اکا دکا گاڑی کی آ واز اے اپنے زندہ ہونے کا احساس ولا جاتی تھی اس کے بعد پھر وہی موت جیسا ہوگناک سناٹا گہراسکوت اور کسی ووسری گاڑی کا انظار تقریباً ایک ہفتہ پہلے وہ اس کی نظروں میں آیا تھارات بارہ بجے سے ایک بجے کے درمیان وہ جانے کہاں سے اسٹریٹ لائٹ کے نیچنمودار ہوجا تاتھا۔اس سے زیادہ اس کی حرکتیں چونکادیے والی تھیں دورا تیں گزرنے کے بعد

ري 2017 مجاب <u>162 موري 2017</u>

ہی اے کھل یقین ہوگیا کہ وہ کس مقصد سے وہال موجود ہوتا ہے۔ اس کی اپنی زندگی بہت محدود تھی بھی بھی اے لگنا تھا کہ وہ اپنی وہران زندگی میں سانس لیتے لیتے و نیا ہے کٹ کر بالکل الگ تھلگ ہوچکی ہواور پچھلے ایک ہفتے میں وہ بیسو چنے پر مجبور تھی کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ چلنے والی اشرف المخلوقات کہلائے جانے والے انسان کیسے کیسے راستوں سے گزر جانے کا عزم رکھتے ہیں غلاظتوں سے اٹے پڑے سیاہ راستے .....گھناؤنے راستے ہو بھل دل کے ساتھ اس نے آ ہت سے کھڑکی کے بٹ بند کردیئے تھے۔

₩....₩...₩

فرش پر پھی سفید جادر پر ہلی سلوٹیس پر ٹی ہوئی تھیں دیوار سے پشت لگائے بیٹی وہ ان سلوٹوں کو تک رہی تھی۔
کمرے میں پھیلی بلیسے کی بیمارز دوروشنی میں اور کوئی چر تھی تھی ہیں دی کھنے کے لیے۔ اگریتی اور لو بان کی دھیں مہک اب
تک فضا میں ہی ہوئی تھی اسے بانا دم گھٹا تھسوں ہور ہا تھا اسے اپنی ڈھٹائی پر چرت تھی اسے بچھٹیں آتا تھا کہ سر سے
آخری سائبان بھی چھن جانے کے بعد وہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ اس کی نظر پن کمرے میں رکھے واحد تخت تک تی
تھیں جو خالی تھا اس تخت کو اب خالی ہی رہتا تھا کیونکہ جے وہ اس تخت پر دیکھتی تھی جواس کی ڈھارس تھیں وہ اب منوں
مٹی تلے بدی نیز جاسوئی تھیں۔ اس کی آتی تھوں میں تحت دھندلا نے لگا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا کر اہیں بلند ہونے
لگیں باپ کے جانے پر اس نے کسی نہ کی طرح مبر کر لیا تھا تھی ماں کو افزیت میں وہ کے گئی انہاں بند ہونے کہ اس کی دور تک تر پر رہی تھی۔ اس کے
دل سے ان سب کے لیے بدعا میں نگل رہی تھیں جو اس کی مال کو اذب میں وہ کھی آنیاں وہ اس کے اس کے
سب واس بچاتے رہے۔ زلو ہو وخیرات کے قابل بھی تھیں تھی کہ ماز کم ایک فورت کو علی تو میسر آ جاتا۔ گرم سیال اس
سب واس بچاتے رہے۔ زلو ہو وخیرات کے قابل بھی تھیں تھی کہ ماز کم ایک ورت کو علی تو میسر آ جاتا۔ گرم سیال اس
کے چرے سے بہتا اس کے گریاں تک آپنی تھی اور وہ جاتی تھی کہ مار کی مال تو میس تو میں ہوگی اس خالم
د نیا شریا پی نا تو اس بیٹیوں کو بلؤ سر آجو وہ رائی تھی کہ مار کی مار تھی تھی تھی سکون سے نہیں ہوگی اس خالم
کا دل اس وقت بھی ماتم کم کہ بنا ہوا تھا اس کی سسکیاں دیواروں سے تھرائے کی تھیں۔

" درائی۔…" رائمہ کمرے میں بھاگی آئی تھی۔ سرعت سے اس نے روتی بلکتی درائی کواپے ساتھ لپٹالیا تھا۔ ال کی جدائی کاغم تو آخری سائس تک تازہ رہنا تھا مگر رائمہ کا دل چیوٹی 'بن کے لیے پیٹا جارہا تھا۔ آئی چیوٹی سی عمر میں کئی شقتیں گئی اذبیتیں اٹھارہی تھیں اس کا بچین شوخیاں شرار تیں سب حالات کی تمخیوں کی نذر ہوگئی تھیں یہا کہا ہے جو ہراؤیت پر بھاری تھا تھی دن سے وہ دونوں پہنیں ہاں کی جدائی ہو جودل پر لیے کیسے زندہ تھیں یہان کا رب ہی جانیا تھا۔ کوئی ان کے آنسو پو نچھنے والانہ تھا۔ کوئی سر پر ہاتھ دکھنے والا ہیں تھا کہنے وسب دشتے تا تے اس زمین پر ہے مگر کوئی قریب اس ڈر سے نہیں آتا تھا کہ کہیں دنیا دکھاوے کی ہمردی بھی گلے نہ پڑجائے۔ جانے کئی دیر دونوں بہنوں کی سسکیاں کمرے میں گوئی رہی تھیں صبط کا واس کی طرح تھا م کردائمہ نے اس کے آنسو بھی صاف کیے اور پھر اس کا

سرائي كوديس ركالياتفار

"" دراج .....اب ہم دونوں کو بی ایک دوسرے کوسہارا دیتا ہے درنہ ہمارے آنو ہمارے مال ہاپ کوسکون نصیب نہیں ہوئے دیں گے ..... ہمیں اس سے کو قبول کرتا ہی ہوگا کہ اللہ کے سواکوئی ہمارا مددگار نہیں ..... زعدہ رہنے کے لیے ہمیں خود کو مضبوط کرتا ہوگا۔ تم المحلی نہیں ہو میں ہول تنہارا خیال رکھنے کے لیے تنہاری فکر کرنے کے لیے ہمیاری فکر کرنے کے لیے ہمیاری فکر کرنے کے لیے۔ بری بہن ماں کی مجلہ ہوئی ہے تنہاری مال ایکی زعرہ ہے۔ ہمت رکھوایک دن سب تھیک ہوجائے گا۔ "

حجاب 164 فروري 2017ء

اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی وہ نم کیج میں اسے سمجھار ہی تھی۔'' کھانا گے آؤں تمہارے لیے؟''رائمہ کے سوال پراس نے بس نفی میں سر ہلا یا تھا۔

"سوجاد کی دریم تین دن سے تھیک طرح سوئی بھی نہیں ہو۔" رائمہ کے مجت بھرے اصرار پراس نے آسمیس بند کرلی تھیں۔ رائمہ نم آسموں سے اس کے سوج پوٹوں اور چبرے پر تھیلے درد کے سائے دیکھتی رہی تھی تب ہی باہر سے آتی آ واز پر رائمہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔

'' رائمہ بابنی او پر آ جا کیں زرکاش بھائی کا فون آیا ہے آ پ ہے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔'' دہلیز پررکی اس کی تایازاد شز انے اطلاعے دی اور و ہیں سے واپس چلی گئی جب کہ دراج ایک جھکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔

"آ پاویز ہیں جا کیں گی نفرت ہے جھےان سب کی شکلوں سے کھا گئے میری مال کو بدلوگ۔"

''دراج مجھے جانا پڑے گازرکاش بھائی اتن دور بیٹھے ہیں ان کا کیا تصور؟ ای کے لیے ہی بات کرنا چاہ رہے ہوں گنہیں جاؤں گی تو ہری بات ہوگی۔آتی ہوں ابھی ہیں۔' رائمہاس کی بات کا شتے ہوئے اٹھ گئے۔ '''یہ مال بیٹے بیٹیال سب کے سب شاطر ہیں خدا غارت بھی نہیں کرتا ان لوگوں کو۔' زہر خند لہجے ہیں وہ غرائی تھی جب کیدائمہ خاموثی سے کمرے سے باہرنکل گئی تھی۔

کوئی آ دھے تھنٹے بعد رائمہ کی واپسی ہوئی تھی اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ حزن پھیلا تھا۔ خاموثی سے وہ دراج کے پاس آ بیٹھی تھی۔

"تمہارالوچورے تھیں نے بہانابنادیا کدراج ابھی سوئی ہے۔"

'' کیول؟ پنج بتادینتی اے کدورائ ان ہے بات و کیاان پرتھو گنا بھی گوارانہیں کرتی '' وہ شدید نفرت ہے بولی۔ ''امی ابواورتا یا کو یاد کر کے دورے تھے بہت'' رائمہ کا لہجہ سوگوارتھا۔

"ان کے گھر والے کم بین ناکک کرنے کے لیے جواب وہ فون پرڈراے کررہے ہیں۔اس سے کہنا تھا کہ میرے ماں باپ کوبیں اپنے باپ کورو میں بیٹھ کر۔جن کا آخری دیدار بھی کرنا نصیب نہیں ہواان کو۔ بورپ بیں بیٹھ کرعیاشیاں کردہے ہیں گھر والے اس کے نوٹوں پرخواب اچھل رہے ہیں ویسے تو بھی خبر تک نہیں گیتے جنازے اٹھتے ہیں تو ہمددی دکھانے کے لیے فون کر لیتا ہے۔"

"مت كروالي باتيس-"رائمهني بول كرايروكا\_

حجاب ----- 165 فروری 2017ء

''بس کرومت دل جلاؤاپنا۔ اچھا ہوا پتا چل گیا کہ زرکاش بھائی آ رہے ہیں میں موقع و کھے کران سے تمام معاملات پر ہات کروں گی وہ ضرورکوئی حل تکالیں گے وہ ان سب کی طرح نہیں ہیں۔'' ''خوش فہمی ہے آ ب کی ان کی رگوں میں بھی اپنی ماں اور بھائی جیسا سیاہ خون دوڑ رہا ہے۔''اس کے زہر خند لہجے پر رائمہ سر جھکائے خاموش ہی رہی تھی۔

₩....₩....₩

رات کی رانی کی مخصوص پراسراری مہک ہوا کے مرحم جھونگوں کے ساتھ ہرست پھیلتی جارہی تھی کیاری میں بے سخاشہ کھلے نازک سفید پھلوں کے قریب گہری سانس لیتی وہ سراٹھائے آسان پر شمانے لا تعدادستاروں کود کھے رہی تھی پورے چاند کے گردو پہرہ دیتے ستاروں پراس کے قدم تھے۔ ایک ہی جست میں وہ ایک ستارے بولا سابنا ہوا تھا اس ہالے کے گرد پہرہ دیتے ستاروں پراس کے قدم تھے۔ ایک ہی جست میں وہ ایک ستارے بدو سرے ستارے پر قدم رکھتی چاند کا طواف کردہی تھی اس کے لیوں پر مسکرا ہے جھلملا رہی تھی۔ چاند کے گرداس کا دوسرا پھیرا شروع ہور ہاتھا جب ایک آواز اسے زمین پر تھینچ لائی تھی۔ سرعت سے آسان سے نگاہ ہٹاتی وہ بلیٹ کربر آمدے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

''رجاب وہاں کیا کررہی ہو ....سب کھانے پرتمہاراا نظار کررہے ہیں۔''ندا بیکم واپس اندرجاتی بولیں۔ ''آتی ہوں بھانی۔'' آواز لگا کراس نے دوبارہ آسان کی جانب دیکھااور پھر تیز قدموں سے برآ مدے

کی سمت بڑھ گئی۔

''آ ج خاص آپ کے لیے آپ کی فیورٹ سبزی پکائی ہے۔''ندائیگم نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ ''واقعی .....!'' راسب نے جیرت سے سے دیکھا جو مسکراہٹ کے ساتھا ثبات میں سر ہلار دی گی۔ ''کہیں تم نے اپناہا تھاتو نہیں جلایا ؟ وکھاؤڈ را مجھے۔'' راسب کی آشویش پراس نے اپنے ہاتھان کو چیک کروائے۔

بین سے اپہا کا تھو بیں جوایا ؟ وھا و درایسے۔ راسب کی تویس پر ان سے ایسے ہو کا تو چیک روائے۔ '' فکر مت کریں میں اس کے ساتھ کچن میں تھی اب آپ رجاب کوزیادہ انتظار نہ کروائیں۔ بیآپ کی تعریف سننے کے لیے بے چین ہے۔'' تھا بیکن نے کہا۔

"أتنى المجھى خوشبوا ربى بے يقينا بيبرى بہت ذائع دار بے-" وش ميں سے سبرى پليك ميں نكالتے موئ

راسب نے تعریفی نظروں ہے بہن کود کھا۔

۔ ''زبردست'' پہلافقہ لیتے تی وہ بساختہ بولے جب کہ جاب کی کانچ جیسی بزآ تھوں کی چک بڑھ گئاتی۔ ''ندااس نے پہلی ڈش بی اتن ذا نقد دار پکائی ہاس کے ہاتھ میں تم سے زیادہ ذا نقہ ہے۔'' وہ نما بیکم سے خاطب تھے جب کہ جاب کے لیوں پرمسکراہٹ کھل آھی تھی۔

" شاباش .....اب كل تمهارى فيورث آكس كريم كى ب- "اس كاسر تفيتها كرراسب في مزيدات

خوش کرد یا تھا۔

" الیکن بیٹا .....ابھی اپنی پوری تو جہ پڑھائی پردو جمہیں یاد ہے ناں مجھے اس گھر میں ایک ڈاکٹر جاہے؟" راسب کے تنبیبی کیجے پراس نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔" مجھے اس دن کا انتظار ہے جب میرے سامنے تم ڈاکٹر رجاب خان بن کرآ وگی۔" راسب نے شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔

بن "اورائی پڑھائی کے ساتھ ذرااس نالائن پر بھی توجہ دوآج بھی اس کا سارا ہوم درک غلط تھا۔" راسب نے با گوار نظروں سے جیچے کود یکھاجومندائکا نے اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔" کھانے کے بعد اپنا سارا ہوم درک دوبارہ کردکوئی فلطی نہیں ہونی جائے ہیں چیک کروں گا سجھے۔"ان کی ہدایت پردوسل نے بس خشت زوہ نگاہ الن پرڈائی ہی۔

حجاب 166 فرورى 2017ء

''آ غاجان …… بیآج بھی اسکول نہیں جار ہاتھا بھائی نے زبردی اے تیار کر کے دین میں بٹھایا تھا۔''رجاب کے باپ کوشکایت لگانے پررومیل نے منہ بگاڑ کردیکھا۔

. ''''''' بری بات کھا ناکھاؤ'' ندا بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی جب کہ رجاب بنسی روکتی کھانے کی طرف متو جہ ہوگئی تھی۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

بارہ نے چکے تھے جب اسٹریٹ لائٹ کے حصار میں ایک جیسی آ کردکی تھی۔ سیاہ ہینڈ بیک پکڑے وہ تیسی سے اتر ااور پھرتیکسی آ مے بڑھ کی تھی۔ بیک سے یانی کی بوتل نکال کراس نے بیک پول کے قریب ہی رکھااور پول سے پشت نکا کر بوتل ہے یانی کے تھونٹ بھرتا ارد گرد کا جائزہ بھی لیتا رہا تھا۔ بوتل کا کیپ لگا کروہ اسے پیک میں رکھنے یے لیے جھکااور جھکے جھکے بی اس نے مجھ فاصلے پرموجود برگدے پرانے درخت کی جانب نگاہ ڈِ الی تھی۔درخت کی تھنی شاخوں تلے نیم تاریکی کاراج تھا گہری خنک خاموثی میں اے ایک سے دوبار کسی کے لباس کی سرمراہٹیں سنائی دی تھیں بیک کی زیب بند کرتے ہوئے اس نے اپنی عقابی نظریں چاروں ست دوڑائی اور پھر د بے قد مول اس ورخت کی جانب برخاتھا۔احتیاط ووجارقدم کے فاصلے پررگ کراس نے دوسری جانب سے سی حرکت کا انظار کیا اوراس سے پہلے کہوہ سے تک پہنچتا جاور میں چھیا کوئی دوسری جانب سے لکاتا برق رفتاری سے بھا گا تھا۔اتن ہی برق رفقاری سے اس چا در میں چھیے وجود کے پیچھے جاتا وہ عقب سے اس کے بھا گتے ہیروں پرایک زور دار مفوکر لگا گیا تھاجس کے بعدوہ وجود بری طرح لڑ کھڑا تا دھڑام سے زمین برگرا تھااس کے ساتھ ہی فضاً میں نسوانی چیخ بلند ہوئی تھی۔وہ بھونچکا رہ گیا تھاسا کت نظیروں ہےاہے دیکھ رہا تھا جوگرنے کے بعد فوراً ہی سرے اتر تی جا درسنجالتی سرعت سے آتھی اور بلٹ کرد کیمے بنا کرتی پڑتی وہاں سے بھا گئی چکی گئی تھی۔ مک دک کھڑاوہ تب تک اسے ویکمتار ہا جب تک وہ سڑک کے دوسری جانب ممارت کے زنگ آلود کیٹ کے اندر غائب نہ ہوگئی۔ چند کھوں بعد یول کی سمت النے قدموں جاتے ہوئے اس نے اس عمارت کی اس مخصوص کھڑکی کی جانب دیکھا جو تھلی ہوئی تھی مروہاں آج کوئی موجود نة تعارا لجمي نظرول سے دہ بھی زنگ الودكيث كوادر بھی خالی كھڑكى كود يكمار ہاتھا۔ اس وقت تك جب تك كوئى گاڑی اس کے لیے سڑک پرندکی

چند لمحون تک وہ بڑی کی دیگی میں ابلی تھوڑی کی دال کود بھتی رہی گر پانی کا گلال ہاتھ میں پکڑے گئی سے نکل آئی تھی تھے تھے انداز میں وہ ہا ہر ہی تخت کے کنارے بیٹھ گئی تھی کمرے سے شین کی تیز آ واز گھر رکھر راس کے وہ اغ میں ہتھوڑے برساری تھی پیٹ کا دوزخ بحرنے کے لیے دائمہ کو پھر سے شین سنجانی بڑی تھی رائمہ کا بہی ہنر تو گھر کی دال روٹی چلا تار ہاتھا۔ باپ کی طویل بھاری کے دوران حالات بہت دگر گون نہیں تھے کیونکہ تایا کاہاتھان کے سر پر تھا مگر دوسال پہلے ان کی وفات نے بھے معنوں میں دنیا کی پہچان کروادی تھی اور پھر ماں کی بھار اوں کی شروعات ان کی مہنگی دوائمیں تائی اوران کی اولا دول نے ہاتھ جھاڑ دیتے ان ماں بیٹیوں کی طرف سے ممل عافل ہو گئے تو بت بہاں تک آگئی کہ تائی نے فرمان جاری کر دیا کہ اس کی ماں اب اپنی بیٹیوں کو لے کر بھائی کے پاس جائے۔ وہ اب ان شیوں پراپنے بیٹے کی کمائی خرچ نہیں کر سکتی تھیں۔ رائمہ نے ان کہ گے ہاتھ پھیلا تا چھوڑ دیا تھلے سے کی پھوڑ تیں سال پہلے میٹرک یاس کرے کائی تھیں تھی تھیں سے ملئے والی اجرت ماں کے علاج کے باتھ کے بارے ناکنی تھی۔ درائ نے دو

حجاب.....167 فروري 2017ء

تعلیم کااس کا خواب ادھورارہ گیا تھا۔وہ فرسٹ ائیر کے پیپرز بھی نہدے تکی گھر کی حالت اور مال کی بیاری نے اسے ایک گارمنٹس فیکٹری تک پہنچادیا۔رائمہ بہت روئی محرکڑے وقت کے طویل سلسلے نے دراج کے دل کو بخت کردیا تھا اس نے رائر کی ایک ندی ۔ رائر اس کی جگہ جاب کرنا جا ہی تھی مگر دراج کومعلوم تھا کہ بدرائم یہ کے لیے بہت مشکل موگا۔ ماں باپ کی خدمت میں رائمہ بمیشر جارد بوار میں ہی رہی تھی وہ میٹرک بھی ممل نہ کرسکی تھی گھر کے اندروہ اپنی بہن کواتنے کڑے حالات کامقابلہ کرتے دیکھتی رہی تھی کہاب وہ اے کھرے باہردوسرے دوزخ میں تجلستا برداشت تہیں کرعتی تھی رائماس سے عربیں سات سال بوی تھی مرکسی سایت سال کے بیجے کی طرح معصوم اس میں اور دراج میں بہت فرق تھارائمہ کی نظر میں وہ بہت چھوٹی تھی مگر دراج جانتی تھی کہاس کا بھین کہیں ڈن ہو گیا تھاوہ رائمہے کی گنا زياده كبرى سوچ اور كبرى نظرر محتى تكى ـ

یانی کے گھونٹ کیتے ہوئے اس نے جھا تک کرمین گیٹ کی طرف دیکھا تھا دونوں ہاتھوں میں شاپراٹھائے شیراز اندرواخل ہوا تھا۔اس کی شکل دیکھتے ہی دراج کا حلق تک کروا ہو گیا تھا شیراز کے تاثرات بھی اس پرنظر پڑتے ہی بگر کئے تھے دھڑ دھڑ سیر صیاں پھلانگیا وہ اوپر چلا گیا تھا جب کہ دراج تو پہلے ہی نفرت سے رخ پھیر چکی تھی زیادہ دان ہیں ہوئے تھاس بات کو جب گر کوفر وخت کرنے کے معاطے کو لے کربات اتنی برحی کدائی ماں اور دراج کے درمیان موتی بحث میں شیراز بھی کودیر اتھااورا تناکھل کرسامنے یا کدوراج نے بھی سارے لحاظ بالائے طارق رکھ دیے تھائی ماں بہنوں کی حوصل افزائی پر شیراز نے کیا مجھان بہنوں کوئیں کہاتھا۔ الزام دھرتے طعنے دیتے والت بحرے جملے داغیے ہوئے جب شیراز نے اس کی بیار ماں اور خاموش کھڑی رائمہ کے لیے بھی زہراگلنا شروع کیا تو دراج کے صبر کا پیانہ لبريز ہو گيا۔اس كے جومندش آياوہ جواني كارروائي ميں بولتي جلى كئ ۔اس سے پہلے كہ بات مزيد آ كے برحتي رائمے نے

می طرح صینے کھانچ کرزبردی اے کمرے میں دھکیلا اور باہرے لاک کردیا تھا۔اس وقت وہ اپنی تائی اوران کی اولا دوں سے زیادہ دراج کے تیوروں برخوف زدہ می اگروہ اسے کمرے میں بندنہ کرتی تو شیرازاسے مارتایا مجروہ شیراز ير ہاتھ اٹھ اليتي اوراس كے بعد يائم كويفين تھا كردونوں صورتوں ميں ان مال بيٹيوں كو ہاتھ پار كر كھر ہے بے وخل كرديا

جاتا۔اس سے بہتر تھا کدوہ مبرو حل کے ساتھ سر جھا کرتائی اوران کی اولا دوں کی چیخ دیکاراور بھڑاس کو نتی رہتی ان کے منوائے جانے والے احسانات بران سے ہاتھ جوڑ کرمعافی بھی مائٹی اوراس نے ایسانی کیا تھا۔ تخت سے اٹھ کروہ

كمرے ميں دائمہ كے ياس آئيلي تھی مشين روك كردائمہ نے سواليہ نظروں سے اسے ديكھا تھا۔

كے چكر لگار ہاہے بھائى كى سيواكے ليے۔ آخرى بھائى كے تكروں پر بى توبل رہاہا تا تو كرنا بى پڑے گا۔ وہ طنزيہ ليح ميں يولى۔

وہ فجر کی نماز پڑھ رہی تھی جب باہر شور ہوا تھا شاید اج سکھ آئے تھے یا پھرتائی کوان کی آمدے بے خبر رکھا گیا تھا

آ وازول سي و مجمايياني لك رباتها\_

" فجر میں آئے تھے مراب تو دن چڑھ یا ہے فون پر تو بہت مرجھے کے نسو بہارے تھے ملے نہیں آئے آپ کے زر کاش بھائی؟ یاسب کی س کران کی زبانیں ایے منہ میں ڈال کر آئیں مے ویسے اگر ہمارے خلاف کان بھرے بھی جارب ہیں تو بھے نہیں لگنا کہا گلے ایک ہفتے تک جمی وہ سٹر صیاں از کرہم تک تعمیل کے۔"

'خاموش رہو بہت بوے ہیں وہتم سے۔ان کےسامنے الی کوئی بات نہ کرنا کہوہ ہم سے بدطن ہوجا کیں۔'' رائمه نے تو کا۔

حجاب ..... 168 .... فروري 2017ء

'' مجھے کچھ کہتے کی ضرورت ہی ہمیں اس کی مال بہنیں اور بھائی بخوبی بیکام کررہے ہوں سے مکرآ پغوریے س کیس اگرآپ سٹر صیال چڑھ کراس سے ملنے خود کئیں تو میں آپ سے بات جبیں کروں کی اور آپ جانتی ہیں میں جو کہتی ہوں وه كرتى بهى مول-"اس كى وهمكى بردائمه خاموش ربى\_ "میں کل سے فیکٹری جارہی ہوں۔"اس کی اطلاع پر کپڑے کوتہدلگاتی رائمہ جو تکی۔ "اب سے کے لیے کام کرنے باہر جاؤگی؟ ڈاکٹر کی فیس ندواؤں کی اب ضرورت ہے۔" رائمہ کالہج نم ہوا۔ " بجكی اور كيس كے آ دھے بل جواو پر بیٹے فرعونوں كودينے ہیں ہرمہینے۔ كہاں ہے آئیں گے اس كے " فکر مت کرواللہ کاشکر ہے سلائی کے کپڑول سے اتنے پیسے ہر ماہ ہوجا ئیں گے۔دووقت کی روثی بھی کسی نہ کس طرح اس میں بوری ہورہی ہاور کیا جا ہے ۔ "رائم تصندی سائس لے کر بولی۔ "مرمیں صرف دووقت کی روئی کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوں۔ حال تباہ ہوگیا مرستقبل کسی قیمت بر تباہیں ہوگا ہے لیے مجھے سب کچھ چاہئے۔وہ سب کچھ جو میں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔"اس کے مضبوط کہے میں جھیے عزم اور چبرے کے تاثرات نے رائم کوساکت کردیا تھا۔اس وقت دراج اپن عمرے کی سال بوی نظر آ رہی تھی اس کی آ تھوں میں ایک عجیب ی جک تھی اور یہی چک رائر کواس سے خوف زدہ کردیا کرتی تھی۔ \$\$---\$\$---\$\$ چنددنوں کی زال کو کود میں اٹھائے دہ ندا کے قریب ہیٹھی تھی۔ 'محانی ..... بیاتی بیاری ہے کہ میراول ہی نہیں کرتا اے گودے اتارنے کے لیے۔ کالج میں بھی ول نہیں لگتا میرا میرادل چاہتا ہے کہ میں اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کروں۔" بچی کے چہرے کو چوتی وہ معصومیت اب بیمت کہنا کہ میں تمہارے آغاجان سے سفارش کروں کہتم کل کالجنہیں جانا جا ہتیں۔ بہت غصر کریں سے وہ پہلے ہی میری دجہ سے تہاری دو چھیاں ہو چی ہیں تم کا لج سے کرساراوقت اے اپ ساتھ لگائے رکھوکوئی مہیں منع تين كردما-" عدانے زم ليج ميں اسے تجايا۔ " تھیک ہے۔"ول پر جرکرتی وہ چو تک کر کمرے میں داخل ہوتے راسب کی طرف متوجہ ہوئی۔ "دبس حمهین بدایک خلونامل گیا ہے سارا وقت ای میں لکی رہتی ہو کتابوں کو بھی بھلا دیا ہے۔" راسب کے ناراض انداز پروہ چوری بن گئے۔ " ُ حاذقِ كافون آيا تعاكلِ آر ما ہے وہ ـ "كرى بربراجمان ہوتے وہ عماسے خاطب ہوئے ـ ''بیتوانچی بات ہے یا بچ سال بعدوہ یہاں آ رہاہے۔'' ندابولیس۔ " كل شام كوتا يا جان كى طرف جاؤل گاتم تو جانبين عتين ميں رچاب كوساتھ لے جاؤل گا۔ **ا** "أ عَاجِان .... آب عِلْ جائية كامين جلى جاؤن كى تو بعاني اللي يهان... "تم سے کی نے چھ یو چھاہے؟" راسب کے بخت کہے پراس کا چرو از گیاتھا. ' بیابعد میں میرے ساتھ چلی جائے گی وہال کوئی اس کا ہم عمر ہیں اس لیے جانے سے کتر اتی ہے۔' ندانے اس كى طرف دارى مس كها "وبال اس كاكوني بم عرفيل به و كيابوا وبال سبحان فيم كته بيل اس برسياني سال بعد عادق رباب حجاب ..... 169 محاب فروري 2017

سے ملنے صرف میں جاؤں۔ بیاچھا گھے گا؟'' وہ ندا پر برس پڑے جب کدرجاب چیکے سے کمرے سے نکل گئی راسب کے غصے سے اس کی جان جاتی تھی۔

''ہزار ہارتم نے کہائے کہ جتنی بات اس کے سامنے کرنی ہواتی ہی کیا کرو۔ٹھیک ہے کوئی نہ جائے میں تنہا ہی چلا جاؤں گا۔''ان کا خاندانی جلال بیدار ہو چکا تھا کچھے کہنا اب بے کارتھا سوندانہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہی تھیں شوہر کی ایک یہی عادت ان کھٹکتی تھی کہا ہے سامنے وہ کسی کنہیں سنتے تھے۔

₩....₩....₩

پول سے پشت نکا کروہ سگریٹ سلگاتے ہوئے رک کراس کی طرف متوجہ ہواتھا جود ھیرے دھیرے ای کی جانب
آرہی تھی۔ لائٹر جھنک کر بچھا تا وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہاتھا جو بالکل سامنے آرکی تھی۔ بلاخوف وخطراس لڑکی کی
نظر س اس کی گرون میں تجی زنجیروں سے گزر کراس کے بازوؤں سے پھسلتیں ہاتھوں میں چپکتی آرائٹی چیزوں پرآ کر
کھر کا تھیں۔ دوسری جانب بظاہروہ بڑسے مبراور خاموثی سے گھڑا ہے نیاز نظر آرہاتھا۔ لڑکی اس کے گردایک چکرکاٹ
کردوبارہ سامنے آرکی اور پھر بجیب نگاہوں سے اس کے شوخ بھڑ کتے لباس کا جائزہ لینے گی۔ دوسری طرف سگریٹ
کے گہرے کش لیتاوہ بغوراس لڑکی کود کھر ہاتھا جس کے چہرے کے علاوہ سب پچھگرم چا در بیس قیدتھا۔

''دور سے نظارے کرکے دل نہیں بھرتا جود دبارہ بہاں آگئی ہو؟'' ذوعی بات کرتے وہ ناگوار لہج میں اس سے
مخاطب ہوا جو پہلیں تھیکتی اس کے چہرے کوئی تک رہی گئی۔ ''سیدھی طرح نووو گیارہ ہوجا بیاری۔'' کڑی نظروں سے
اسے دیکھا اب کی باروہ غرابیا۔

اسنو ..... وه بخونی میدوندماس کی جانب برحی-

''کیاتم وہ ہو؟''اس کے پرجس کیج سے زیادہ وہ اس کے سوال پرچونگا۔ ''وہ کون؟''اس کے جھڑ کئے والے انداز پر جوابالڑکی کچھ کہتے کہتے رکی تھی شاید زبان سے دضاحت کرنے میں وہ ''ذبذ ہے کا شکارتھی اس لیے اپنے چاور میں چھپے ہاتھ ہا ہر ٹکال کراس نے یک لخت اپنی دونوں ہتھیا ہیاں دوبارا کہی میں نکرائی تھیں۔ دوسری جانب وہ ایک پل کے لیے دنگ ہوا مگر دوسر ہے ہی بل ایک جھٹھے سے سکر ہٹ چینگتے ہوئے وہ جارحانہ انداز میں اس لڑکی کی طرف پڑھا مگر لڑکی ہوشیارتھی۔ بروقت سر پٹ وہاں سے بھا گئی چلی گئی تھی۔ بشکل ضبط کے ساتھ اپنی جگہ رکا وہ خونخو ارتظروں سے اسے محور دہا تھا جو اب ذبک آلود کیٹ کے اندر سے جھا تک رہی تھی۔ وہ چاہتا تو باآسانی اسے بہیں قابو کر لیتا مگر اسے ضبط کا مظاہرہ کرتا پڑا تھا کیونکہ وہ لڑکی تو اس کا ایک ہاتھ بھی برداشت کرنے کے قابل دکھائی نہیں دیتی تھی اور پھروہ اسے آپ کو بھی کی مصیبت میں گرفتار نہیں کرنا چاہتا تھا۔

₩ ₩ ₩

سلائی مشین ایک طرف کرتی وہ تھے تھے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شام کے چھڑے رہے تھے۔ دراج کے واپس آنے کا وقت ہور ہاتھا۔ آتے ہی اے پہلے کھانا چاہئے ہوتا سے فیلٹری جاتے ہوئے اس نے رائمہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہرگز زرکاش سے ملنے او پر والے پورش میں نہیں جائے گی۔ زرکاش سے ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی آ رہا تھا۔ یہ سلسلہ کل شام سے ہی جاری تھا۔ آخر دس سال کے طویل عرصے کے بعدوہ وطن واپس آیا تھا۔ رائمہ سارا دان کمرے میں سلائی میں مصروف رہی تھا۔ آخر دس سال کے طویل عرصے کے بعدوہ وطن واپس آیا تھا۔ رائمہ سارا دان کمرے میں سلائی میں مصروف رہی تھی۔ داشعوری طور پروہ مختظر ہی رہی تھی کہ او پرسے اسے کوئی بلانے آجائے یا زرکاش خود ہی تعزیب کے بہانے نے اسے کوئی بلانے آجائے یا زرکاش خود ہی تعزیب کے بہانے کی امرینہیں رہی تھی۔ کل کی وال تعزیب رہی تھی اس میں تھوڑ اپلی ڈال کراس نے بھی اس تھی کی امرینہیں رہی تھی۔ کا ارادہ ایسے ہی رہی تھی اس میں تھوڑ اپلی ڈال کراس نے بھی اس تھی جو کہ کے لیے رکھوٹی تھی۔ ابھی وہ آٹا گوند ھنے کا ارادہ

حجاب ..... 170 فروری 2017ء

بى كردى تقى جِباسائے نام كى يكارسنائى دى ايك مرتباتو إسابى ساعتوں برشك موامردويارہ نامانوس آوازك ساتھ ہی اے کی بے باہر دیکھنار اتھا۔ فوری طور پروہ محن میں کھڑ کے خص کو واقعی ہیں پہچان کی تھی۔ "رائم ِ کیا بچانانہیں مجھے؟" بھاری محمبیر لہج نے رائمہ کے ہاتھ پیر پھلا دیتے تھے۔ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ لاتی وہ اس کی جانب برقی تھی۔رائمہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے زرکاش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔رائمہ کا ول بمرآ ياوه نظرتبين الفاسكي تحى\_

''کیسی ہوتم اور دراج کہاں ہے؟''اِس کے سوالِ پروہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔سر جھکائے وہ بمشکل اپنے آنسورو کئے کی کوشش میں تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اوپر سے کسی نے زرکاش کے سامنے اسے آنسو بہاتے و مکھ لیا تو سو باتیں

سوچی جائیں گی جن میں سے ایک بھی اچھی نہ ہوگی۔

"حوصلدر کھوتم اور دراج میری ذمہ داری ہو ..... میں ہول یہال تم دونوں کے ساتھ۔ میرے ہوتے ہوئے تہہیں سی بات کی فکر پر نے کی ضرورت نہیں ہے مت سوچنا کہتم تنہا ہو۔ چچا چچی اور ابو کی جدائی کاغم ہم سب کامشتر کہ ہے ہم ل كريدسارے م بائش مے يديري بوسمتى ہے كديس ان تيوں كا آخرى ديدارتك ندكرسكا تايديس بى بہت زياده كناه كار بول كما بى اتى پيارى بستيول سے دور رہا۔ "شديد مضطرب اور افسر ده ليج ميں وه بول رہا تھا۔ رائمہ يے كان ترس رہے تھے پنائیت بھرے چندلفظوں کو سننے کے لیے۔ زرکاش نے سر پر ہاتھ رکھا تو دل کوایک ڈھارس کی لیکھی۔ بعانى آپ بين جائے "خودكوسنجالتے ہوئے رائم نخت كى جانب اثاره كيا۔

"مِن آب ك لي يملي جائ لا تي مول-"

''مبیں رائم۔ …۔ اپنا ہی کھر ہے بعد میں چائے ہی مبیں کھانا بھی کھاؤں گاتم بیٹے جاؤے'' زرکاش نے اسے میٹھنے کا اشارہ می کیا .....ایک بل کودہ کچھند بذب کاشکار ہوئی مر پھرتخت کےدوسرے کنارے برسنجل کر بیٹے تی 'رائمہ .... بدونت ان باتوں کے لیے مناسب تونہیں ہے مربہت ساری باتیں جھ تک پینچی ہیں لیکن میں نے بس ایک طرف کی با تیس می میں اس لیے میں مجھے غلط کے بارے میں نہیں جانتا۔"زرکاش نے چند کھوں کا تو قف کیا۔ كيابي كى بكردراج نے اى اورشراز سے بدتميزى كى كى؟ "زركاش نے اس كے جھے سركود يكھا۔ "جي بان اس نے ايا كيا تھا جس كے ليے ميں نے تاكى اى اورشيراز سے معافى ما كى تھى كيكن شايد آپ ان

وجوہات سے بھی بے خبر ہوں جن کی بنا پر دراج زبان کھولنے پر مجبور ہوئی تھی۔''

میں تم سے ان وجو ہات کے بارے میں جاننا جا ہتا ہوں۔''

"میں زیادہ کچھیس کہنا جا ہتی۔ یہ سے کہ آپ سب کے بہت احسانات ہیں ہم پڑجب کے تایا ابور ہے سب كجي تعيك رہا۔ان كے بعدسب نے بى قدم يتھے ہٹا ليے۔ايى دن بدن بمار ہوتيں بستر سے جالكيں۔ان كے علاج معالجے کے لیے مجھے کھر کی ایک آیک چیز فروخت کرنی پڑی تھی۔ بیتائی ای کا حسان تھا کہ ای کے لیے انہوں نے میرے ہاتھ پریا نچے ہزارروپے رکھے تھامی دوسال تک بھاری کی حالت میں رہیں۔ یا نچے ہزالاتو چنددن میں ہی ختم ہو گئے تھے۔سب کچھ برداشت ہوجاتا ہے مرا پنوں کی نفرت اور بیزاری نہیں۔امی کی زندگی میں ہی ہمیں بوجھ قرار دے دیا گیا۔ ہم سے کہ دیا گیا کہ اس گھر میں اب جارا کوئی حصرتہیں۔ بیگھر فروخت ہوگیا تو جارا ٹھکانا کہال ہوگا بد برواكس كوبيس \_دراج سے يہى سب برداشت نبيس ہواتھااس كھر ميں اى ابوكي خوشبو ہے۔ يہال سے ہميں نكل جانے كالحكم وبإجائے گاتو كيا گزرے كى دل ير محسول كرنے كاكسى كے ياس وقت نہيں "مرجمكائے وہ لرزتے ليج ميں بولتی چکی گئی دوسری جانب زرکاش بالکل خاموش تھا کیونک وہ اپنی مال کوجہتر جانیا تھا۔ اے پیاتھا کہ وہ اپنے دیور کے

حجاب ..... 171 .... فروري 2017ء

بوی بچوں سے شروع سے بی خارکھائی تھیں۔ لیٹھیک ہے کہ میراارادہ تھااس جگہ ہے نکل کرسب کی اچھے علاقے میں شفٹ ہوجا کیں مجھے یہاں ایک گھ خریدنای تفامر میری نیت یہ بالکل نہیں تھی کہم لوگوں کوالگ کردیا جائے۔ برکوئی یہاں الگ الگ باتیں کردہا ہے مجھے سمجنيس آتايها والات ات كيول بكرك بير مجهمعلوم إن حالات مي مير عكر والول كاابم كردار با موگاتم شایدیقین نہروگر چائے گزرجانے کے بعد میں نے سب سے ہرباریمی کہا کہ چی کاخیال رکھیں۔ مجھےان کی بیاری کی اطلاع ملی تو میں نے امی کو بار باریبی تاکید کی تھی کہ چی کےعلاج میں کوئی کی نہ چھوڑیں۔رو یوں کی فکرنہ كرين جس وقت جنني رقم حائث مجھے بتا كيں۔ ' بھائی آپ ان الجھنوں میں خودکو پریشان نہ کریں۔میری ماں اتن ہی زندگی لے کرآئی تھیں۔ تائی امی نے جتنا كح مارك ليكياوه بهت ب\_ان كيس مين جتنا تفاانهول فيكيا-"رائم في محم لهج مين كها-"بال وه تو نظر آر ہاہے۔" زر کاش کالہجد سیاٹ تھارا تمہ جیپ رہی۔ "ببرحال اس كمركوفروخت كرنے كااراده ميں يہلے ہي ترك كرچكا تفاتمهار ساور مير سے باب نے ل كراس كھركا بنایا تھا۔ بھارے یاس بیگھران کی نشانی ہے۔''زرکاش کے طعی کہتے پروہ شدید بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی "اس کھر پر تہارااور دراج کا تنابی تن ہے جتنا کہ اتی سب کا ہے۔" زر کاش نے مزید کہا۔ " دراج كمال بكياوه محص ملزانبين جائي؟" وه آپ ہے کیوں ہیں ماناجا ہے گا؟اس کے قرآنے کاوفت ہوچکا ہے بس آتی ہی ہوگی۔" "کہاں تی ہےدہ؟" "وه جاب كرتى سايك فيكثري مين" "فيكثرى مين جاب؟"وه ششدرره كيا-کب سے جاب کردہی ہوہ؟" " تایاابوکی وفات کے بعد ہے۔" "مراس کی پڑھائی؟" "ووزیادہ دن کا بچ جیس جاسی ۔ کھرے حالات ایے نہ تھے پھراسے یا مجھے کھر سے باہر نکلنا ہی تھا۔ میری سلائی سے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تھے ای کی دوائیوں کے لیے زیادہ پیپول کی ضرورت تھی پھر تائی ای نے جسی کہددیا تھا کہ مہنگائی بہت ہے بکی گیس کے بل کے لیے مجھے دو ہزاررو بے ان کو بھی ہر ماہ دیے ہوتے ہیں۔" رائم کے اس انكشياف يروه سنافي مين آ كيا\_ابات بجما رباتها كماس كى مال ببنس كيول كل ساب تك ينجآ في سعروكي ر بی تھیں۔اب وہ اپنی غفلت پرشرمسار بیٹھا تھا۔ دس سال پہلے یہاں سے جاتے ہوئے وہ بہت ذمید دارہیں تھا مگر یردیس میں وقت کے ساتھ ساتھ اے رشتوں کی قدرواہمیت بہت ہوگئ تھی۔ چیا کے بعد باپ کے بھی گزرجانے کے بعداے ان کے مقام ل مجے تھے۔ بیسباس کی ذمدداری تھی اوروہ سب کے لیے بہت کچھا چھا کرنے کے ارادے ساتھ لے کرآیا تفامکر یہاں سب مجھوب انہیں تھا جیسان نے سوچا تھا۔ کچھ بھی کیے بغیروہ تخت سے اٹھ کر کمرے کی جانب چلا گیا۔دونوں مروں کا جائزہ لینے کے بعداس کی آئیسیں پوری طرح تھل کئی تھیں۔رائمہ خاموتی سےاسے وكمحد بي تحى جونظر تبيس ملايار ماتعا\_ الياة بدواره والي علي علي المراكز المرك وال يرز كاش في احد يكار

..... فروري 2017ء

و د منیں ..... ابھی یہاں بہت سے کام کرنے ہیں بہت ی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔مزید غفلت برت کر میں کیا چبرہ دکھاؤں گاروزآ خریت اپنے باپ اور چچا کو....،'بوجھل لہج میں بولٹاوہ رکا.....اس کی نظروں کے تعاقب میں بلٹ كررائمه نے محن میں آتی درائج کود يکھا۔

"بدراج ہے آپ تواہے پیچان بھی نہیں پارہے موں گے۔"زرکاش کی جیران نظروں پررائم مسکرائی اور پھردراج کی طرف بردھی۔

ں رہے ہوں۔ ''بھائی تہارا پوچھدے تصاور پتاہے بھائی کہدہے ہیں وہ اس گھر کو بالکل فروخت نہیں کریں گے۔ہمیں اس گھر ہے کوئی بے دخل نہیں کرسکتا۔'' رائمہ کے دبے دبے میں خوثی نمایاں تھی اس کی نم آئھوں سے نظر ہٹا کر دراج نے بهراسي ويكهاجوقريب أحمياتها

چراسے دیں ہوریب سیاسا۔ ''تم اب فیکٹری ہیں جاو گی تمہیں پڑھنا ہے۔' درائ کے چرے کی معصومیت اور سنجیدگی نے زرکاش کے دل کو چینچھوڑ دیا تھا۔''جو کچھ ہو چکا ہے اور جو غفلت برتی گئی ہے اس کے لیے میں تم دونوں سے معافی مانگرا ہوں میں اب تم دونوں کوکوئی تکلیف نہیں چینچنے دوں گا۔''غمز دہ لہجے میں زرکاش نے کہااور خاموثی سے ایک تک اپنی جانب دیکھتی دراج كواس في سيف سالكالياتفا

''جب تک میں زندہ ہوں خود کو پنتیم مت سمجھنا'تم دونوں سے میراخون کارشتہ ہے۔شز ااور شذراہے کی طور پرتم دونوں کی اہمیت مہیں۔" بھاری کیج میں وہ بول رہا تھا مردراج کا سارادھیان اس کے لباس سے بھوتی محور کن فیتی پر فیوم کی مبک پر تھا۔ دخسار کے بنچ د بااس کے گریبان کے قیس کپڑے کی قیمت کا انداز ولگانا اس کے لیے مشکل تھا۔ وهیرے سے پیچھے مٹتے ہوئے اس کی نگاہیں زر کاش کے ہاتھ میں موجودرسٹ واج کابرانڈ بیجیان کئی تھی۔وہ خواب و خیال میں بھی اس براغد و واچ کوچھونے کا سوچ بھی نہیں عقی تھی۔ زرکاش رائمہے کیا کہدر ہاتھا اس نے نہیں سناتھا سر جھکائے وہ کمرے میں چکی تی تھی۔

"وراج شاید مجھے بھی ناراض ہے۔"اس کا خاموثی سے چلے جانازر کاش نے بہت محسوس کیا تھا "اليانيس بدراسل وه ميلي إرآب ساس طرح على باقد بات كرت موع شرمارى بورند بهت بولتي ہے۔'' رائمہ شرمندہ ہوئی صفائی دیے لگی

''تم اے سمجھادینا آسے فیکٹری بالکل نہیں جانا اب۔'' زرکاش کی تاکید پراس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ''بھائی اِمی بلار ہی ہیں ماموں کب سے آپ کا انظار کردہے ہیں۔'' بہن کے ناراض کیجے پردہ رائمہ سے اجازت ليتاسيرهيول كي جانب بزه كميا تھا۔

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** كيث كحولت موئ ندابيم خوشكوار جرت سدوجار موتي تعيل

"حاذق تم اتن احا تک یهال ـ" " بھائی .... حاذق نام کی خوشی اچا تک بی آتی ہے اور قسمت والوں کے لیے آتی ہے۔ " شوخی سے بولتے ہوئے ال نے سرجھکایا تھا۔

"جيتے رُبو۔"اس كر پر ہاتھ چيرتن ندايتكم كلكسلائي تحيں۔ "میں نے سوچا خود ہی جا کرآ ب سے دعا تیں لے لول اور بھائی جان کو ایک یار پھرتر تی مل جانے برمبارک باد و عدول بال عيم ارتي لهج برندامز يدلكي

> -- فروري 2017ء حجاب .....174

www.palksociety.com

''وہ ابھی بینک سے نہیں آئے تھوڑاا نظار کرلواور بیہ تاؤتم اکیلیآئے ہوہم تو یہی سمجھے تھے کسی انگریز دلہن کوساتھ اؤگے۔''

'' فکرمت کریں' تنہا آیا ہوں گرتنہا جاؤں گانہیں۔'ان کے ہمراہ گھر کے اندرجا تاوہ بولا۔ '' بیتو بہت اچھی بات ہے تمہاری شادی ہوجائے گی تو تایا جان اور تائی جان اس آخری ذمہ داری سے فارغ

ہوجا تیں گے۔ حاذق تم ذرا جا کر بیٹھو میں بس دومنٹ میں آئی ہوں رومیل مدرے سے آنے والا ہے اس کے لیے پراٹھا تیار کررہی تھی زیادہ در نہیں لگے گی۔''

" ہاں ضرور آپ اپنا کام کرلیں۔میری فکرنہ کریں۔" حاذق نے فورا ہی کہا جب کہ ندا تیز قدموں سے کچن کی : حل گئی

وہ جہانا ہواڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں ملکجا اندھرا پھیلا تھا۔ درواز ہے کے ساتھ ہی سونج بورڈ پر ہاتھ بردھا کر
اس نے لائٹس آن کردی تھیں۔ بے خیالی میں صوفوں کی جانب بردھتا وہ تھنک کررکا تھا۔ تکھیں چندھیائی تی تھیں۔
آف وہائٹ لہاس میں نمایاں ہوتا اس کا دودھیا وجود ہرخ کاریٹ پر بسدھ نظر آر ہاتھا۔ ہرخ رنگ کے فلورکش پر
اس کے دیشی تھکتے بال بھرے ہوئے تھے کچھٹر برلٹیں اس کی گردن سے لیٹی تھیں اور پچھٹانے پر اوراس کا خواہدہ چرہ مستحافی بھی جھٹی بلکوں پر اس کا دل تھر گیا ہے جہرہ سے اور پھٹی بلکوں پر اس کا دل تھر گیا ہے تھا۔ گلابی چہرے کی شفاف جلد پر اس خواب کا تحر چک رہاتھا جو تھی بلکوں سلے گزر رہا تھا نازک کو گوری ناک کے نے اس کے اور اس کی نازک پھٹر اور بھٹی تھے کر یہ چہرہ اس کے جسم وجان کو اپنے قبلے میں جگڑ گیا تھا۔
اس کے نازک وجود میں پورے چاند کی چاند کی تھی ہوئی تھی مشر جسے سیس تر اشے وجود کے بیچ وتم دنیا ہے قال کردے ہوں کرنے کی خوابش شدت سے دل میں جاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ در ہے سے اس کے نازک وجود میں پورے چاندگی چاندگی تھی مشرت سے دل میں جاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ در ہے سے اس کے نازک وجود میں پورے چاندگی جانگا و ڈریا تھا۔
اس کے نازک وجود میں پورے چاندگی جاندگی تھی مشرت سے دل میں جاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ در ہے سے اس کے نازک وجود میں پورے کی خوابش شدت سے دل میں جاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ در ہے سے اس کی کھوبیٹھتا نما بیگی کی تیز آ واز نے اس پر طاری تھی گو ڈریا تھا۔

''رجاب .....انھو بہاں سے جہال دل چاہتا ہے پڑگر سوجاتی ہو .....انھونو رأ .....' غصے و بمشکل رو کئے کے باوجود انہوں نے انتہائی سخت کیچ میں رجاب کوشانوں سے پکڑگراٹھایا۔ حاذق کی آ تکھیں اس پرساکت تھیں۔ سوئی سوئی سوئی آ تکھوں کے گلائی ڈورے حاذق کا دل سینے سے تھینج کے تھے۔وہ ٹھیک طرح اس کے تحریب آزاد بھی نہیں ہو پایا تھابا وجوداس کے کہندا بیکم اسے ڈرائنگ روم سے لے جا پھی تھیں۔وہ اپنے حواسوں میں ہوتا تو یقینا سمجھ جاتا کہندا بیکم اسے دجاب کے یاس یوں کھڑاد کھے کرشد بیٹا گواری میں جتلا ہوئی تھیں۔

""معاف كرنا حاذق مجھے بتائيس تھا كہ يہ بوقوف لاكى اپنے كمرے سے اٹھ كرؤرائنگ روم بيس آئى ہے ورنہ میں پہلے بی اسے جگاد ہی۔" کچھ در بعد ڈرائنگ روم میں آئیس ندا بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی معذرت كی تھی مگر حاذق نے جیے سنابی نہ تھا۔

''جیانی ۔۔۔۔۔ بیرجاب پانچ سال میں اتن برسی ہوگئ ہے میں بالکل بھی اسے پیچان نہیں سکا۔'' حاذق کواپی ہی آواز جنبی گئی ہے۔

'' الرکیوں کا بتابی کبال چلتا ہے۔اچا تک ہی قد نکال لیتی ہیں۔'' زبردتی مسکراہٹ چبرے پرلا کروہ ٹالنےوالے انداز میں بولی اور پیمرفورانی باتوں کاررخ بدل ویا تھا۔ کچھومر بعدراسے بھی آگئے تھے۔ان ہے باتیں کرتاوہ بالکل غائب و ماغ تھا۔ آگھیں کس دوبارہ اے سامنے و یکھنے کی منتظر تھیں۔شدت ہے وہ پھراس کے دیدار کا منتظر تھا۔

حجاب...... 175..... فروري 2017ء

جائے کا دور چل رہاتھا جب اس کے بے چین دل کی خواہش پوری ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں وہ جملتی ہوئی وافل ہوئی تھی۔شرمیلی سیکان لیوں بر جائے اس نے حاذق کوسلام کیااور ندا بیکم کے پہلومیں جا چھی تھی۔ حاذق کے تو دل پر ایک بار پھر قیامت گزرگی تھی مجھ در پہلے اس کے جلوے دائی کم کر گئے تنے مگراب بلکتا سانی رنگ کے لباس میں سر برسلیقے سے دو پٹہ جمائے جھی نظروں سے سامنے آتی وہ جنت کی حورلگ رہی تھی۔اس کی آ واز ساعتوں میں رس محول گئی تھی حاذق کے لیے بہت مشکل تھااس کے چہرے سے نظر ہٹایا یااس سے لاتعلق رہنا 'اس کی جھجک اور حیا کومسوں كرنے كے باوجودوه ول كے باتھوں مجبور تھاسوراسب اور ندا بيكم سے باتوں كے دوران وہ اسے بھى مخاطب كرتار با تھا۔اس کی اسٹڈیز کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے سے سوال جس کے جواب وہ بہت مختصراور جھینے انداز میں دیتی اس کی کیفیات اور جذبات سے قطعی انجان اور بے نیاز بھی۔

آج رات بھی سردی کڑا کے کی تھی مگر بتانہیں وہ سم ٹی سے بنا تھا سرد ہواؤں سے بے نیاز معمول کی طرح پول ے پشت لگائے اطمینان سے کھڑا تھا۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر بچاسکریٹ کا کلڑا بھینکتے ہوئے اس کی نظر مرک کی طرف آتھی اور اسکلے ہی بل نا کواری سے اس کی ابروتن کئے تھے۔ دوسری جانب کچھے فیاصلے پررکتی لڑکی احتیاط اس کے تیوروں کا اندازہ لگائی رہی اور پھر ہاتھ میں موجودا کیے تہدگرم جا دراس کی جانب بردھائی تھی۔ "بیجادر لے فربہت سردی ہورہی ہے۔" لڑکی کے لیجے نے اسے ایک بل سے لیے جمران کردیا تھا۔ مجصاس کی شرورت بیس ب "الکلے بی بل دوا کھڑے انداز میں بولا۔

" كيول ..... كياتم انسال بين بو؟"

وميس "وها تناسى بولا تعا\_

" مجصة يهلي عن شك تعال "لزك بعاضيار بولي.

''تم بہاں سے جاتی ہو یانہیں؟'' وہ بکڑے تیوروں سے بولا اورلڑ کی چند لمحوں تک خاموثی سے اسے

''وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو گاڑی میں آتے ہیں؟ تم ان کے ساتھ روز کہاں جاتے ہو؟''

"جنم من جاتا مول تم مولى كون موجها سير يو يضفوالى؟" ووغرايا-

"كوني جيس"اس كلباس كادمجي سے جائزه ليتى وه سرسرى ليج ميں بولى دوسرى جانب وه كي كہتے كہتے رك كرسرك كي جانب متوجه مواجهال سے ايك مر مل ساتھ مل اى جانب چلاآ رہا تھا۔

"آ گیامیراخون چوسنے۔"اڑی کے زہر ملے لہے بروہ چونک کراسے دیکھنے نگا مراڑی اس مخص کوبی محور بی تھی

جس نے جھیٹنے والے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ '' محر چل..... يبية نكال كرد ، مجمع كهال جيميا كرد كه جيل-'مرخ آنجمول والامريل فخض اسے ساتھ تينج كر

لے جانا جا بتا تھا مراز کی ایک جھکے سے اپناہاتھ چھڑ آئی می۔

" دہیں ہے میرے پاس پینے کتنی دولت تونے کما کرمیرے ہاتھ پرد کی ہے جے چھیا کرد کھوں گی؟" "حجوث بوكتى ب ....عيار ..... وها التي موئ الصحص في الركي كوايك تحيير بحى رسيد كيا-"میں عیار ہوں اور تو کون ہے؟ سلے بیتو معلوم کر مرد ہے تو جا کر سر کیس کھود محنت مزدوری کر "اڑی حلق کے بل يخي مى جس يرمر المحف شديدا شنعال بل آ كيا تفا مخلطات مكتر موت اس فاركى يتعيرون اورلاتون كي بارش

حجاب ..... 176 مروري 2017ء

کردی تھی۔دوسری طرف وہ جو پول سے فیک لگائے کھڑا تھا ہڑے اظمینان اور دکچیبی سے بیمناظر دیکھتا نئ سگریٹ سلكاجكاتها\_ مريل مخض اگرتا براتو زخفيرون اور فلوكرون كى برسات كرر ما تعا تولژ كى بھى مزاحت كى يورى كوشش ميں تھى مگر دوسرى بارجب وهزمين بركري تودوباره قدمول براغضن كااسيموقع نبيس ملاتها\_ "تو صرف یمی زبان بھی ہے دیکھا ہوں کیے مجھے رویے ہیں دے گی۔ چل ابھی میرے ساتھ۔"مریل سے

معنی کاسارادم خماس کی آواز میں ہی تھاسودھاڑتے ہوئے وہ اس اڑکی کو تھییٹ لےجانے کی کوشش میں تھا۔ ''تو کون ی شرافت کی زبان مجھتا ہے۔ مجھے بھی تیری اس مال نے جنم دیا ہے جے صدے دے دیے کرتو نے کسی قابل نہیں چھوڑ ااوراب بھی بھگت رہی ہول تھے۔تو مرکبول نہیں جاتا۔ الرکی چلاتے ہوئے دوبارہ اس مخص کو بھڑ کا گئ تھی۔وہ بل پڑا تھالڑ کی پر۔اس بارلڑ کی نے اپنے بیاؤ کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔بس کراہتے ہوئے لاتیں تھوکریں' مے برداشت کرتی رہی تھی کچے در بعد ہی وہ تھی تھک کررکا اور بری طرح ہاہنے نگا تھا مگرسرخ ابلتی آئے تھوں سے اسے مورر ہاتھا جو چبرہ کھننوں میں چھیائے زمین پر تھڑی بی بڑی تھی۔

'' میں پینے کے کرجاؤں گا۔ چل میرے ساتھ۔'' وہ مخص پھولی سانسوں کے درمیان چیخا تھا۔'' تو ایسے نہیں مانے گ - "الرک کی ڈھٹائی براس نے تلملا کر پیرسے چپل نکالی تھی۔

'چھوڑ دےاسے۔''مداخلت کرتی اس آواز پراس مخص نے رک کر پول کی طرف دیکھا تھا۔'' پیمرگئی توسیدھاجیل جائے گا وہاں اتنی آسانی سے نشے کی پڑیا ہیں ملنے والی۔ دودین میں ہی ایڑیارگڑ تا مرجائے گا۔ 'اس تماشے سے دواکتا چكاتھاشايداس كيداخلت كرتااس تحص كى طرف بزهاتھاوہ تحص سوالي نظروں سےاسے ويمينے لگا

اقیس کون ہوں سامنے پڑی ہے خود ہی پوچھ لے اس سے۔ "بے نیازی سے بولتا وہ لڑکی کی طرِف متوجہ ہوا اور الحكي بل سرعت سے اپني جگہ ہے بروقت ہٹاتھا كہاڑي كا بھينكا كيا پھرز وردار طریقے ہے يول سے ظرايا تھا۔وہ بري طرح دنك ره كميا تعاجب كالزكي خونخو ارتظرول سےاسے بیستی دوسرا پھرا شار ہی تھی "اعدك" بلندأ وازمين وه الصدوك رباتها\_

"بيه پھراہے ال نشکی کو مار مجھے اگر ماماتو ہاتھ تو ژووں گا۔واپس وہیں رکھ پھر۔"اس کی کرخت اعداز برلز کی پھر ایک طرف ڈالتی مریل شکی کو گھورنے لگی تھی۔

"أخرى باركهد بابول اب رويد مير عوالے كرد بورنيد يبيل كر ها كھودكر فن كردول كا كتھے "مريل دى كو پھردورہ اٹھا تھا۔ جواباوہ کچھ بھی بو لے بغیر کھٹنوں میں چہرہ جمیا کئ تھی۔

"ورامه كرتى بير بسامني

"أكداك يبيك ليرساتي الموكمنااكدون تخفي الله كراكشي رقم متعيالول كا" " كى كوينچى كا؟ دوكورى كالجمي تېيىل چھوڑا ہے تونے مير ئے بدلے كوئى ايك دمڑى بھی تہيں دے گا تھے۔" ا کیے جھکے سے کھڑی ہوتی وہ چلائی تھی جوایا مریل مخص بھی بھڑ کتا کید دم رکا اور کمل طور پراس کی طرف متوجہ ہو گیا جو بول سے پشت نکائے مریل محص کو پچھنوٹ دکھار ہاتھا۔سب پچھ بھول کراس محص نے جھیٹ کر دونوٹ تقريبا تجمين ليصتح

چادرس پر ڈالتی وہ اپنے بھٹے ہونٹ سے ستاخوان صاف کرتی شدید نفرت سے مرسل مخض کو کھور ہی تھی جورو بے

حجاب ..... 177 2017ء **… فروري** 

" تم نے کیوں دیجال بے غیرت کو پیسے؟ "عضیلے انداز میں دواس سے بوال کردہی تھی جو یہ ساختہ قبقہ لگا کر ہنسا تھااور ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ دنگ نظروں ہے وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔عجیب کہلی تھی اس کی ہنتے ہنتے وہ بے حال ہوتا ادھرادھر جارہا تھا۔اسے ہی دیسی وہ سڑک کی جانب بڑھی اور پھر تیز قدموں سے سڑک یارکرتی زنگ آ لود گیٹ تک چھے گئے تھی۔اندرجانے سے پہلے اس نے بلٹ کردیکھا تھا۔اسٹریٹ لائٹ کی تیزروشی میں وہ زمین پر مرى كرم جإ درا شار باتقار

0 0 0

رات کادوسرا پہردھیرے دھیرے سرکتا جار ہاتھا۔ فرشی بستر پر بھیے پرسرد کھے کسی گہری سوچ میں مم تھی۔اے معلوم تھارائمہ بھی جا گ رہی ہےاس کی بدلتی کروٹوں سےوہ انجان بیں تھی۔

"وراج ..... جاگ رہی ہو؟" رائم کی دھیمی آواز پراس نے خاموثی سے کروٹ اس کی جانب بدل ایکھی۔ ''زرکاش بھائی کی باتوں سے بہت ڈھارس ملی ہے کیکن ان کے کھر میں سب کوان کا ہم دولوں سے قریب ہونا برداشت بيس موكا بان انكرك لهج مين تشويش مى

"مجھے کیا بوچے رہی ہیں۔آپ کوہی چند کھنٹوں میں ان پر اندھا اعتبار ہوگیا ہے ان کے کہنے پرآپ بھی مجھے جاب چھوڑنے پر مجبور کررہی ہیں کل آگروہ اپنے کھر والوں کی باتوں میں آ کرہم سے العکق ہو گئے تو کیا کریں ہے ہم؟ میرے لیے دوسری جاب طشتری میں لے کرکوئی دروازے پرنہیں آئے گا۔"وہ بیزاری سے بولتی چلی تی " دراج تمهارے اندیشے بجابی مرس پانہیں میرادل کوں گواہی دے رہا ہے کہ زرکاش بھائی ہمارے ساتھ مخلص رہیں گے کوئی ان کو ہمارے خلاف کتنا ہی کیوں نہ بھڑ کانے وہ ہم سے تعلق نہیں تو ڑیں گے اِن کی باتوں سے اندازه ہوا ہے ہمارے خلاف بہت کچھان کے کانوں میں ڈالا گیا ہے مرانہوں نے ہمارے خلاف کچھ غلط ہیں سوچا بلکہ وہ مجھے سے حقیقت پوچور ہے تھے بہت شرمندہ نظرآ رہے تھے تہارے سامنے انہوں نے میعافی بھی ما تکی ہم ہے وہ ہمیں اپنا بھیتے ہیں تب ہی تو انہوں نے تہمیں فیکٹری جانے ہے روکا ہے اگرتم پھر بھی فیکٹری کئیں تو کہیں وہ ہم سے بدظن نہ ہوجا ئیں۔ہم ان کی بات کو اہمیت جبیں دیں گے تو وہ بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں گے بہتر یہی ہے کہ ہم ان کی مرضی کے خلاف نہ جائیں اور پھر میں بھی میں جا ہتی ہول کہتم فیکٹری نہ جاؤے تم چلی جاتی ہوتو مجھے تہاری فکررہتی بانديشےوسوسے پريشان كرتے ہيں آ كے كااللہ ما لك ب- پھندن كزرنے دواس كے بعد جو بھی حالات ہوئے ہم دونوں ل كركوئي راستہ تكال ليس سے \_ '

" مُحيك بهاب كي زركاش بعائى دس سال بعدوالهن آئے بين ان كوآ زمانے كے ليے دس دن تو ديئے جاسكتے ہیں۔"وہ گہری سائس کے کر بولی۔

"جم كون ہوتے ہيں كى كوآ زمانے والے زركاش بھائى بالكل تايا ابوكى طرح مهريان اور محبت كرنے والے ہيں جب وہ بہال سے گئے تھے تو تم بہت نامجھ میں مرجھے یاد ہے کہ وہ تب بھی ایسے بی تھے تائی امی اور اپنے باتی بہن بھائیوں سے بالکل مختلف۔ 'رائمہ کے لیج میں زر کاش کے لیے بہت اپنائیت تھی دراج کو چرت نہیں تھی جانتی تھی کہ رائمہ کے دل میں جگر بنانے کے لیے دومتھے بول بی کافی ہیں۔

"میں تو پہلی نظر میں ان کو پہلیان ہی نہیں سکی تھی۔ اچھی شکل صورت کے تو وہ پہلے بھی تھے مگراب تو اور زیادہ اجھے اور

خوب صورت دکھائی دیے ہیں۔'' '' پچھنزیادہ ای تعریفیں نہیں ہورتی ہیں؟'' ٹیم تار کی شردرائ نے بغوراس کے تاثرات دیکھنے کی وشش کی۔

حجاب...... 178 معاب.... فروري 2017ء



"ب درون ساری دنیا کی بہنوں کواپنے بھائی اعظمے اور بیارے لکتے ہیں۔"اس کے مشکوک لہج پر رائمہ نے

" مجھے کیا پتا میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ ارایت دریے سونے کی وجہ سے وہ بیدار بھی اس وقت ہوئی جب دن جراحة يا تفارائم تومعمولي كيطرح جلدى جاك كئ تقى واش بيس كساته بى كىن كى كفرى تقى اسے برش كرتے و كموكر رائمه کھڑکی کے قریب آگئی تھی۔

"دراج جانتی ہوئی کیا ہوا؟" رائمہ کے سرگوشانہ کیجے پروہ چوتی۔

"صبح زركاش بھائى كہيں باہر جارے تھے میں حن كى جھاڑولگار ہى تھى توسامنا ہوگيا۔ يہلے تو انہوں نے مجھے يہي یو چھا کہ دراج کوفیکٹری تونبیں جانے دیا پھرانہوں نے دیے لفظوں میں بتایا کہ وہ کسی نے ہاتھ راشن کا سامان جیجیں مُحَرِقُ الحال بس اتنا كِيمِي كى نظرول ميں ندآئے۔ مسئ مطلب او يرتائي امي وغيره۔ مجھے بہت شرمند گی محسوں ہوئی ين ان کومنع کرنا جا ہتی تھی مگروہ رے نہیں ایک گھنٹہ پہلے وہ د کان کا کوئی ملازم تھا مہینے بھر کا راش اٹھالا با۔ ساتھ میں سبزی اور پھل بھی .... شکر ہے کہ اوپر والوں کی صبح دو پہر میں ہوتی ہے میں احتیاط صحن میں ہی رہی جلدی جلدی میں نے سارا سامان کچن میں ٹھکانے لگاویا .... زر کاش بھائی کے مختاط اندازنے مجھے تو اور فکر میں جتلا کردیا ہے اگر تائی ای کو بِینک بھی لگ کئی تو کیا کیابا تنس بنیں گی۔' پریشان کیجے میں تفصیل بتاتی وہ اس کے فارغ ہوجائے گاا نظار کرنے لگی

'ہم نے ان سے بھیکنہیں مانگی دہ جو کررہے ہیں اپنی مرضی ہے کررہے ہیں۔''چہرے پر پانی ڈالتی وہ سرد کہجے يس بولي تفي اور پيردويے سے ہاتھ خشك كرتى كى ميں بى آئى۔شارز ميں موجود فردنس كا جائزہ اس نے ليا اور پير

چرى اشاكر فروش كافئے كى\_

"يبلى كفر عده كركهاناي كل بليث الفاكر صحن من نقل جانا-" رائم كى تاكيديراس كے تاثرات بكرر بے تھے۔ "اس سے تو بہتر تھا کہ آپ ان کو پیب بھیجنے ہے تع کر دیتی چندرو پے خرچ کرنے ہے وہ کنگال نہیں ہوجا کیں گے۔ دس سال میں رویے بنانے کی مشین بن مجے ہیں وہ بہت کچے سمیٹ کرلائے ہیں۔ ایسے بی ہیں سب بجھے جارہے ہیں ان کے قدموں میں کوئی احسان ہیں کردہے ہم پر۔اپنے کھ والوں کے کالے کرتو توں کا ازالہ ہے یہ سباور کی بیس ''اس کے تیز گالیج پردائمہ مک دک نظروں سے اسے دیکھتی رہ کی تھی۔

Q....Q....Q....Q

وودن كس وحشت ميس كزرے بيوبى جاناتھا۔ول بار باراے ديكھنے كے ليے محل رہاتھا۔ كمر ميسب نے بى اس كي غائب د ماغي اورخامو چي کومسوس كيا تھا۔ وہ خودا بني حالت پرجيران تھااب تک وہ خودکوايک مضبوط ميچور ڈ مرد مجھتا ر با تفا مرایک جھوٹی محالا کی نے کس طرح اس کے اعصاب کوتو ڈکرد کھ دیا تھا۔ رات کواس کے لیے سونا تھن ہوگیا تھا آئىسىس بندكرتے بى اس كاشر مايالجايام عصوم ساچېره سامنے آجاتا ..... سكون جيسے رخصت بى ہو كليا تھا بے چينى حديب سواہوئی تو اس نے راسب کے گھر فون بھی کیا کہ شایداس کی آ واز من کربے چین دل کو پھے قرار آ جائے مگر فون ندا بیگم نے ریسیور کیا۔ان سے خیر خبریت دریافت کرتے ہوئے وہ رجاب کانام بھی زبان پرلانے کی جرائے ہیں کرسکا تھا۔ تيسر عدن اس كاصبط بالكل ختم موكيا تفاراس في فيصله كرايا تفاكري بعي طرح رجاب كوايي كمريات يكاراس کی دونوں بہنیں اسے اسے سرال سے بچوں کے ہمراہ رکھا کی ہوئی تھیں۔ساتھ لی بیٹے کے بہانے وہ کم از کم اسے و مکھ تو سکے گا۔ ویسے بھی اگلادن چھٹی کا تھا اور اے یقین تھا کرراسے کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ راسب سے وہ حجاب ...... 179 فروري 2017ء

ہمیشہ بہت اٹیچڈ رہاتھا تکران کی رعب دار شخصیت سے وہ کافی مرعوب بھی رہتا تھا اس لیے احتیاط ضروری تھی اپنی بہن کے بچوں کے ہمراہ جب وہ رومیل اور رجاب کوساتھ لے جانے کے ارادے سے پہنچا تو راسب نے واقعی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ حاذق کا تو دل خوشی سے جموم اٹھا تھا اس بات سے انجان کے رجاب کتنی بے دلی سے راسب کے حکم پر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی کمرے میں وہ ندابیگم کے سامنے تن فن کرتی پیر پنختی رہی تھی مگروہ بھی کیا کر علی تھیں سوائے اے پیارے مجھانے کے اور پھرایک بی دن کی توبات تھی۔ اس کی آئیسیں رجاب کود مکھود مکھ کرسیر ہورہی تھیں وہ جیسے ہواؤں میں اڑر ہاتھا۔رجاب اس کے ساتھ موجود تھی۔ اس کی قربت میں کیسا سروراورنشہ تھا۔اس کے ان چھوئے چھولوں جیسے یا کیزہ وجود کی خوشبو میں کیسا کیف آسٹیس احساس تعا..... ڈرائیویگ کے دوران وہ ستقل بیک و پومرر سے اس کا دیدار کرر ہاتھا۔ بیفطری ی بات تھی کہ رجاب بھی

اس کی نگاہوں میں چھلکتے جذبوں سے انجان ہیں تھی۔سٹ کربیٹھی وہ کچھ ہراساں دکھائی دے رہی تھی اس کے حسین چرے پرایک رنگ رہاتھا ایک جارہاتھا ایسے میں وہ پوری کی پوری حاذق کے دل میں اترتی چلی کئے تھی۔ "رجاب...."اس کی مرحم پکار میں جو کچھتھاوہ رجاب کومزید ہراساں کر گیا تھا۔

" كوئى بات كرو .... اتى خاموش كيول مو .... كيامير عاته جاناتمهين الجماليس لك رما؟" حاذق كالهجيم

''ایباتونبیں ...."نظر جھکائے وہ بمشکل بول کی۔ " پھر کیا وجہے خاموثی کی؟"اس کے سوال پروہ چپ رسی۔

"جانتی ہوکوئی تہاری آواز سننے کے لیے ترس رہاہے؟" حاذق کا کمرالبجاسے پریشان کر کیا تھا۔ 'ویسےتم بری بےمروت کزن ہو۔ بھی تو فیق نہیں ہوئی حمہیں کہفون پرسلام دعا بی کرکیتیں۔میری توجب مجى راسب بھائى سے بات ہوئى ميںتم سميت سب كے بارے ميں بى بوچھتا تھا۔ ' حاذق كاشكايق لہجدا سے

''میں فون پر کسی ہے ہات نہیں کرتی۔ ہمیشہ آ غاجان یا بھائی فون ریسیو کرتی ہیں۔'' وہ مرحم کیجے میں بولی۔ ''وہ کیوں؟'' حاؤق نے حیرت ہے کہا۔

" پہانہیں ....بن عاجان کی اجازت نہیں ہوہ غصہ کرتے ہیں را تک کالز بھی آ جاتی ہیں آواس لیے۔" "مطلب بدا مگ كالز كي خدش مير عاورتهار بدرميان رب- "وه كرى سانس كر بولا-"كارى كى أسيية برونبيس عتى- بالآخرست دوى عاكما كردجاب كوبولنا يراً-

"كيون بيس بره على بالكل بره على إلى الره على إلى المجمى على إلى أب بي موش ند مون كاوعده كرين-" حاذق

ك بجيده لهج يررجاب نے جرت سام ديكھا كرا كلے ليح ہى بساخته مسكراتی وہ اسے سرشار كركئ تھی۔ "تمہاری محکرامید بہت خوبصورت ہے شایدای لیے کم مسکراتی ہویہ" حاذق کی پرتیش نگاہوں نے اس کی

مسكرابث مدمم كردى تقى بتانبيس كيول رجاب كوية تعريف بالكل المحيى نبيس كلى تقى -رومیل توباتی بچوں کے ساتھ مکن تھاجب کہوہ زبردی سب کے درمیان موجود ماحول کا حصہ نظرا نے کی کوشش میں تصى تمرحاذ ق كي موجودگي اپناطواف كرتي اس كي نگابين اوراس كايار بارمخاطيب كرنارجاب كوهمرابث مين مبتلا كرر باتھا۔ جانے کیا تھااس کی نظروں میں کر جاب کی ہتھیلیاں پینے میں جھیلتی جار ہی تھیں۔وہ واقعی اس کی نظروں سے چھینا یا دور بعاك جانا جا بن تحق بيسب جويمي تفاات وسرب كروبا تفار بالكل اليمانيين الكراربا تفار ايسا كيي موسكنا تفاكه

حجاب 180 فروري 2017ء

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ،

سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

رجاب کا پیچانا پی جانب دی کھنے ہے ہی گریز کرنا حافق کونظر ہیں آتا۔ وہ کھمل دل وجان ہے اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ بھی تو رجاب سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملے یقینا اس کی اس خواہش میں بہت شدت تھی جب بی تو رات کے بلا خراہے یہ سنہری موقع ال گیا تھا۔ "رجاب تم نا بجھ بیں ہو۔ جان پھی ہوکہ میں تہت پند کرتا ہوں۔"اس کے فق چرے کود کھیا وہ سنجیدگی ہے پولا۔" تمہارا بجھ سے دوردور رہنا مجھے نظر انداز کرنا مجھے ہرٹ کر رہا ہے۔"

''ایبانونہیں .....'' نظر چرائے وہ بمشکل یولی ..... جوابا حاذ ق بس اسے دیکھ رہاتھا۔رجاب کواپنا دل حلق میں آتا میں معاقبا

" بجھے نینگا رہی ہے۔" یک دم ہی وہ صوفے سے آخی گر حاذق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھکے سے واپس بیٹھالیا۔ " میراہاتھ چھوڑ دیں۔" حاذق کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش میں اس کی آ تھوں میں آنسو بحرآئے تھے سرخ ہوتے چہرے پرخوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ حاذق کو اس کمیے وہ خوف ز دہ ہرنی جیسی نظر آرہی تھی وہ اپنا غصر بھول گیا تھا۔ اس کی دبی وبی سکیاں اور چہرے پر پھسلتے موتی ول کو مضطرب کر مجھے تھے۔ "نتہ اداماتھ کھڑا۔ ہمائی کر دوری میں میں میں انہا تھی جہوئی دل کو میں دورہ جب راتھ انگریں انہا تھی۔ انہا تھی۔ ا

و تمهارا باتھ پکڑا ہے اس کیے رور ہی ہو .....میرا چھونا برانگا ہے تمہیں؟" زم کیج میں وہ یو چھر ہاتھا مگروہ ہاتھ کی پشت سے آنسوصاف کرتی سسکیاں رو کنے کی کوشش کرتی رہی۔

''جب تک مجھے تبہارے رونے کی وجہ پتائمیں چلے گی میں تبہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔'' حاذق کی دھمکی نے اس کہ نسو برد حادثے تھے۔

"آپ غصيش بين-"وه كانتى وازيس بولى-

''تواس ميں رونے والى كيابات ہے؟''وہ جيران ہوا۔

" مجصد راكتاب عاجان فصركت بي او بحى رونا أتاب وهولى

'' مجھے تھوڑا ساغسا آیا تھا۔ بیل بہال تم سے بات کرنے آیا تھااور تم سے بغیر جاری تھی مجھے امیر نہیں تھی کہتم پھر مجھے ہرٹ کردگی لیکن بیل اپنے رویہ کے لیے تم سے سوری کرتا ہوں۔'' نری سے بولتے ہوئے حاذق نے اس کا ہاتھ جھوڑ دیا۔

"رجاب ..... جولوگ مارے کیے اپ ول ش استھے جذبات رکھتے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہے ان کے ساتھ سرد مہری ہے۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہے ان کے ساتھ سرد مہری ہے۔ بچھے امیدے کہم میری بات کا مطلب مجھ دہی ہوگی۔ واق نے جیمے امیدے کہم میری بات کا مطلب مجھ دہی ہوگی۔ واق نے جیمے امید کے میں کہا ..... دوسری جانب اس نے بھی چرو صاف کرتی جھی نظروں سے سرخ ملی باکس کودیکھا۔
"یہ تی ہمارا گفٹ ہے۔"

"محر كيون؟" وه تذية نب مين مبتلا موتى \_

''میں سب کے لیے تفض لایا ہوں ندا بھائی کو بھی تو تمہارے سامنے گفٹ دیا تھا۔'' حاذ ق1انے جیرت سے اسے یادولایا۔

''اتنا ڈری مہی کیوں رہتی ہوتم ..... یا پھر جھے ہات کرنا اچھانہیں لگتا تمہیں؟''اس کے سوال پر وہ سر جھکائے بس خاموش رہی .....وہ اندر ہی اندر لا و نجے پیے نکل جانے کے لیے پرتول رہی تھی۔

"آپ ایسے بیں۔"رجاب میں کا داریس اولی سرجب کرماؤق کی آ تھیں خوشی سے چک

حجاب 181 فروري 2017ء

'اورتم بہت زیادہ اچھی ہو .....اس دنیا ہے بھی زیادہ۔'' وارفتہ نگاہوں سے اسے حاذق نے ویکھا اور پھر باکس كحول كرخوب صورت جعلملا تابر يسليث الكليول ميس المحايا-"جمهيں جيولري پينديے؟"اس كے سوال پر رجاب نے اثبات ميں سر ملايا۔ "يه بريسلك الجمالكاتمهين؟"البارجى نظر جمكائياس في اثبات من سر بلايا-''اے میں تمہارے ہاتھ میں پہنا دوں؟''جواباس نے فورا تفی میں سر ہلانے پروہ بےساختہ مسکرایا اور بریسلٹ واليس باكس ميس ركفكراس كي حوالي كرديا\_ ''تم کیا ہمیشہ سے اتن ہی بے وقوف ہو؟''مسکراتی نظروں سے حاذق نے اس کے جھکے سرکود یکھا۔ "ابسرمبیں ملے گاتمہارا۔"ایک چیت اس کے سر پرلگا تاوہ صوفے سے اٹھ گیا۔ "میں جارہا ہوں.....اب مہیں لہیں بھا گئے کی ضرورت نہیں آ رام سے فی وی دیکھ عتی ہو' اسے تا کید کرتا وہ "اور ہاں مج مجھے یہ بریسلٹ تمہارے ہاتھ میں نظرآ نا جائے۔" چورنظروں سے رجاب نے اس کی پشت کودیکھا جودہاں سے جار ہاتھا۔شدیدنا گواری کے ساتھ وہ ہاکس کودیکھتی رہی تھی۔ حاذق کے دوبارہ وہاں آجانے کا اسے خدشہ تھالبذاا ہے تائی نے یاس جلے جانا ہی ٹھیک لگا۔ حالا تکہ نینداس کی آئھوں ہے کوسوں دور بھا گر ، چکی تھی۔ ووسرے دن اس کی میمی کوشش تھی کہ می جگہ تنہانہ بیٹھے اور اس جگہ زیادہ دیر شدر کے جہال حافق موجود ہواس نے شكرى سائس لي تحى كدراسب شام ہوتے ہى اے اور روحيل كوساتھ لےجانے آئى بنچے تھے۔اس كااپ كھرے جانا حاذق کوڈسٹربضرور کررہاتھا مگردل کواس چیز کی بہت خوشی کھی کہاس کا گفٹ رجاب کے ہاتھ میں موجود تھا۔ 0 0 0 وہ کس طرح وہاں تک آئی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی ورنہ تو ایک قدم بھی چلنا محال تھا۔ پول سے فیک لگائے وہ بغورلژ کی کے چرے پر چیلے تکلیف دہ تاثرات کود کھید ہاتھا۔ برائ روپ پکڑور میں نہیں جانی تم نے اے کتے روپ دیئے تھے گر میرے پاس بس اسے ہی ہیں۔"

''نیا پنے روپے بکڑو یہ بین ہیں جائی تم نے اسے کتنے روپے دیئے تھے گر میرے پاس بس استے ہی ہیں۔'' تکلیف کی اہروں کو ضبط کرتی وہ بھولی سانسوں کے درمیان ہولی۔ دوسری جانب وہ بچھ کہتے کہتے رکا اور پھر خاموثی سے وہ روپے لے لیے تھے لڑکی بلیٹ کرچند قدم ہی چلی تھی اورا گلے ہی بل ہلکی ہی کراہ کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیشتی چلی گئے۔ دونوں ہاتھ پہلوؤں میں بائد ھے وہ اس بلاکی ٹھنڈ میں پسینہ ہوگی تھی کل کی لاتوں اور ٹھوکروں نے بچھا ٹرتو وکھا ناہی تھا۔

''اس صدتک بڑھنے ہی کیوں دیتی ہواہے؟ کسی دن سر ہی بچاڑ دواس کاتم پر ہاتھا تھانا بھول جائے گا۔'' دوقد م آگے بڑھتاوہ مشورہ دے گیا۔

ا سے برحساوہ مورہ دھے ہیں۔ ''کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر ....نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جاسکتا ہے۔'' در د کو ضبط کرتی وہ کمخی سے یولی۔

'' اِچھاہے مارڈالےروزروزمرنے ہے بہتر ہےا کی ہی بارخلاصی ہوجائے۔''اپنے پیروں پراٹھتی وہ بولی۔

" آئیں ڈائز کے پان جاتا چاہے تھا۔" 182 میں دوری 2017ء

" بجے مشورے نندوجا کراپنا کام کرو۔ "اڑکی نے سڑک پردگتی گاڑی کود کیلھتے ہوئے سرو کیجے میں کہا ''جانے اس گاڑی کے اندرکون کتنی بے چینی سے تمہاراا نظار کررہا ہویہ''کڑی کے طنز میں کا کیجے پروہ کافی تا گواری سے چند محول تک اسے دیکھ رہاتھا جو تیزی سے سراک کراس کرتی دور جارہی تھی۔ 0 0 0 نیکسیِ سے اترتے ہی اس نے سامنے ممارت کی جانب دیکھااورای طرف نظر جمائے پیچھے ہمّا پول کے قریب آ گیا .....گزرے دودن میں وہ لڑکی اے دکھائی نہیں دی تھی۔ کھڑ کی میں بھی نہیں۔ گہری سانس لیتاوہ چونک کراس درخت کی طرف د مکیدر ہاتھا جس کی گھنی شاخوں تلے تاریکی میں وہ موجود تھی۔ "آجتم بارہ بچنے سے پہلے ہی آ گئے؟" درخت کے چوڑے تنے سے پشت لگائے وہ اس سے مخاطب تھی جو معمول كىطرح آج بحى رزق برق لباس ميس الشكار عمار وباتفا ''تم اب کیسی ہو؟''اس کی بات نظرانداز کیےاس نے پوچھا۔ د مجھے چھوڑ و .....عادت ہوچکی ہےاب۔'' وہ استہزائیہ کہج میں بولی۔ "تمہارے بھائی کونشے کی ات کب ہے ہے" " پتائبیں لین جب تک خبر ہوئی بہت در ہو چی تھی نشے کے لیے اس نے جرکر کے گھر کی جو چند چزیں تھیں سے ن وي اورجب كهندم محصيم القاباني كركدوب حيفظ شروع كروية وميات لهج من بولي-"جبتم اس كامقابله بيس كرسكتين تو مجهدويد يديد كرواي-"وه بولا\_ آ سان سے روپے برسیں تو اس کے حوالے کروں میرے مرحوم باپ کی پنشن اور میری سلائیوں سے فلیٹ کا كراية تكلنے كے بعد بيار مال كى دواؤل كا بندوبست اور دووقت كى رونى كا انتظام بھى مشكل ہے ہوتا ہے۔"اس كے بنانے پروہ بچھیس بولا خاموشی سے سکریٹ سلکالیا۔ 'مسنو .....کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟' کڑی نے اس کے سامنے آتے ہوئے یو چھا مگر دہ ان بی کیے ارد کر دنظر دوڑا تارہا۔ "كياتم اين باري سي كينيس بتانا جائة ؟" " كيول بتاؤل كي مهمين الينيار عين " "وه يك دم نا كواري سے بولا۔ ''اپنایام ہی بتادومیں جانتا جا ہتی ہوں۔''لڑ کی نے کہا۔ "نام كون جانناجا بتى موشادى كرنى بيكيا؟" وه اكفريساندازيس بولا\_ "يبلي مجھے يو مجما يتمباري ارات جائے گيا آئے گ ''اس تشکی کے ہاتھوں سے نکے جاتی ہو محرمیرے ہاتھوں دومنٹ میں موت کے گھاٹ اتر وگ ''عصیلی نظروں سے اسے گھورتاوہ غرایا تھاجب کے لڑکی ذرابھی خوف زدہ ہوئے بغیراسے پیلیتی رہی تھی۔ " کیاد کھیرہی ہو؟"وہ مجڑ کا۔ " مجھے تہارے کیڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔" "سيدهي طرح تكويهال سايي كمريس جاكر بيفود رنبيل لكانتهيس؟"إس في برى طرح اي جعز كار "میری اب تک کی ساری زندگی ای سوک کو تکتے گزری ہے مجھے یہاں کی چیز ہے ڈرنہیں لگتا۔"وہ دھے لہج ين بولي اور بحرات در يكها - المساحد ريكها - المساحد ريكها - المساحد ريكها - المساحد ريكها - المساحد المساحد ال حجاب 183 فروري 2017ء

''میں نے جو جا در حمین دی تھی وہ کہاں ہے؟''اس کے سوال پروہ نورانی اپنے ہینڈ بیک پر جھکا اورا گلے ہی کمھے بیک سے جا در نکال کرلژ کی کست اچھالی دی۔

"ابتم یہاں نے چلی جاؤ۔" شخت بجڑ ہے لیجے میں وہ اسے جانے کا اشارہ بھی کررہاتھا۔
"میں نے بیچا درواپس نہیں ما تکی میں تو صرف بیہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہتم اسے اوڑ ھتے کیوں نہیں۔" لڑکی حمرت
سے بولتی رکی کیونکہ وہ ان تی کیے رخ موڑتا دوسری طرف متوجہ تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے فضا میں اڑاتے
ہوئے وہ اس کسے بری طرح چوٹکا جب چا در کی گرمی اس نے اپنے شانوں کے گردمسوس کی اسے بلیٹ کرلڑکی کی طرف
متد مونام ال

'' حردی لگنے ہے تم بیار بھی ہو سکتے ہو۔'' پیچھے ہٹتے ہوئے لڑکی نے کہااور پھراس کے سامنے ہے ہتی ایک بل کو رہتہ

ری ہے۔ '' مجھےتم ہے یہ کہنے کا کوئی حق تو نہیں ہے گر پھر بھی میں کہنا جا ہتی ہوں کہ صرف اللہ کے لیے اس خراب رائے ہے واپس بلننے کی کوشش کرو۔'' ہلکی آ واز میں بول کرلڑکی رکی نہیں تھی جب کہا ہے وجود کے گرد چاور کی گرمی محسوس کرتا وہ اے دیکھتارہا تھا جوزنگ آلودگیٹ کے بیچھے غائب ہورہی تھی۔

0 0 0

پڑن سے پانی کا گلاس لے کروہ تیزی سے درائ کی طرف آئی گی۔

" تم کیوں اٹھ کرآئی میں میں پانی اندری لاری تھی۔" بیار سے اسے ڈیٹے ہوئے رائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تخت

پر بٹھا یا اور گلاس اسے تھا یا ۔ شویش زدہ نظروں سے اس کے زرد چیزے کو دیکھتی وہ سیڑھیوں کی جانب متوجہ ہوئی تھی

مجھے اتر تے زرکاش نے اشارے سے رائمہ سے درائ کی طبیعت کے بارے میں پوچھاتھا دوسری جانب پانی کے
کھونٹ لیتی دراج کی قوت شامہ تک جیسے ہی مخصوص کولون کی مہک پنجی ووٹو را ای تخت سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی۔

میں کے دیر بعد جب رائمہ کمرے میں آئی تو وہ تخت پا آئی تھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تی۔

میں سے دریات کی تبیاری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔" اس کے قریب پھتی اس نے بتایا۔" درائی۔۔۔۔۔وہ

سنزرکاس بھائی مہاری طبیعت کے بارے میں ہوچھ رہے تھے۔ اس کے میب میں اس کے بہایات ورائی مسدوہ اتنی فکرر کھتے ہیں ہماری تم کم از کم ان سے سلام دعائی کرلیا کرد کیا سوچتے ہوں گےدہ؟''اس کے قوجہ نید بینے پردائمہ نے مزید کہا۔

" نظرة تا كرو كتنى فكرد كمت بين جارى النه كمروالول سے جهب كر فيرات ديت بيل ميل-" " تم ايما كيول موچى مو؟"

"تواورکیاسوچوں....ان کواگر ہماری اتن بی فکر ہے تو کیوں سوال نہیں کرتے اپنے گھر والوں سے ان زیاد تیوں کے لیے جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں۔ "وہ بکڑے لیج میں بولی۔"روز او پہنی مصفے لگائے جاتے ہیں محفلیں جمتی ہیں کہوں ان کی جرائے نہیں ہوئی جھوٹے منہ بی آپ کواور مجھے اپنے گھر بلانے کی ....ان کا دوغلا پن دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟"

''دراج .....وه بھی سب دیکی رہے ہیں اپنے گھر والول کو بھی جانتے ہیں اگر وہ خاموش ہیں تو اس لیے کہ وہ گھر میں
کوئی ہٹا کہ .....کوئی لڑائی جھٹڑ انہیں جائے ۔ وہ نہیں چاہتے کہ حزید پھھالی بات ہوجو ہمارے لیے تکلیف کا باعث
ہے'' رائمہ نے آئے پھرا ہے سمجھانے کی کوشش کی .....جواباوہ نا گواری سے دوسری طرف کروٹ بدل کئی ہی۔
''اچھا چھوڑ وسب .... بیر موبائل فوان دیکھو'' رائم کی آڈ داز پروہ فورانی اس کی طرف متوجہ وئی اورا گلے ہی بل اٹھ

کر بیٹھتے ہوئے اس نے رائمہ سےفون لے "ابھی وے گئے ہیں زرکاش بھائی کہدرہے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو میں ان کو بلا جھجک کال کرلیا کرواور تنہاری طبیعیت کے بارے میں بھی ان کوضرور بتاتی رہوں۔وہ یہ بھی کہدرہے تھے کہ فیکٹری میں دراج کی فرینڈ زبھی بن گئی ہوں گی وہ روزان سے انہیں سکتی مگراس فون کی ذریعے روزان سے بات کرسکتی ہے۔' رائمہاسے بتار ہی تھی جو بہت توجه سےفون سیٹ کا جائزہ لے رہی تھی فون بہت مہنگا اورخوب صورت تھا۔ رائمہ کے لیےاندازہ لگانامشکل نہیں تھا کہ دراج کونون بہت پیندا یا ہے۔ ''اب دیکھوان کوتمہاری کتنی پرواہے وہ تو اس چیز کے لیے ہی تم سے بہت خوش ہیں کدان کے ایک بار کہنے پر ہی تم نے فیکٹری کی جاب چھوڑ دی .....اگرتم ان سے اچھے سے بات کروگی تو ان کا بیشک دور ہوجائے گا کہ ان کے گھر والول كى طرحتم ان سے بھى بيزار مو۔" رائم كوا چھاموقع ملاتھا اپنى بات كينےكا\_ "تمہارے کیے کھ کھانے کے لیے لے والمیلیٹ کھاؤگ تو بخار کھ کم موگا۔" "آپ جا کراپنا کام کریں جھیے ابھی کچھٹیں کھانا۔" سیل فون میں ممن وہ جھلائے انداز میں بولی تھی رائمہ کہری سالس لے کراس کے باس سے اٹھ گئے۔ اس کی طرف سے دائمہ کی تشویش بے جانہیں تھی۔ رات تک اس کا بخارزیادہ ہو گیا تھا التجاؤں اور ڈانیٹ ڈ ہٹ کے باوجودوہ کچھکھانے کے لیے راضی تھی نہ ہی رائمہ کے اصرار پرڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ بھے میں مندچھیائے وہ بس روئے جارہ کھی باہر سے انجرتی بکار پر رائمائے آئونشک کرتی دردازے کی طرف بڑھی ....اس کے چرے کود مکھ کرزر کاش پریشان ہوا مگر خاموثی سے اس کی تقلید میں کرے میں آ گیا۔ المن ساس في الك أواله تك فيس كهايا ..... يتنبيس كيا كرناجا التي ب بيابية ساته كوني بات فيس كردى بس روے جارہی ہے۔" گلو کیر لیج میں رائماے بتاری تھی۔ مبارس ہے۔ سویر ہے۔ ان کا ساتھ دے رہی ہو ..... بہت ہی عقل میند ہو۔ "زرکاش نے شمکین لیے میں اے کھورا اور پھر تخت کے کنارے پر بیٹے گیا جہاں وہ جا در میں چرہ چھیائے تھٹی تھٹی سکیاں لے رہی تھی زرکاش کی پکار پر بھی اس نے جا در تبیس ہٹائی۔ '' دراج اٹھ کر بیٹھواور مجھے بتاؤ کیابات ہے جورور ہی ہود یکھوتمہاری وجہ سے رائمہ بھی کتنی پریشان ہے۔امچھا لگتا باس طرح پریشان کرنا۔ 'زرکاش زم لیج میں بولا مگروہ چرے تکے میں بی چھیائے اپنا ہاتھ اس کی گرفت ہے تكالنے كى كوشش ميں تھى۔ يارے بول رہا ہوں اٹھ كر بيٹھوورند ميں ايك تھيٹر بھى لگا سكتا ہوں۔''زركاش كے پچھ بخت ليج پربلاخر وه اڅه پیچی

(انشالالله باقي آئندهاه)





وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی اے منزل پر پہنچے کی جلدی تھی ۔ وہ شہر کی معروف اکیڈی میں پڑھاتی تھی مگر اس کے باوجوداس کے اہل خانہ کے اخراجات بورے نہ ہویاتے تھے۔اس لیےاس نے ایک اشتہار کے مطابق بطور نبجيرا يلائي كيااور كامركرنا ابيا هوا كهوه منتخب بهي هوكني تھی۔ بنگلہ میں جا کردو بچوں کوہوم ٹیوٹن دیتی جس بہت معقول معاوضہ بھی تھا۔ وہ اس کیے خوش تھی اس طرح اس کے چھوٹے بھائی رضا کی تعلیم میں حرج ند ہوگا اور چیوٹی بہن اہم کی شاوی بھی آ رام سے ہوسکے گی ..... اس کے والدین حیات تھے اس کے والد کا روڈ ا يكسدُنث مين معذور مونا أيك بهت برا سانحه تما جو سارے خاندان کو سوگوار کر گیا تھا۔ کنول نے اس حادثے کوزیادہ شدیت سے اس لیے بھی محسوس کیا تھا کونکدوہ کمرکی بوی تھی اس نے بی ابسارے کمرکی كفالت كا ذميا محايا اوراس سليلي ميس وه حاب بى كرسكتي می اس نے وقتی طور پر جہاں اور جیسی اور جتنے معاوضہ یر بھی ملازمت ملی اس نے بخوشی کی شراس کے باوجود کھر کے اخراجات منہ کھولے کھڑے تھے وہ مجبور تھی باپ ک آ محصول میں اٹرتی بے بی اس کے دل کے اندر تک تو ڑ پھوڑ وی تھی مراس نے ہمیشہاہے آنسو باب بے سامنے بی لیے تھے۔مبادااس کے والدکواس کے سی عم كالجحكن كااحساس ندهوجايئه

وہ ایک فرمال بردار بنی تھی اس نے وقت مقررہ سے
پندرہ منٹ لیٹ ہوجانے پرخودکوخوب کوساتھا۔ آئال
کا پہلا دن تھا اور وہ اتی لیٹ ہوگئ تھی اس کا پہلا تاثر ہی
غلط بیٹھا تھا۔ سامنے لان میں دوصحت مندسرخ وسفید
بچ بیٹھے تھے جو کتابیں کھولے پڑھنے میں مصروف تھے
اس پرنگاہ پڑتے ہی مودب ہوکر بیٹھ گئے تھی اس کے

عقب ہے ایک مرد جو بے حدوجیہہ پروقارتھا۔ سامنے آگیا' کڑی نظروں ہے اس کا جائزہ لے رہا تھا بعض نگاہیں آئی تیز ہوتی ہیں کہانسان کولگتا ہے کہ وہ آرپار بھی دکھے لینے پر قادر ہوں وہ اس کو بل بھر میں تولتی نظروں سے دیکھے کڑویا ہوا۔

''میرے بچی کو وقت کی پابندی کا سبق میں نے بخو بی پڑھایا ہے آگآ ج وہ وقت کی پابندی نہ کریں گے تو بھر کیا سیکھیں کے زندگی میں۔ آپ خود بی ان اصولوں پڑھل پیرانہ ہوں گی تو پھر بچے کیا خاک سیکھیں کے '' وہ اس کے انداز پر بے صد بو کھلای گئی ہی وہ اتنا خوف ناک اس کے تیور تھے خوف ناک اس کے تیور تھے کوف ناک سیار کوف کی کہا کی لیم کی کھی تھے کو کول مٹول سے نیچ تھے۔ ''آپ کی کہا کی لطمی جان کر چھوڑ رہا ہوں۔ امید ہے آئندہ شکایت کا موقع نہیں ویس کی گئی ہے کہا گیا تھا۔ وہ ویس کے کہا گیا تھا۔ وہ جارتی بچوں سے گھل کی تھی ۔

" بچو است ہے ہم مال پر مضمون تکھیں گے۔" وہ بشابشت سے ہوئی ۔۔۔۔۔۔ ہب اس کی نگاہ اداس چرول پر بڑی تو وہ ایک دم سے چپ ہوگئی تھی پھرا سے خود ہی اپنی معلق کی بھرا سے خود ہی اپنی موا تھا۔ چھوٹا ہا یاسر اور ناصر دونوں بے حد سلجھے ہوئے اچھی طبیعت کے مالک بچے مقے۔خود سری اور ضدی پن مفقو دتھا ہر بات پر ہال کہتے ہر بات پر ہال کہتے ہر بات پر ہال کہتے ہر بات پر فرمال برواری کا اظہار کرتے وہ دونوں بے حد نیک تھے۔اس ساری بات کا سہراان کے والد فریدوں کے سر جاتا تھا فریدوں بے حد سخت گیر گر اولاد کے معالم میں زم دل واقع ہوئے تھے۔انہوں نے بچوں معالم میں زم دل واقع ہوئے تھے۔انہوں نے بچوں معالم میں زم دل واقع ہوئے تھے۔انہوں نے بچول

..... 186 ...... فروري 2017ء

# Dewnleaded Frem Palsodetyeon

کی تربیت بھی احسن طریقتہ پر کی تھی وہ دونوں بے حد تابعدار نظ جبيها كنول نے سوجا تھا كمامير كبير كھرانے کے بیجے بے حد بدئمیز اور شرار کی ہوں گے اس کو تنگ کریں گئے ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا بہت جلدوہ دونوں اس ے مل کے تھے۔

انہوں نے ہی بتایا تھا کہوہ دونوں مال کی مامتاہے محروم بیں مکران کے والد نے ان کو بھی مال کی کمی کا احساس بيس مونے ديا تھا۔ان كى برضرورت برخوابش كاخيال ركفته تضمر بحرجى بسااوقات باسراور ياصرمال کی تعظی محسوس کرتے تھے ان دونوں کو مال کی کمی بری طرح هلتي تحى ممروالد كے سامنے بھی اس كا اظہار ہيں كيا كهوه يريشان نه موجا نين -آج جب مضمون كاعنوان مال تفاتو چران کے چرے داس تھے۔

" ویکھو یوں اواس جیس ہوا کرتے ہر کام میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔" کول ناصحانیا عداز میں بچول كوسمجهارى تفي بمى فريدوں كي آيد ہوئي تھي كنول اس كى آمدے بے جرمی اور بولتی چلی گئی۔

"اكرآب يول اداس مول كو آب ك يايا جانى بھی اداس ہوجا میں مے۔آپ کوان کے کیے خوش رہنا ہوگا چلواب مسترادو۔" كنول في مسكرا كركما تو يج بھى

حجاب 187 فروري 2017ء

انداز میں سلام کیا تو وہ بھاگ کرباپ سے لیٹ گئے۔ "وعليكم السلام!" فريدول نے بچول كو پياركيا۔ "اب آب کی چھٹی ہے آج مابدولت جِلدی فارع ہو گئے ہیں امید ہے اب تک ہوم ورک ممل ہوگیا ہوگا۔" فریدوں نے مسکرا کر کہا تو وہ ایک جانب منتظر تگاہوں سےدیکھربی تھی۔

"جی ہوم درک تقریباً ممل ہے سوائے.... نجانے وہ کیا کہنا جاہ رہی تھی شایداس مضمون کے حوالے

"میں باقی کام ممل کرا دوں گا" آپ کیے جا کیں كى؟" فريدول نے شام كے وصلتے سائے و كيوكر مرسوج اعداز میں کہا۔اے اب اس کامنی می لاکی ہے ہمدردی ہو چکی تھی جب سے اسے مامانے بتایا تھا کہوہ حض اینے والد کا بوجھ باعثے کی غرض سے بیاضن سفر طے کردہی ہے تب سے اس کا ول کنول کے لیے کداز ہو گیا تھا۔ بے حد ہدردی تھی این نازک سی لڑی یہاڑ جیسی ذمہ داریاں تن تنہااٹھارہی تھی۔اس نے بھی ایپے والدكى وفات كے بعد سارا برنس الكيلے بى سنجالا تھا اس كے رشتہ دار عزيز اس كى جائىداد ہتھيا ناجا ہے تتے دہ م ن الركا تفا مر مال نے اسے بہادر بنایا تفااس نے کم مسکرادیے تھے۔ مسکرادیے تھے۔ ''آپ بہت اچھی ہیں بہت اچھی گلق ہیں۔'' شروع کردی تھی۔

یاسر ناصر سے بردا تھااور بمجھددار بھی۔ یاسر ناصر سے بردا تھااور بمجھددار بھی۔ ''السلام علیکم بچوں کیسے ہو؟'' فریدوں نے زور دار لیے لازم تھا کہ وہ باتی سب سمیٹ لےجو نے کمیا تھا۔

أنيس كريخة تي ين مك مرج لكانة تي بين عدیل کی ای گھر میں براجمان تھیں تیز چھتی نظروں سے كنول كوير كها تولا تفايه

"اتن ورية آتى مؤخرات ب"شانه جاجى نے كرفت ليج ميس كريدا\_

''امال در سور کی تو جانے ہی دو' یہ پوچھومحتر مهآ کس کے ساتھ رہی تھیں۔ بیکون موصوف تھے جواُن كوبطور خاص كار ميں چھوڑنے يہاں تك آ گئے۔'' عد مل نے مزیدلقمہ دیا ..... وہ تھبرای گئی تھی۔ اس نے تھبرا کرانی ماں کو دیکھا' جہاں پوڑھی آ جھوں مِن آزردگی سن آئی تھی۔

"كيا مطلب كس كم ساتھ آئي ہے؟"اب ك چی جان بھی خوب بری طرح چی تھیں اور کررسیدھی كر كے ہمان كوش كيس-

'' بجھان بچوں کے والدصاحب کھر چھوڑنے آئے ہیں کیونکہ شام ہوچی تھی انہوں نے محض مجھے زحت تے بچانے کی خاطرایسا کیا تھا۔"وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دے رہی تھی جے شاید قابل قبول نہ گردانا کیا تعالبهی چی جان نے ہنکارا بحراتھا۔

"لوید مجمی جھلی رہی اہم بات سے کہان موصوف کو كيون تم سے مدردى كا بخارج عاب كبيل بيد بخاركونى اوررنگ نداختیار کرجائے۔ " پیگی جان نے زہر خند لہج میں کہا۔

" كيول بحى بيسب كيامعالمه بي "اب زامد چيا بھی کود بڑے تھے۔ وہ ان سب کی بحث سے تھگ کر ائے کرے میں آ گئی تھی ایک واحد یہ بی جگہتی جو جائے پنادھی۔

" ياالله يكي مير الي بي جودرددي عجى گریزال نہیں ہوتے۔ دووقت کی رونی دینے میں جان تكلى بحكر ناخدا بن كرآ جاتے بي حق وصولي حق جمانے۔" وہ رودی تھی بے بی سے آنسواس کے

ایں نے دن رات ایک کر کے اس کاروبار کو دسعت دی تھی۔ ماں کاحقیقی معنوں میں بازو بن گیا تھا۔ راشدہ بیم نے بہت احسن طریقہ سے اینے اکلوتے میٹے کی تربیت کی تھی اوراس کھے پراب پوتوں کی تربیت کررہی محس اس ليهوه بچول كوزياده وقت يندد ياتي تحس-سارا کام کاج ایک ہوم زس کیا کرتی تھی خودفر پدوں نے ایے آفس کی ٹائمنگ بچوں کے اوقات کے حساب ے رتب دے رکم کی۔

"جی میں خود چلی جاؤں گی بہاں سے کوئی وین ما ركشل جائے گی۔ ووسادگی سے بولی۔

" مجھے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا ..... آپ چلیں۔ چلو یاس ناصر میچر کوان کے گھر ڈراپ کرکے آتے ہیں۔ "وہ زمانے کاسردوگرم اور بری تیزنظروں کی کری کو بھی سمجھتا تھااس لیے وہ اس اچھی اور معصوم لڑکی کو اس كرداب من دهنے سے بيانا جا ہتا تھا۔

وه اثبات میں سر بلا کئی تکی وہ بھی جانتی تھی کہ سرشام جب وو محرجاتی ہے تو محصن سے الگ ذہنی اذیت ہوتی ے جس سے اسے روزانہ دوجار ہونا پڑتا ہے۔ رائے میں سب خاموش سے نے فقط ود مرتبہ کھر کا راستہ سمجمانے کی غرض سے کنول نے لب کشائی کی تھی۔اب محر کے سامنے کاررک چی تھی محروہ منذبذب تھی کہوہ ان کو کھر مدعوکرے کہ نہ کرے جبکہ وہ ازخود کٹول کے کھ جانے سے گریز کرنا جا ہتا تھا۔وہ ہیں جا ہتا تھا کہاس کی ذات كنول ك ليكونى مسلدين جائے۔

"بہت شکر پیرآ پ کا۔" وہ تشکرے بولی۔ "اس میں شکریے کی کیا بات ہے۔ مجھے شرمندہ نہ كريں۔" فريدوں نے بھى زم ميكان سے جواب ديا تھا وہ مطمئن ی گھر میں واغل ہوئی تھی جب گیث پر ہی عدیل سے سامنا ہو گیا تھا۔عدیل نے اسے فریدوں کی كارسے اترتے و مكيوليا تفااور معنی خيز انداز میں كھنكھارا تھا۔عدیل اس کا چھا زاد بھائی تھا مگریدان رشتہ داروں میں سے تھا جو صرف زخوں پر مرہم رکھنے کی بجانے وضاروں پرڈ ملک کئے تھے۔ حجاب 188 فروری 2017ء





مغربي ادب سيانتخاب جرم وسزا کے موضوع پر ہرماد منتخب ناول مختلف مما لکتیں ملنے والی آزادی کی تحریکوں کے پس منظر میں معروف اديبذرين فسير كيقلم فيحل ناول ہرماہ خوب سورت تراجم دیس بدیس کی شاہرکارکہانیاں



خوب صورت اشعار متخب غراول ادرا قتباسات يرمبني خوشبوئے خن اور ذوق آم مجی کے عنوان سے منقل کے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتمين

021-35620771/2

0300-8264242

₩..... ' فریدول بہت حساس ہے اس نے بہت سرو وگرم دیکھے ہیں۔اس لیے بیرسب کا بی احساس کرتا ے۔''جب کنول نے راشدہ بیکم کاشکر بیادا کیا تو وہ مسکرا کر بولیں۔

" بی سربہت اچھے ہیں۔" سادگی سے کہا جملہ تھا مگر راشدہ بیم نے اسے بغور دیکھا جہاں کوئی اور شائیہ نہ تھا۔فقط شکر گزاری کے عکس تھے پھروہ مطمئن ی ہوکرسر ہلا کررہ گئی تھیں۔

''اگر برانه مناوُ تو مجھے ذرا کھلی ہوا میں لے چلؤجی محرارہا ہے۔" راشدہ بیم نے اس سے کہا تو وہ فورا أنبيل تعلى فضامين وسيل چيئر اركة أي تعني بيج بعي ان كانظارين بمضح

'' تبحیراً ج مارا پڑھنے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے پھر كل سندے ہى ہے ہم كل سارا ہوم ورك كريس محے " ياسرنے كهاتو ناصر بھى جوشلے اعداز ميں مدكرنے لگا۔ 'بچو بیا چھی بات نہیں ہےآپ کی ٹیچراتی دورے آنی بیل اور پھرتم لوگول کی میعادت پخته موجائے گی تم لوك بوم ورك كروتفوزى دير يره و فيرجم سبل كرشام کی جائے بیکس کے اور خوب باتیں کریں ہے۔" راشدہ بیکم بچوں کی ادای دور کرنے کی غرض سے بولیس۔ د ممر مجھے تو تھر جانا ہوگا بھر دیر ہوجائے گ۔''وہ ا نکار کرنانہیں جا ہتی تھی مگراہے کی اماں اور ابا کے

سامنے جواب وہی کا احساس ہی دکھی کر گیا تھا' کیچھ غلط نه کرکے بھی اگر انسان وضاحتیں دیتا پھرے تو اسے خود اذین سے دوجار ہونا پڑتا ہے۔ پھرراشدہ بیم کے اصرار کے سامنے وہ اٹکار نہ کر عی تھی۔ پر اہتمامی جائے لان میں ملازم نے آ کرلگائی تھی جی فريدول كي كاركابارن سنائي ديا\_

"ارے واہ آج تو خوب رونق کی ہوئی ہے۔" فريدوں كے ليج ميں بشاشت تھي

"جيآج هاري موسث فورث تيحر حي هار

حجاب .... فروري 2017ء

ملتے تھے۔اب اس کی ہر بات کا آغاز ہی فریدوں سرکے لفظ سے ہوا کرتا تھا جے امال ابا اور چھوٹی العم نے بھی محسوس کیا تھا چھرانعم کے ایک دن احساس ولانے پروہ حیب کر کئی تھی۔مبادا کوئی اسے غلط رنگ نددے ڈالے۔ ''سر..... مجھے چند دنوں کے لیے چھٹیاں وہ فریدوں کے سامنے درخواست لیے عاہئیں۔'' وہ فریدوں کے سامنے درخواست لیے

" المريدوں نے بھنويں اچکا ميں۔ "میری چیوٹی بہن کی منگنی کوسال ہو چلا ہے اب ہم جاہتے ہیں کہاس کی شادی ہوجائے۔دوون بعداس کی شادی ہے سادگی سے میفرض ادا ہوجائے تو اچھا ہے۔ كنول في بيمكي ي مسكان لبول يرسجار هي تقي \_ "لیکن بری تو آپ ہیں۔"نجانے بیجلے *سطری* 

فریدوں کے لبوں سے بھسلاتھا پھراس نے نجانے کتنی بار دل عى ول ميس خود كوكوسا تقا كيونكيه كنول كا رتك اجا تک مفید پڑ گیاتھا'وہ انگلیاں چھاری تھی۔

" ہم جیسی لڑ کیاں اینے خوابول کو تھموں کی باڑتک نہیں آنے دیتی انہیں گلا گھونٹ کر دیا دیتی ہیں۔"

"جي آپ چھٹي ليڪتي بيل کيا ہم سب كو مدعو ائیس کریں گی؟" فریدوں نے بات کارخ ملتے کے

'' کیوں جبیں' آپ تو مہمان خصوصی ہوں گے۔''وہ ذرا سامسکرائی تھی۔فریدوں نے اس چھوٹی سی اٹر کی کو ہدردی سے بڑھ کر کسی اور جذبے کے تحت دیکھا تھا۔

₩.....₩

یلے جوڑے میں ملوس کنول کمی چندا بنائے ملکا سا میک آپ کیے بے تحاشاحسین لگ رہی تھی۔ باسراور ناصر کی ضد تو تھی ہی خود راشدہ بیٹم نے بھی پہلی مرتبہ کہیں جانے کی فرمائش کی تھی جبکہ میاں کی وفات کے بعدوه بہت كم بىكبيس، تى جاتى تھيں كول كوالدين یر ہیں۔ امارا دل کرتا ہے کاش میر میں رہیں رہیں ہم کو تیچر بے صدا چھی گئتی ہیں۔ "ناصر نے جوش سے کہا۔ ایک وم جہار سوخاموثی جھا گئی تھی کنول کے ہاتھ سے جائے كاڭپ چھلك كيا تھا'وہ يُري طرِح بزل ہوگئ تھی۔

'' بیٹا ٹیچر کیسے یہاں رہ عتی ہیں' ان کا اپنا ایک گھرانہ ہے۔ بیتو بہت اچھی بات ہے کہآ پ کو ٹیچر الچھی لکتی میں ہم ہر ہفتے اکشے جائے بیا کریں گے ٹھیک ہے ناں۔'' فریدوں نے چھوٹے سے ناصر کو خوش کرنا جا ہاتھا' وہ منہ پھلا کر جیپ ہو گیا تھا۔واپسی پر جب فریدوں نے اسے کھر تک ڈراپ کرنا چاہا تو اس نے محبرا کرا نکار کردیا تھا جے فریدوں نے بغور ویکھا

" كُونَى مسّله به تو آب مجھے بتا عتی ہیں ویسے كل میں نے آپ کے مین کیٹ پر کسی کوٹوہ کیتے انداز میں و يکھا تھا' بُر اُنہ منا نيس تو بتا ئيس کي کہوہ موصوف کون تھے؟" فریدوں نے دوستانداز میں پوچھا تو وہ بتاتی چلی گئی ..... سارے و کھ نجانے کیے ایک اجنبی سے یانٹ کیے تھے۔ وہ خاموثی سے سب سنتا رہا تھا' پھر فیصله کن انداز میں بولا۔

"اس طرح تو آپ ان لوگوں کی باتوں کوتصد ا<del>ی</del>ق وے رہی تھیں یوں ہراساں کرنا ہی تو ان کا اصل مقصد رہا ہے آپ ایک بہاوراڑ کی بین مجھے بہت قدرے آپ كى ـ "وەمضبوط لىچ ميں بولے۔

"لکن میں نہیں جا ہتی کہ کوئی بھی میری ذات کے حوالے سے مجھ برانگلیاں اٹھائے کیونکداس کی زومیں میرے والدین کی عزت وناموں آ جاتی ہے۔ مجھے ہرگز یہ گوارانہیں۔' وہ فیصلہ کن کہے میں بولی تو فریدوں نے ڈرائیور کے ساتھا سے روانہ کردیا۔

°'اب تو ممنی کواعتراض نه هوگا'عبدالرحیم بابا تو بهت بزرگ بیں۔ 'اب اٹکارکا کوئی جواز نہ باتی رہاتھا۔وہ دل کی گہرائیوں سے ان کے خلوص کے سامنے احسان مند تمی۔ان کی توصیف کے لیے اب اے کلمات ہی نہ ان سے ل کر برصد خوش ہوئے تھے ان کے لیے میڈگر // حجاب 190 محاب 2017ء

کی بات بھی کیان کی تنگ گلیوں کومبرکانے عظیم ستماں آئی تھیں جو واقعی عظیم تھیں کیونکہ ان کے نز دیک مال و دولت کی نہیں انسان کی وقعت زیادہ تھی۔آج کنول اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ راشدہ بیگم اے کسی اور ہی نظرے وتكيمه اور تول ربي تحييل اگرچه وه كم عمر لژكي تهي مكر ذيمه داريوں كونبھانا خوب جانتى تھى \_سلىقەشعاراور باادب تھى أ باتوں کا قرینہ آتا تھا اورا بنی باتوں کی مہکار ہے گھر کو مخلشن بنانا جانتي تقى\_

راشدہ بیم نے جاتے جاتے کنول کی امی کے کان میں اپنی بات کا عندیہ دے دیا تھا۔ وہ سب تو خوش ہی نہیں محوجرت تھے استے امیر کبیرلوگ وردشتہ داری کے طلب گارتھے پھرانہویں نے رضا کی تعلیم کا ساراخرج خودا تھانے کی بات کی تھی۔ کفالت کا ذمہ بھی خود لینے کی بات كي تفي الكاركي تو ميجائش بي نهمي يول بعي اب انعم ا ہے گھر مار کی ہوچکی تھی۔ اب کنول کی شادی ہواں ہے برھ کران کے لیے خوشی کی کیا بات ہوسکتی تھی مگر كنول في الكاركر كسب كوجران كرديا تعار

"میں نہیں جا ہت کہ ساری عرکسی کی ہدروی کے يوجه تلكر اردول "روروكراس في اين المصيل جالى تعین بدایک پنہاں کے تھا کہ اس کے ول کے نہاں خانوں برآ ویزاں نام فریدوں کا ہی تھا مراسے تمام عمر أن المحمول مي اين ليه مدردي د مي كي سكت ناتمي مروالدین کی مجبور یوں نے اس کی محبت کو گربن لگادیا تھا۔اس نے اپنے والدین کی رضا کی خاطر خاموثی ہے سر شلیم خم کرلیا تھا بھرسادگی ہے اس کو تکاح کے دشتہ میں بنده كركنول فريدول بنتة ديرينه كلي هي\_

یاسراور ناصر بے حدخوش تھاس کے دائیں بائیں بیٹھےاے اس نے تجیلے روپ میں دیکھ رہے تھے جبکہ سب کی خوشی کے باوجود وہ غمز دہ تھی۔ اس کی دلجوئی كرنے والا كوئى نەتھا اس كاغم كساركونى نەتھا۔وہ اداس ب بس بیقی تھی جب راشدہ بیٹم نے اسے فریدوں کے

بيذروم من فيح ديا تعا-ا// حجاب العالمة فروري 2017ء

" بینا مہیں تو کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم بے صدیجی ہوئی طبیعت کی مالک ہو ہمارے گھر بلو حالات اور فریدوں کے مزاج کو بخو بی مجھتی ہو مگر پھر بھی تنئ ك نصيحت كرنا جا ہتى ہوں جو بھى قدم إٹھاؤ ہرمعا ملے میں اینے میاں کی رائے کوٹو قیت دینا' زندگی سنور جائے کی۔" راشدہ بیم ماسراور ناصر کو بہلا پھسلا کر باہر کے گئ تھیں۔وہ سرجھکائے بیٹھی تھی جب فریدوں نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔

"كيني بين آپ؟" بميشه كي طرح زم لبجه ليے وه ہمین گوش تھےوہ ا ثبات میں سر ہلا گئے تھی۔

"میں جانتی ہوں اب آپ جھے سے کیا کہیں سے قبل اس کے میں آپ سے کہنا جا ہتی ہوں کہ میں اس معجموتے بھری زندگی کو بسر کرنے کے لیے تیار ہول ول سے آپ کی احسان مند بھی ہوں۔ آپ کی ہمدردی میرے لیے بہت ہے محبت کے لیے تو شایدتمام عمر بھی كم ہے۔"اس كالهجيم آلود ہوگيا تھا فريدوں ہونق چرہ ليحاس كوسلسل بولناد مكيدر باقفا\_

"م ے س نے کہا کہ جھے تم سے ہدردی ہے اور اس مدردی کی وجہ سے میں نے تم سے شاوی کی ب .... تم جانتی موعالید میری بهلی بوی حیات ہاس نے صرف سوشل ایکٹیوٹیز کی خاطر مجھے اور بچوں کو چھوڑ دیا تھا۔تمہاری توجہ ہے میرے بیچ کھل گئے تھے مگر اصل وجه وه بھی نہیں زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے محسوں ہوا کہ مجھے بھی کی ہے محبت ہے اور وہتم ہو ..... وہ مسکرا کر سر جھکا گئی تھی۔زندگی کا سفر شہل ہی نہیں خوب صورت ہو کیا تھا۔





کنے دنوں کی کوشش اور بھاگ دوڑ سے
آخرکاروہ اندرون شہر کی تنگ وتاریک گلیوں سے
اسے ڈھونڈ نے میں کا میاب ہو گئے تنے۔ بیا لیک
بوسیدہ مکان تھا جو دیکھنے سے بی خوف میں جتلا
کردیتا، جگہ جگہ سے اکھڑا پلستر، میل سے افی
دیواریں اس بات کی گواہ تھیں کہ یہاں مدتوں
رنگ وروش تو دور کی بات مرمت کروانے کی بھی
زحمت نہیں کی گئی تھی۔

گر کے باہر بائیں جانب کی ٹیم پلیٹ آ دھی ٹوٹ چکی تھی اور باتی آ دھی زنگ آ لود ہونے کی بناء پر کلھے نام کو ڈھانپ چکی تھی۔اندرون بھائی کی باغ والی کل (گل میں باغ ہونے کی وجہ سے وہ باغ والی گل کے نام سے مشہورتھی' پانچ سات سیرصیاں چڑھنے کے بعد پیدل کا لمبا رستہ تھا) گزرنے کے بعد لوہاری کے مین بازار تک وہ پیدل چل کے آئے تھے۔

پیری کا مطلوبہ مکان کے باہر کھڑے تھے گھر اب وہ مطلوبہ مکان کے باہر کھڑے تھے گھر کے دائیں جانب آویزاں' قلم برائے فروختِ'' کچھ لیحے بعد فیض احمد کہہ کر پکارا گیا۔ جواب ندارد' تیسری بار پکارنے پرچالیس' بیالیس سال کا آدمی باہر لکلا۔

رو با برصاحت المعنى المحسل بمرسط المعنى المحسل بمرسط المحرف المحارد كل المحرف المحارد كل المحارد كل المحارد كل المحارد كل المحارد المح

'' فیض احد گھر پر ہیں۔'' عمارہ نے پروے کے پارجھا تکنے کی ناکام کوشش کی۔ ''نہیں .....'' لٹھ مار انداز میں وہ کہہ کر بلٹنے انگ

'' کب تک آئیں گے؟'' مایوی سے پوچھا گیا۔آ دی نے بغور عمارہ کودیکھا۔ '' کیا کام ہے؟'' وہ بڑھی ہوئی البھی ڈاڑھی میں انگلی چلاتے ہوئے بولا۔ '' گام .....' عمارہ نے علی کودیکھا۔ '' ہمیں قلم خریدنا ہے۔'' علی کو بروقت بہانہ

''کیماقلم چاہیے؟'' وہ کسی ہوپاری کی طرح بولا علی اور عمارہ نے ایک دوسرے کودیکھا۔ ''ہم بیٹے کر بات کریں۔'' عمارہ نرمی سے بولی۔اس نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور اندر کی چانب بڑھ گیا۔ وہ ووٹوں اس کے تعاقب میں اندر داخل ہوئے۔ بوسیدہ موڑھے انہیں دیے ہوئے خود جھولا چارپائی (ٹوٹی ہوئی ادوائن) پر بیٹے گیا۔

'' جی بولیے۔''اس نے چار پائی سے تکا تو ڑ کے دانتوں میں گلسایا۔ ''قلم کیوں بیچتے ہو؟'' ''غریب آ دی ہوں میڈم .....''اس نے شکے کاسرادانتوں سے تو ڑا۔ '' دیں دیم میں ''عال سالہ خان خال اور

'' ہنرمند بھی ہو۔'' عمارہ کا لہجہ خفا خفا ساتھا۔

# Downloaded From Paksocietykom?

'' فلم خرید و گے۔'' سوال غیرمتو تع فیض احمہ نے چونک کے اسے ویکھا۔ "شرت بری ستی چیز ہے بیم صاحب پیٹ کا ایندھن ہیں بحرتی ۔''اس نے سر جھٹا۔ " بی غلط ہے۔ "علی تی سے بولا۔ '' مجمح کیا ہے۔'' کڑواہٹ سے رہے لفظ دونوں لا جواب ہو گئے۔ لحد بحر کی خاموثی نے تتيون كااحاطه كياب

'' مجھے آپ کے قلم دیکھنے ہیں۔'' عمارہ کا لہجہ

ذ ومعنی تھا۔ ''میرے کلم میرے راز ہیں میں وہ عیاں نہیں كرتا-"اب كے باروہ ترى سے بولا۔ '' بدراز تہیں مسٹر قیق بددیانتی ہے۔'' عمارہ کو غصر آیا و فیض نے سیلمی نگاہوں سے اسے ویکھا اور اس تھر کے واحد کمرے کی جانب پوھ کیا' ''قلم کیوں بیجے ہو؟'' عمارہ نے ڈائری دونوں نے اس کے تعاقب میں قدم بوحائے' محرے میں بے تحاشہ بے تر تیب کتابیں رکھی تھیں "كوئى اوركام بي تو بتادين؟" اسے زچ چوكور كمرے كے ايك كوپنے ميں ايك طرف توسیدہ کری اور میز تھی۔ میز کے اوپر کاغذوں کا یلندہ تھا' دیوار کے ساتھ بسز بچھا تھا' عمارہ نے

''غریب کی قدر خبیں تو اس کے ہنر کی کیا اوقات۔''اس نے نرو تھے پن سے کھا۔ '' کب سے بیجتے ہو؟'' علی آ ہستگی سے بولا جبكه تماره نے پین اور ڈائری تکالی۔ '' میں منسٹر تہیں ہوں۔''اس نے ڈائری اچکی' عمارہ نے حقی ہے اسے دیکھا۔علی کے ماتھے پیر تا كواري والصح تحى \_

'' و مکھتے محتر م فیض احمہ ..... عمارہ کوا ہے ایک سروے کے لیے آپ سے چند ذاتی آفینل سوالات كرنے بيل اور ہم جاہے بيل كرآپ اماری رہنمائی کرتے ہوئے سلی بخش جواب ویں۔''علی نے نری سے سمجھایا۔ فیض نے کینہ تو ز تظرول سےاسے دیکھا۔ " بولیے ..... " وہ کی حد تک معالمے کی تہہ تك الله يكا تفار

واپس پکڑی۔

''تم الجھارے ہو۔''علی کوفت سے بولا۔ "میں ایک نے سوال سے اکتا گیا ہوں۔" آگے بور کرمیز پردھرے قلم کو افغایا۔ انے لیمی اگر ائی لی۔ "تو آپ بیاللم بیچتے ہیں۔" اس نے ایک اس نے کمبی انگرائی لی۔

ہے چینی سے پہلوبدلا۔

ایک لفظ پرز وردیتے ہوئے کہا۔

''آپ جیسے لوگ دوسروں کی ذاتیات میں وظل اندازی نہ کرین تو سحافت کیے چکے۔" طنز سے بھر پورلفظ عمارہ کو تیا گئے۔

''اورآپ کا المیہ بیہ ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ دھوکا کررہے ہیں۔ "وہ بناگی لیٹی یولی۔ "" پ بھول رہی ہیں کہ میں کس کے یاس نہیں جاتا۔''وہ برامان گیا۔

''آپ کے گھر کے باہر لگا بورڈ جو دعوت عام ویتا ہے۔'' عمارہ کا بس نہیں چل رہا تھا۔

و مرکول ..... "علی نے وجیرے سے اس کے كنده برباته ركها فيض چند لمح اين سامن کمڑی اس آ گ بگوله موتی لژکی کو دیکتا ر ما پھر بر مر د بواری فیلف سے چند کتابیں اٹھایا لایا اس نے مج بولنے کی شان لی۔

په ميري مهلي خليق ''موند لي آهنگسيں ۔'' اس نے ایک افسانوں کا مجموعہ عمارہ کی جانب بڑھایا جہاں مصنف کے طور پر کسی اور کا نام لکھا تھا اس نے دوسرا ناول'' بیا تیرے دلیں میں'' بھی اے تنها يا \_عماره كو يا وتفايه 99 ء كالبهترين ناول تفا اوراے بے حدیبند کیا گیا تھا اس نے چند مزید نا ولزا ہے مختلف رائٹرز کے تھائے جو یقیناً شاہکار تخلیق تعیں ۔

''اپنے ان مجموعوں کوشائع کروانے کے لیے میں نے کیا مجھ نہیں سہا۔ اس کو رہنے ویں بیگم صاحب .... يهال قدرصلاحيت كي نبين اجميت يمي کی ہے۔" اس نے ایک جھکے سے ساری کتابیں عمارہ کے ہاتھ سے جھٹک لیں۔

'' ایک قلم یا نج هزار.....سودا مهنگانهیں <u>'</u>' وه

ا تگارہ آ تھے ووٹوں پر جماکے بولا۔ دوٹوں نے

" بجھے بے حدافسوں ہے کہ آپ چندروپے كے عوض قلم كى حرمت كا سودا كرتے ہيں كفظ بيجتے ہیں۔ اپنی محنت کی اور کے نام لگاتے ہیں۔ عمارہ کے لیج میں پہلی سی مخی نہیں تھی فیض نے استهزا ئيه اس کي جانب ديکھا اور منه پھيرليا' علی نے خاموشی ہے فیض کودیکھا۔

''اس ناول نے سینکڑوں کمائے ہیں جھے تم نے چند ہزاروں میں بچا۔''عمارہ نے ایک ناول زمین سے اٹھاتے اس کی جانب بوھایا۔

ووقلم ..... جے اللہ نے قرآن یاک میں حرمت قرار دیا' اس قلم کی تشم کھائی اس قلم کوتم نے ب المرويا- "وهرووين كوكي فيض في حويك کے اے دیکھا اسے رتی مجرکسی کی اینے کیے جذباتی ہونے کی امید نہیں تھی۔

عمارہ شام کے اخبار کی ایڈیٹر تھی اور پچھ عرصہ پہلے اے اطلاع ملی تھی کہ ایک مخص ابی تحریریں بیتیا ہے' اسے بے مدمعیوب لگا تب ہی مجس اور جرت اے فیض احم تک لائی تھی۔ اے خر لگانے ہے زیادہ اس محص کے بارے میں جانے میں رکچیں تھی جوا پنا قلم و ہنر نگا کے مطمئن تھا۔اے جرت كاشديد جمنكالكا\_

" "اگر مجھے قلم کی حرمت کا احباس نہ ہوتا تو يقيناً مِن تمهارا بيقلم توز ويق -" فيض احمر سے طویل بحث کے بعد اس نے بوسیدہ (اکٹنگ تیبل ے قلم اٹھا کے فیض کو پکڑاتے ہوئے دکھ سے کہا اور باہرنکل می علی نے ایک نظرفیض کو دیکھا اور تیزی سے عمارہ کے پیھے نکل گیا افیض احمد تنہا قلم تفامے ساکت کھڑاگیا۔

آ ٹھ ماہ بعد .....

// 🔰 حجاب 194 معراب فروري 2017ء

یورے یا کتان کو ثانیہ سکان کا محبت بھراسلام۔ 11 نومبر کو گوجر خان میں تشریف آوری ہوئی' آ کچل ہے تکی کو چھسال ہو چکے۔اسٹار عقرب ہے اسٹارز پریقین تو نہیں تکرعقرب کی تمام خوبیاں و خامیاں مجھ میں موجود ہیں۔ آئی سی ایس پارٹ ٹو کی طلبہ ہوں تمام اسا تذہ کی پسندیدہ اسٹوڈ نٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے جس کی بہت خوشی ہے۔انگیلی جنس آفیسر بننامیراخواب ہے بہت سادہ طبیعت کی مالک ہوں سادہ اور سے لوگ ہی متاثر کرتے ہیں۔فرینڈ زبہت می ہیں ابن سینا کا سائنس گروپ ' کچھے بچپین کی فرینڈ زاب تو کوئی بھی ساتھ نہیں نے رین مسکان میں آپ ہے دوسی کی خواہش مند ہوں ۔مشاغل میں ناولز پڑھنا' شاعری لکصنااور پڑھنا' کرکٹ و کیمنا ہیں۔ فیورٹ کرکٹر بلکہ فیورٹ ترین انسان شعیب ملک ہیں جو دنیا میں میرے لیے اکلوتی اٹر یکشن ہیں اللہ کر سے کا میا بی خوشی اور اور اطمینان ہمیشدان کا مقدر بے آئیں۔ يت او الا موا تارا وهرتى الى مال اور يحفظواب يوفهرست توب عدطويل بي بفي المريم كالمرجم كالمرجم ا ذاں 'بہت پیند ہے۔ فطر تا تنہائی پیند ہوں شوروہ نگامہ خت برالگتا ہے۔ لباس میں کمی قبیص چوڑی داریا جامہ اور بروا سادو پیشہ بہت پسند ہے۔ جیولری میں ایئر رنگز چوڑیاں اور رنگز پسند ہیں۔ کھانے میں ہروہ ڈش جس میں آ لوموجود ہو فرونس میں کچے امردو کچے آم اسٹرابری اور انارشوق سے کھاتی ہوں اللہ آپ سب کواپنی حفظ و امان میں رکھے آمین۔

رونمائی میں کھے۔ اگر چہ اس کے لیے ایک مصنف کی حیثیت ہے انجرنا محنت طلب تھا کیکن اسے اپنی محنت پریفین تھا'ا سے قدم اٹھا تا اور رستہ بنانا آھيا تھا اور لکھنے کا عمل کا مياني کی پہلی دليل ے۔ عمارہ نے مکراتے ہوئے مصنفین کے حجرمث میں کھڑے پر اعتا دفیض احمد کو دیکھا یقیناً ا سے لفظوں کی جادوگری ہے دنیا کو تنجیر کرنے کا ہنرآ تا تھا۔وہ کھل کے مسکرائی تھی۔

'' ملتے ہیں دنیا میں کھ لوگ ایسے جو چند کھوں کی ملا قات میں ول میں اتر جاتے ہیں ۔ بھی محبت ین کے اور بھی احساس کا رشتہ بن کے جنہیں اپنی بات منوانے كا بنرآتا ہے۔ جھے اس بات كا يورا یقین ہے کہ جب تک ایسے بے لوٹ لوگ و نیاش موجود ہیں' قلم کی حرمت اورعز ت قائم رہے گی۔ میں بورے ول سے شلیم کرنا ہوں کہ قلم جہاد ہے کاروبار مہیں ۔ آپ کا بہت ساوقت نہ لیتے ہوئے ا بنی گفتگو کوسینتا ہوں' اپنی کتاب''قلم برائے فروخت نہیں'' کا انتساب عمارہ علی کے نام کرتا ہوں۔ میں محترمہ کا بے حدم ملکور ہوں جنہوں نے میری پہلی کتاب کی اشاعت میں میری مدو کی'ے'' اس نے مسکراتے ہوئے دور بیٹھی عمارہ کو دیکھا' چند مزید ہاتوں کے بعد وہ اسلیج سے نیچے اتر آیا' ہال تالیوں ہے گونج اٹھا۔ بیروہ الفاظ تنے جوفیض احرینے بطور مصنف ای مہلی کتاب کی تقریب

9

.... فرورى 2017ء



(گزشته قسط کا خلاصه)

ایقہ ہادید کی ڈائری پڑھ لیتی ہے اور اس کے رازے آگاہ موجاتي ب ايقه كوال بات كاد كه موتاب كه جو بهن اين بربات اس سے شیئر کرتی تھی اس نے ڈائری والی بات سے ایقد کولاعلم بى ركھاتھا،تب اليقد خود بى بادىيە يوچھتى ساور پھر بادىيە بهن بر مجروسه کرتی اسے ساری بات بتادیتی ہے۔ دوسری طرف شہباز کی بینے کی خواہش تیسری بار بینی کی صورت دم تو راجالی ہاس كسامع تابنده ك كحروالول كاصليت آجالى بوه برطرف سے بایوس موکررہ جا تا ہے۔ ماہین عارف علی کو بیٹیوں کے جوان ہونے اور ان کی شادی کا احساس ولائی ہے بہلی بار عارف علی ماہین کی بات کل ہے سنتا اس پر ممل پیرا ہوتا ہے اور چند ماہ بعد ا بی زین کے کراس میں سے کھرٹم ماہین کودیتا ہے۔ ہادید یک طرفه بحبت میں گرفتاد تھی اس بات کا احساس اے کبیر کے ملک ے واہر جانے بر موتا ہے جب وہ اپنی ڈائری جلادی ہے۔ مادیہ ایک اسکول میں جاب کر لیتی ہے اور برانی یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فراغت کے کھوں میں رسائل وجرا ند کا بہلالی ہتبایک اہنا کے گا خریس لگےخطے اے جنجوز كرركه دياتها خطاس كينديده مصنف كابوتا بوه طاہر شکیل (رائش) کوجوالی خط صبحتی ہےاور پھر دونوں کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ چل لکا ہے اور دونوں ہی ان دیکھی محبت میں کرفتار ہوجاتے ہیں۔ دوسری طرف شہباز ایقہ کے آرٹیل کو مرنظرر كحتيمايين كى تربيت كونشان بناتاب شبباز كي نظريس ايلة بہت اوور ہوگئی محلی جواس کے نام اب اخبارات میں شائع ہونے لگے تھے اس کی بات پر ماہین کود کھ پینچا ہے۔ ماہین کی طبیعت دن بدون بكرن للى كالكرائي طبيعت باديداوراديد ك ليے تشويش كاباعث موتى بے ايقد كارشته مابين اپني زندگي ميس ى طے كرديق بے جبك طاہر كليل كالتظاركرتي وہ اسے آخرى سفر کی طرف گامزن ہوجاتی ہے۔ عارف علی کو تھر والے سمجھاتے ہیں کہ مابین کے ہوتے ہوئے بادیداور ایقد کو کسی بات کی

يريثاني نبين تفي ليكن اب عارف على كوبي سب سنجالنا تعار كمر والول كے مجمانے كابياثر بوتا ب كده كمحدوث بادبيدوايقد كے ساتھ گزارنے لگتاہے

(الآكري)

**₹**......

بركزرنے والےدن كے ساتھ باديداورائية كواسے اردكرو اجنبیت کی ایک د بواری تی دکھائی دیے لگی اوراس سے بھی بوھ كربدى اى كے فيصلے نے أنيس جرائی اور پريشانی كا شكار كرويا تھا۔ جب انہوں نے تحض ماہین کی وفات کے دوماہ بعد ہی اور كے سسرال والول كوبلاكر دو ماہ بعدكى تاريخ و مدى يغيركى ہے مشورہ وصلاح کیے بیان کا ذاتی فیصلہ تھا ہادیہ بے صدحیران ىسبىن دىكى-

"ووماہ بہت ہیں شادی کی تیاری کے لیے۔اجھا ہوتت بدخصت كرديا جائے تمہارى بھى سرال والے عيد كے بعد فى تارىخ ما تكدى بىل "برى اى نى بادىي كما "محريزي اى آپ تو جانتى بين مماتى نے جيز كے نام پر محصاص وينالبس ركهابر جرخريدني يركي "...."

"تواسب كے ليے ميے؟" ماديدا جنم سان كامنه و کھے کررہ کی۔

"بوجائ كاسب كح ....الله في جومقدر يس لكها وكاوه بھی لے جائے کی اور تم بھی ..... 'بڑی ای نے عام سے انداز ميس كهااورايي كحرروانه بولسك بادييسر يكركر بديني يساك بيرجمونا فصلنبس تعارا يك بنى كالحرس وداعى كافيصله تعار

وتم كول الطرح بيقى موبادى-"ايقد دادوك كرك مے تقی تو اے برآ مدے میں سر پکڑے بیٹھا دیکھ کراس کے قريب چليآئي۔

كي فيس تم بناؤتم كيا كردى تى ؟" باديد نے زبردى كى محرابث جرب يرجاكركها-



استور میں کام کی چیزیں کم کاٹھ کیاڑ زیادہ مجرا ہوا تھا۔ ماہین جیسی کفایت شعار خاتون عام ی بے کارچیز ول کو بھی کار آمد بنانے کے خیال سے سنجال کررکھ لیا کرتی تھیں۔ دوشے برا صندوق رکھے تھے۔جو ماہین بھی بھی ان کے سامنے ہیں کھولا کرتی تھیں۔آج عمروعیار کی بیزنبیل بھی کھل گئے۔دوبیٹر هيشين چندسوث پيسز اور پچھ برتن ....ان دوصندوتوں كى كل متاع ماہین کی جانے کتنے سال میں کی گئی بحیت۔ ہاویہ نے

"توتم كيا مفت اقليم كاخزانه بجه كرچلي آئي تھيں يہاں۔" القد في ال كاطرف معتكد خزنظرول سد يكها-"جس خاتون کے ہاتھوں نے سے چند چیزیں جوڑی ہیں ا گرحمہیں یاد ہو ہادی تواس کے پاس تو ماہان چرچ کے لیے بھی تھی موزوں آمدنی تہیں ہوتی تھی۔ ہمارے تعلیمی اخراجات کی مد ش ایک ایک کر کال کے سارے زبور بک محے اور جو کھے بیا تھا وہ ایسے لوکوں کے ہاتھ میں جل کیا جہاں سے واپسی کی او قع فضول ہے اور ہال .... بہ جو کچھ بھی ہے نال اس میں ہے میرے کیے تم کوئی چیز بھی تہیں رکھوگی کیونکہ مماجی نے بیسب تہارے نام ے رکھا تھا ہے سبتہارا ہے " دیا نے حتی الندازيس كها

" كى .... جھے كھ بحر بين آرى كه يس كمال سے ابتدا كرول بسر ارتن زيور فرنجيز اليكثرونس كتنا مجحهوتا بي جيز من الماسيد باويد بي جوارك سيرولي ميسين تفاكمات ونياكي بھینیں تھی یا بھی وہ بازارنہیں گئے تھی۔ ایک عرصے جب ے ماہین کاوزن بہت بڑھ گیاتھا اوربینے غیر محسوس اعماز میں کافی ساری و مدواریاں اسے سرلے کی تھیں۔ بل جمع کروانا گھر کا راش لا نا' دیگرضرور پات زندگی کی خربیداری کرنا اور گھر ر می تقریبا سبحی کام وہ ہی کرتی تھی کیلی جیز بنانا تو ماں کا كام باوروه اليقد سے تف دوسال بدى تھى۔وە اتى بدى مركز ندهی جواس قدراہم ذمدداری اٹھالیتی محرجی اس نے الماری میں ماہین کے ہاتھوں کے رکھے اٹھائیس ہزار سے ابتدا کی بسترول كابرا صندوق خريدا اور محلى ايك خاتون كى مدي مخمل اور شکھائی کی رضائیاں بنوائیں چر کیے سر بائے مشن اورای طرح کی دوسری جزی بنوائیں بازارے یا ی ج بهتر ن برفعين خريدي -انى اميد باقر چات ايك شاموه

"ابھی ابھی فورتھ ایئر میں آئے ہیں اور آئے ہی فرحیروں كام وعديات كميليث كرنے كے ليے ....اورتم مجھے الومت محص تمہاری زبروی کی مسکراہث کے پیچھے چھی پریشانی بہت واصح دکھائی دے رہی ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے۔' ایقہ دھپ ساس كقريب بين كال

" كى .... برى اى نے تمہارى شادى كى تاريخ طے

بین مطلب اورمیری برهائی؟" ایقه مونق ی

"وہ کہدر بی ہیں کہ تمہاری مال نہیں ہے اس کیے رشتول کے معاملات کوائکانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی کون ساتمہارے سسرال والوں نے نوکریاں کروائی ہیں جو

يكيابات مولى ..... انبول نے كى سے بعى مشوره بين كيابس خودے كهديا-"

"ال ....مهمانول کے جانے کے بعد سب کھر والوں کو انفارم كردَيا بالمبول نے ـ

ب گروالوں کا ری ایکشن ..... کیا کسی نے بھی کوئی

"بادی ..... کیا برسب محیک موروا ہے؟" اوقد نے سکتی تظرول ساس كر بحصروع جري كالمرف وكعا-"شايد بال....شايدنبين "" باديه في مبهم سے ليج

"مماجی کے جانے کے بعد ہماری زندگیاں تو جیسے کھلونوں ہے بھی بے وقعت ہوئی ہیں جس کا جودل جا ہتا ہے وه فيصليهم يرمسلط كرك جلاجا تابيك الديند كره كرده كل-"كى..... ذرامىر بساتھ چلوگى."

"استوريس"

" ویال کون ساخز اندهٔ هونند ناہے ہادی؟"

" ويلحتى مول نال ....مماخى في كيابنايا بيكياركها

ے دہاں۔" "چلو...." اوقد اس کی جھی ہوئی صورت دیکر کر کھر کہتے کہتے رک عنی اور خاموشی ہے چل یزی۔

حجاب 198 ... فروري

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

w.paksociety.com

ان کے پورش میں چکی آئی۔

"در تجھو ہادیے پر "سکار دبار میں آئ کل کافی مندا چل رہا ہے گئے موادیے پر کاخر چہمی مشکل ہی ہے نکل رہا ہے ایسی صورت میں ایک دم چالیس ہزار روپے کہاں ہے لاؤں۔ "باقر پچا کالنگڑا بہانہ سفتے ہوئے اس نے اپنی سب سے چھوٹی پچی کوزیورات میں است بت بردی تو جسے دیکھا جو گھر میں بھی یوں بھی سنوری میں اس بیٹی تھی تھی کی شادی میں جانا ہے یا ہوکر آئی ہیں۔
میٹی تھیں کو یا ابھی کسی شادی میں جانا ہے یا ہوکر آئی ہیں۔
میٹی تاریخ ہے اب کسی نہ کی طرح تو انظام کرتا ہوگا تاں۔ "
میٹر برا نہ مانا " یہ تہماری بردی امی یعنی ہماری پچی صاحبے کام بھی نرا لے ہی ہیں ۔ ساجی کورہ نہ کیا۔ ساجی تو بھی اس سے مشورہ کے انہوں نے تاریخ طے کردی ہو چھنا تک گوارہ نہ کیا۔ اب بی تو

کوئی بات نہیں ہوئی ناں۔'' ''وہ تو جو ہونا تھا ہوگیا اب آ گے کا بتا کیں باقر پچا کہ کیا کیا حاسکتا ہے۔''

" پتر میں تو اتنی مد کرسکتا ہوں کہ مپنی ہے ایک فرج نکلوا کدے دوں گا۔"

"تو میں بھی تو وہی کہ رہا ہوں کہ تم باقی سامان کا دھیان کرو فرتے بھے پرچھوڑ دووہ میں ان پیسوں میں ایڈ جسٹ کردوں گا۔" "جی بہتر ....." ہادییا تھ کھڑی ہوئی۔

"ارے کدھرچل پڑی ....کھانا کھا کر چکی جانا ہادیہ۔ چچی نے سبیل تذکرہ کہا۔

میں بہر ہیں چی بس ابھی چلتی ہوں اجازت دیں۔ 'ہادیان کے پورٹن سے نکل آئی۔ ذہن ای ادھیڑین میں تھا کہ ایک مہینہ ہونے کوآیا تھا بڑی ای جب سے فیصلہ صادر کرکے گئی تھیں ایک دن بھی پلٹ کرنہیں پوچھا تھا کہآ خروہ کیا کردہی جس اور کچھ کر بھی رہی جس یانہیں۔ اگلے دن ہادیہ بچت بینک چلی گئی فکس ڈیپازٹ کی گئی تم سے بچپاس ہزاررو پے نکلوائے اور کھر داہی آگئی۔

''یتم نے غلط کیاہادی … مماجی نے یہ چین تہارے لیے رکھوائے تھے''

د میں یاتم الگ و نہیں ایس اور جھے پہتے ہے۔ محمدین جائے گاان شاءاللہ وئی کی نہیں ہوگی تبہار کے چیز میں

د کھنا۔ان پیسول سے میں نے وہ خریدنا ہے جس کی طرف کسی کادھیان ہیں جانااور جو بے صد ضروری ہے۔''

''ارے وہ کیا؟''ادیقہ نے جرت نے پوچھا۔ ''وہ جب میں خرید کرلے آؤں گی تب بتاؤں گی۔' بادیہ مسکراتے ہوئے بولی اور اس شام جان گولڈ سے خریدی گئ سونے کی چین ایک ٹاپس کی جوڑی اور ایک انگوشی مردانہ ایک زنان وہ خوشی خوشی ایق کودکھار ہی تھی۔

"بدولہا کی انگوشی اور چین بیٹالیس تنہاری ساس ای کے لیے اور بیان کی انگوشی تنہاری اکلوتی نند کے لیے۔" لیےاور بیانگوشی تنہاری اکلوتی نند کے لیے۔" "کیابیضروری تھاہادی۔"

" ہاں جی باکل ضروری تھا اور تم یہ سی کو بھی نہیں بتاؤگی شہ ہی میں این کاؤکر کروں گی۔ آئی سمجھ۔"

"آگی" اور نے سعادت مندی سے کہا۔
"گذگرل" ہادیہ نے دہ سب کھددارڈ روب کی دراز میں رکھ کر لاک کردیا۔ وات میں جب تائی ای آئیں کھانے کے لیے بلانے آئی می آؤ تایا اور سی عشاء کی نماز اوا کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہی رات کھانے میں مشاء کی نماز اوا کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہی رات کے کھانے میں شریک ہوگئے تھے۔
" ہادیہ پر سستہ اور تا ایک بتاری تیں انجی تک خالہ جی جی نیس ہو بھی ان تھا اور تہ ما بین کی تو تبری شی انجی تک خالہ جی جی نیس آئی تا رہی تک خالہ جی جی نیس انجی تک خالہ جی جی نیس ان میں کہاں آنہوں نے شادی کی تاریخ طے کردی۔" تایا ابواس کھر میں بہلے تھی تھے جنہوں نے اس سے بو جھا تو تھا ہادیہ کی شدیک گیا ہے۔
" میں پہلے تھی تھے جنہوں نے اس سے بو جھا تو تھا ہادیہ کی شادیہ کی تاریخ کے تھوں میں آنسوا گئے۔

'' تایا ابو ..... میری سمجھ میں جو آرہا ہے وہ تو میں کررہی ہوں لیکن پینے کی کی کی وجہ سے مجھ سے کوئی کام بھی مکمل نیس ہویارہا۔''

" يمي ملى حمين بنانے والا تعامارف نے حمايت على كے ساتھ جو آ رُھت كا كام شروع كيا ہوا تھا وہ تو اب خاصا بہتر ہو چكا ہوگا ميں حمايت على ہے ہو چكا ہوگا ميں حمايت على سے بات چيت كراوں چر حميم كل بناؤں گار جمع تو اس سے تعلي ل جائے گی۔"

"تی تایا ابو جیسے آپ بہتر مجمیں" ہادیہ کے لیے نوالہ نگانا مشکل ہو گیا یہ فرض عارف علی کا تھا کہ دہ اپنی بنی کے ساتھ بیٹے کرتمام معاملات پر بات کرتا ۔ سلی دیتا ایسے ساتھ کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتا جبکہ اس نے تو ایک ماہ

### یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ر المار میں اوقت بھی آئیل گزارا تھا زیادہ ہے ۔ سے کرتیمار سے تا انجھ سے گ

ے ڈھنگ ہے گھر میں وقت بھی نہیں گزارا تھا زیادہ سے
زیادہ ایک یا آ دھے گھنٹے کے لیے آتا کیڑے بدلتا کھانا کھانا
اور پھر کہیں چلا جاتا۔ تایا ابو کی دن تک حمایت علی سے بات
کرنے کے لیے جاتے رہے لیکن وہ آئیس دور ہی ہے د کھے کر
ادھر وہ جاتا تھے آکرتا یا ابونے ہادیہ سے کہا۔

" چلوتمایت علی کے هر تهبیں کے کرجا تا ہوں اس کی مال اور ہوی ہے تم خود بات کرکے دی کو کیونکہ میں ان کے هر بھی گیا ہوں کی بار بجھے اندازہ ہے کہ دہ کھر پر بی ہوتا ہے کین کہلوا دیتا ہے کہ هر پر بی ہوتا ہے کین کہلوا دیتا ہے کہ هر پر بی ہوتا ہے گئی جائے گا دیتا ہے کہ هر پر بین ہا جائے گا کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے وہ کیوں ہم سے چھپتا پھر رہا ہے۔" بادیہ چا دراوڑھ کران کے ہمراہ چل پڑی۔ تایا ابونے دروازہ بجا کرا بی آرکی یابت بتایا اور حسب توقع جواب ملنے پر بادیہ کو اشارہ کیا کہ گھر کے اعدد اضل ہوجاؤ۔ دروازے سے اندرواض ہوتے ہی بادیہ کو جماعت علی سامنے جن میں چاریائی پر بیشا دکھائی دے گیا۔ بادیہ کو دکھائی دے گیا۔ بادیہ کو دکھائی دے گیا۔ بادیہ کو کھر کے اندرواض کی سامنے جن میں چاریائی پر بیشا دکھائی دے گیا۔ بادیہ کو دکھائی دے گیا۔ بادیہ کو دکھائی دے گیا۔

"السلام عليم چياجى ..... اور نه آگر دو هرسلام كيا-"وعليم السلام پتر .....كيسى مو؟" حمايت على سيكي سي كياسك شركهتا مواس كرم بر ماته و تيم كرايك طرف بين كيا-

المعافرات المحال الموائي المائي المحافرة المحاف

یں اور اس مجھے المجھی طرح ہت ہے کہ ایک بنٹی کا فرض کیا "پتر ..... مجھے المجھی طرح ہت ہے کہ ایک بنٹی کا فرض کیا معنی رکھتا ہے ہم بھی بہنول بنٹیوں والے بیل مجھے یہ تھی تجر

ہے کہ تبہارے تایا بھی ہے تی بار ملنے منڈی اور گھرآتے رہے ہیں لیکن میں بھی کیا کرتا میں ان سے نظر ملا کر بات کرنے کے قابل ہی نہ تھا' پتر مجھے بے حدشر مندگ ہے کہ میں اس کڑے وقت میں تبہاری مدد ہیں کر پاؤں گا۔ میری طرف سے معذرت تبول کرد۔'' تمایت علی کے الفاظ زہر میں بجھے تیروں کی طرح بادیہ کے دل کو چھیدر ہے تھے۔وہ جا نما تھا کہ ایک بزرگ دی محض اس سے ملنے کی خاطر کئی بارائی دور چل کرآیا تھا لیکن وہ اس سے منہیں سکتا تھا' ایسا کیا محالمہ تھا۔

"چاتی .....ایی بھی کیابات تھی جس نے آپ کواییارویہ رکھنے پرمجبور کیا؟" ہادیہ نے ان کی طرف گہری نظرے دیکھا۔ "چھوڑو بیٹا .....رہے دواب بس اتناجان لوکہ تمہاری مدو کرنامیر سے اختیار میں نہیں ہے۔"

و دنہیں چیاجی .... آپ نے مجھے پتر کہاا بی بیٹی سجھا تو کہا ناں ..... پھرآپ مجھے وہ سئلہ بھی بتا کیں گے۔''

"ایک ماہ ملے تمبارے ابوائے تے منڈی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کی گھریس چھوٹی بنی کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ میسے کی محمد بیشی کی صورت میں میری بنی بابوے ساتم ے دابطہ کریں کے میں واضح الفاظ میں کہدر ہاہوں کہ جورقم میں نے تہارے ساتھ کاروبار میں لگائی ہاس میں سے آیک رویہ بھی تم ان دونوں میں ہے کی توہیں دو کے اور ا کرتم نے دیا تو میں اس کی کوئی ذمدواری جیس اول کا بلکہ تم سے یائی یائی وصول كرول كا\_ابخود وجويتركه عارف على كاس فدرحتى الفاظ كويس كس صورت نظر انداز كرسكتا مول بعلا ..... ميس خود غریب آدی ہوں۔ اس کیے شرمندہ ہوں پتر مجھے معاف كردينا-"حمايت على كالفاظمين تصزير من بجع تير تعجو ہادیہ کے وجود وروح میں پوست ہو گئے۔ وہ جب جانے کے لي المي تواس سايك قدم بهي افعانا مشكل مورما تعا-منون وزنی قدمول کو بمشکل اٹھائی وہ برونی دروازے سے باہرآئی تایا ابوكے جرے على اميداس كے بجے موع جرے كود كھ كرم جماكى\_

''کیا ہوا ہادی بیٹا۔۔۔۔۔اندر ہی تھا نال حمایت علی۔۔۔۔'' وہ اس کے ہمراہ چکتے ہوئے یو لے۔

"جی ....." بمشکل اس نے حلق ترکرتے ہوئے جواب دیا۔ اسٹریٹ لاکش کی روشنیاں یک دم مرهم ہوتے ہوتے معلم الک بی جینے کی تعلم اس نے زور در اسے پاکس جیکیں

حجاب 200 200 فروري 2017ء

کے سر نکرانے کی صدائیں اے اپنی ساعت کو بخو بی محسوس ہور ہی تھیں۔

وہ بے حدخوش ہوگئی تھی۔ میج اسکول جاتی وہاں ہے واپس آتے ہی ہے۔ کی شادی کی تیاری میں لگ جاتی۔ اس نے کئی ہے۔ کی شادی کی تیاری میں لگ جاتی۔ اس نے کئی حصومات کی جانی کا باعث بی آئی سے اسے اپنے اور کرد موجود تمام کو خون جو نے والی جوگوں کی مانند دکھائی دیے گئے تھے۔ بیٹر جیسے جنہیں ان کا احساس آت کیا ہوتا ایک بل سے بے وان کے متعلق سوچتا بھی گواما نہیں کرتے تھے۔ کے لیے جو ان کے متعلق سوچتا بھی گواما نہیں کرتے تھے۔ اور الیکٹر وکس کی تمام چھوٹی جھوٹی چوٹی چر سے خرید کی تھیں۔ شادی اور الیکٹر وکس کی تمام چھوٹی جھوٹی چیوٹی چر سے خرید کی تھیں۔ شادی اور الیکٹر وکس کی تمام چھوٹی جھوٹی جوٹی کی ترین خرید کی تھیں۔ شادی کی بنائی ہوئی چیز وں کو تاقیدانہ نظروں سے دکھر ہوئی آت ہیں۔ اس کی بنائی ہوئی چیز وں کو تاقیدانہ نظروں سے دکھر ہوئی آت ہیں۔ اس

"دمیں نے کہا جا کر دیکھوں تو کچھ بنا بھی رہی ہو گہیں۔ اصل میں گل کا فون آیا تھا وہ کہدرہا تھا ہادیہ سے فرنچر پہند کروالیں فرنچر تو نضیال والوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے تال۔ تو میں البم لے کرآئی ہوں۔ ڈیز ائن وغیرہ پہند کرلو پھرآ رڈ ردے دیں گے۔" بڑی امی نے البم اس کے اما ہے دکھا۔" ویسے جو پچھ مجھی لیا ہے تھیک ہی ہے کون ساتھ جا تارہا ہے بازار۔"

ا بوہ بیت سے بی ماکری کے نیے شاہ کل کئی تھیں ساتھ ورنہ زیادہ تر میں اکیلی ہی جاتی ہوں ایک دوبار تایا ابو بھی گئے ہیں۔'' ہادیہ البم کے صفحات بلاتے ہوئے بولی۔ فرنیچر کا ڈیزائن فائنل کرکے اس نے بوری ای کودکھایا تو آئیں تھی پیندا یا۔ لمبے لیسائس لیے گردم تھا کہ سینے میں گھٹا جارہاتھا۔
کیا اس سے بھی بڑھ کر بے وقعتی اور کم مائیگی کی کوئی
حالت ہو کئی تھی۔ ایک بٹی کے وجود ہے انکارتھا ایک رحمت کی
بے قدری اور اللہ کی دی ہوئی اولا دکی نفی تھی۔ عارف علی اپنی
ذات کے حوالے ہے اس قدر خود غرض بھی ہوسکتا ہے ایسا تو وہ
کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ شایدوہ او کھڑ ائی تھی کہ
جلدی سے تایا ابونے آگے بڑھ کرا سے سنجالا تھا۔

"کیا ہواہے ہادی .....؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نال بیٹا ..... تم نے بتایا ہیں اندر کیا ہوا؟ تمایت علی ملا کتبیں۔ کیا کہا اس نے "

''تایا ابو..... مجھے کہیں بیٹھنا ہے۔''ان کے باز وتھاہے دہ بھٹکل کھڑی تھی۔اس کے وجود کی لرزش نے تایا ابوکو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔انہوں نے جلدی سے قریب ہی آیک بند دکان کے تھڑے براہے بٹھادیا۔

" " تم بینیوش پانی کہیں سے ملتا ہے قولاتا ہوں یا گار رکشہ دکتا ہوں۔"

"کرجانا ہے تا ابو ..... اس نے سکاری لی۔
"بال بال بی ہے.... ایک منت دہ روڈ کی دہری جانب دکشہ کے اے میں اے بلا کرلاتا ہوں تم آ رام ہے یہیں بیٹھو۔" دہ تیزی ہے روڈ کراس کرکے دوسری جانب ہے رکشہ لے آئے۔ اے رکشے میں بھایا اور کھر آگئے۔ داخلی دروازے ہے اعدا آئی بادیہ پرنگاہ پڑتے تی تائی امی اور ایقہ کے وہا تھے باکھ یا وال کھول سے بہتے باکوں کھول سے بہتے باکوں کے۔ سرے ڈھلکتی چادر آ تھوں سے بہتے باکوں کے۔ سرے ڈھلکتی چادر آ تھوں سے بہتے آئی اور ایڈ بیکھوں سے بہتے آئی اور بیڈ بیڈ ھے گئی ہوئی کرے تک

"انیقهٔ بینا...... بهن کو پانی پلاؤ۔ شاید بلنه پریشرلو کرا سر''

''تو آپ وہیں ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے' خراب طبیعت کے ساتھ گھر لےآئے۔رنگت تو دیکھیں کیسی ہلدی جیسی ہور ہی ہے۔۔۔۔۔ہائے میر سےاللہ۔''

'' تائی ای ..... ہادی لگتا ہے ہے ہوش ہور ہی ہے۔ دیکھیں ٹال اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح سرد ہو گئے ہیں۔' ہادیہ کوسب کی آ وازی آ رہی تھیں لیکن حواس اپی جگہ پر نہ تھے۔ آ تھوں پر جیسے تسی نے منوں وزن دھر دیا تھا۔ دل تھا کہ یوں با آ واز بلند بلک رہا تھا کہ وجود کے اعد خوان

حجاب 2017 فروري 2017ء

اٹھ کھڑے ہوئے وہ تفکر نگاہوں سے ان کی طرف دیجہتی اہیے پورش کی طرف برحی۔

"تمہارے یاس کتنے میے ہیں اس وقت۔"

"بس دەساتھ لے چلومیرابیٹا۔"

"جى بہتر تايا ابويس الجھي آئى۔"وه جلدي سے اسے كمرے ے میاور جا در افعالائی اور تایا ابو کے ہمراہ پیدل بی باز ارروانہ ہوئی اور پھرتا یا ابونے جوکہاوہ سے کردکھایا۔وس براررویےدے كراس في فضطول يرنه صرف فريز را شايا بلكه في وي ثرالي اور استرى اسنيند مجمى خريد ليا اور جب ده داپس مپيچى تو سامان ثرك مس لود مور باتها\_ ول بى ول ميس الله كالأكه لا كه شكر اداكرتى وه اين يورش من آئي ايك ببت براكام اي يحيل كو افي حمياتها اورایک بہت بڑا کام ابھی باقی تھا۔ شادی اور بارات کے کھانے كانتظام ....اوراس مس اے كھر كے كسى آ دى كى مدودركار تھى۔ كافى دريك سويے كے بعدائ كےول مين آيا كات جھلے پچاے السارے معافے واسکس کرلینا جاہے۔ وسکتاب وہ اس حوالے سے اس کے سی کام آسکس میں موج کروہ ان ك يورش من جلي أن مخط على كمريرى تقر ' کچا جی .... مجھے بے حد ضروری بات کرنی تھی

آپ ہے۔ ''ہاں بولو ہادی .....'' بیٹھلے پچااس دقت ٹی دی پرکوئی ٹاک ''سندی میں مداول نخواستہ شود کھے رہے تھے۔اس کے چرے کی شجید کی بروہ بادل نخواستہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے

" بياجي .... الله كاشكر ب ايقه كاجبزو چلا كياليكن اب شادی کے تمام انظامات کے لیے مجھے بھولیں آرہی كەكىيا كروں۔"

"كيامطلب؟"

" پچاجی ....کھانے وغیرہ کے حوالے سے کیا کریں؟" " تنین دن باقی بین شادی مین اورتم آب مجھے بتارہی ہو مادید .... بہت جلدی موش آیا ہے بیٹا۔ وہ الثا ای پر چڑھ دور بياتو ده جران ي ان ي طرف و يصفي كي سياميمي ال كي طی تھی اس نے تو کسی ہے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔وہ چھا جن پراس کے باپ کو بہت یقین تھا کہ اس کی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے دہ سبال کر ہر یو جھ بانٹ لیں مے

پلوتھیک ہے اور ہاں ا*ئیلنہ کے سسر*ال والے کہدرہے تھے کہ چوڑیاں وہ لوگ بنارہے ہیں تو تم زیور میں بھاری چیز کیا دینا جاه ربی مووه بھی بتادو۔میرا اراده تو تھا کہ چوڑیاں میری طرف عهوجاتي "

"بڑی امی اگر چوڑیاں وہ لوگ دے رہے ہیں تو پھرہم

"بان چلوٹھیک ہے۔کل شامتم آ جانا۔میرےساتھ چلی چلناسنارکے ماس۔ڈیزائن پیند کر کیٹا۔"

"جی بہتر بڑی امی۔" ہادیہ کو کافی بوجھ سر کتا محسوں ہوور نہ اس سارے دورایے میں جس طرح سب ہی خاموش تماشائی ہے ہوئے تھے وہ جیران تھی کہ سب کچھ س طرح کریائے گی۔اب تھوڑ اسکون ہوا تھا'اس کے باد جود جوسکوت اس کے اندر مرائيت كرحميا تفاوه هنوزوين تفارايك طرف ذمدداري كا بحارى طوق اوردوسرى طرف دل كى دنيا كے تهدوبالا موجانے كا لم ..... چکی کے دویا ٹول کے نہج اس کی ذات پستی سرمہ ہوتی جاری می۔

> مائے نی ....میں کینوں آ کھال وردوجيمور عداحال ني مائے نی میں کیوں آ کھال ....

شادی کے کارڈ حیب کئے ..... جارون پہلے سامان کینے والے تھے باقر چھانے بہاں جی اے ہری جینڈی دکھادی کہ مینی سے فرت جنبیں نکلوایا جاسکا۔ بادیہ بھائتی ہوئی تایا ابو کے مرے میں آئی۔

" تايا ابو .... سامان لينے كے ليے وہ لوگ تے ہى والے موں مے اور باقر چانے فرت کے حوالے سے جو وعد و کررکھا تعاده محی نبیس بورا ہو یایا۔ میں کیا کروں ابھی سب کھے تیار ہے بس فرت کی کی ہے۔ "وہ روہائی ہو گئی ہی۔ کیونکہ اپی طرف ہے توال نے ایقہ کے جہز میں ایک تکے کی کی نہ چھوڑی سی۔وہ بھی اگر باقر چیانے آس ندولائی ہوتی توو بھی نہسی طرح انظام کربی لیتی۔

ا بادی بینا ..... پریشان کیوں ہوتی ہؤاہمی چلومیرے ساتھ .... ہم ان لوگوں کے چینے سے پہلے فرت لے کر آ کیں مے ان شاء اللہ جاری بی کے جیز میں کوئی کی نہ موكى-"تايا الوفي فوالم بالمع عدالي بليث ش ركاديا أول في الك باريكي لوجها تك ندها الكيا وه جزجيزش

> حجاب .....202 فروري 2017ء

ا بی طرف سے دے کر کویا ہر فرض سے بری الذمہ ہو گئے تھے سوائے تایا ابو کے تھر کا ایک فرد بھی ایسانہ تھا جس نے یو تھا ہو كدكيا كردنى مو؟ كيساورس طرح كردبي مو؟ اوراب شكوه بهى الثاای سے اس کی استھوں میں نی تیرنے گی۔

"اجھااب اس طرح منہ مت انگاؤ بارات کے کھانے اور ر يفريشمنك كأبندوبست موجائے گا مجھے الكيوريث بندول كا اندازه کرکے بتادو۔"

" چیاجی بارات برتنن سوے زیادہ لوگ ہوں سے اور مہندی يرجمي ذير هسوافراد كي ريفريشمنك كانتظام كرماير عكال ' ٹھیک ہے ہوجائے گا اور اس کے لیے کم سے کم پھاس یا ساٹھ ہزاررو بے در کار ہول کے۔اگر وقت پر پے منٹ کردوتو زیادہ اچھا انظام ہویائے گا۔" مجھلے چیا کے کہنے پروہ اندر ہی المدد مفتی کی اب واس کے پاس کھی میں تھا۔

'چیا تی .... میرے یاس ابھی اس وقت تو کی بھی نہیں البتہ باقر چانے جو ہےدیے تھے اگروہ دے دیں

"بال و كياكبتا بوهان پيول كے حوالے ہے؟" لحريمينين ....اجمى تك اس معاطم مين انهول نے كوئى حوصله افزابات نبيس كى-" باديد نے كما تو مجفلے چھا كھے موج من يزكير

وي تو اس سے مين نكاوانے بهت مشكل بين البت کھانے کا خرج آگراس کے قے ڈال دیا جائے تو چرادا

"ليكن ميرى تو وه بات بحي وُهنگ بي شيخ پچا جى ....مى كيان سيبات كرون؟"

" تم نيس .... تم رہےدويس خوداس سے بات كرول كااورتم بے فکر ہوجاؤ کھانے کا اور دیکر جوانظامات رہ گئے ہیں سب موجا كيس مح-" مجھلے جيانے كہاتو بادية قدرے برسكون موكى۔

F.....

اور پھر شادی میں ہر تقریب استے بہترین طریقے سے انجام یائی کد سی کو بداحساس تک ند جوا کدیدایک ایسی الرکی کی شادی ہے جس کی ماں چند ماہ پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے اور جس کے باب کوائی اولاد کا ڈھنگ سے احساس تک جیس بارات كابہترين كھانا اوراس كے بعد باديے جس طرح اليقد کی سائل نندکو سونے کے تھا تھ ویتے اس کے شوہر کو اسے

باتھوں سے کھڑی اور آنکوشی بہنائی اور سونے کی چین کا کیس اس کے ہاتھ میں تھایا سب ہی نے دانتوں میں انگلیاں داب لیں ایک بچی جوکل تک اپنی مال کے کندھے سے جھولتی تھی مس طرح اس نے مال بن گرا بی چھوٹی بہن کی ہرخوشی یوری کی تھی۔ وقت نے اسمائی عمرے پہلے برا کردیا تھا۔ صرف چوٹ لگنے ے در دہیں ہوا تھا ہر چوٹ نے اے سبق بھی سکھایا تھا وقت بهترين استادبن كراسا أيك أيك قدم بزهان كاطريقة سكيعاتا رہا تھا اور بھی مرہم بن کر اس کے رہتے زخموں کو شنڈک بھی كبنجا تارباتها اويقه رخصت موكئ محكاي تمام رمعصوب يطبل ین کے ہمراہ اس نے بیڈ کے دوسرے کنارے کی طرف نگاہ ڈالی آج بيكوناويران موكياتها أب اس كى بيدسائيد فيبل كى دراز كولاك بمحن نبيس نكامواتها كيونك وه اين ساري فيورث چيزين أيك كارثن میں پیک کروا کر جہز کے سامان کے ساتھ پہلے بھجوا چکی تھی۔ جب سے وہ کی تھی ہادید کی آ سمصیں مسلسل برس رہی تھیں اور دل بی ول میں اید کی اللی زندگی کی خوشیوں اور سرتوں کے لیے دعائين كي ما تكسد اي كي

وراويسة كركهانا كهالويتاء تانى اى اس كركمر كدروازى يركفري ميس

" تائىاى .... بالكل بھى بھوك نېيى ب "بادى سب لوگ برآ مدے ميں جس ميں بينا آ جاؤ۔ جسنى بعوك بفي ہے كھانا كھا لوسب كے درميان بيھو بينا ول ببل

جائے گامراجات۔"

" تائى اى آپ سېكمالين يې يى بالكل يمى دل نېيى چاه رہا کھی کھانے کو۔" ہادیہ کھددرا کی رہنا جاہتی می اور تالی ای کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ دہ کیا پر و گرام بنائے بیٹھی ہے بیقیہ تا

تنباره كررونا حاجتي تفى\_

"تو محیک ہے کھمت کھاؤلیکن سپ کے نیج آ کر بیٹھو ال طرح المليك نبينهو ويقه تؤخوش وخرم موكى ومال اورتم يهال سب سالگ تعلگ بیقی آنوبهاری موبری بات بینا الله کا فتكرب عزت كساته تمام معامله نمث كيارية مقام فتكرب آ وُمِيرا بحِه بابرسب كے ساتھ بيھؤ بنسو بولو''ان كے سمجھائے يرجارونا جار باديكوا تحدكران كے بمراه بايرآ ناير ااور كارتائي اى كے بقول واقعی وہ بہل كئ تھى \_سب كے السي غداق نے كافى صد تك ال كى طبيعت كے يوجھل بن كودور كرديا تھا ، چروہ بھى ي يم اول مع روا في حوا لي تفتكوش شريك

> حجاب ------ 204 ····· فروري 201*7*ء

> > FOR PAKISTAN

هو می تقی

رات بجروه سونبيس يائي تقى كيكن وليميه والميادن خوش وخرم بنتی مسکراتی اید کود کورکراس سے باتیس کرے اس کے دل کا بوجه ملكام وكيا تها\_آيح ببلي باروه ايقه كالكفر ديكيدري تفي بهت برانبیں تھا'سادہ ساتھیرشدہ گھر تھا'جس کے تین کمرے ایقہ كے تصيمي آئے تھاور جواس كے جيز كے سامان سے بہت خوب صورتی کے ساتھ ہے ہوئے تھے۔وہ مطمئن ہوگئ المقد ك صرف أيك نند تقى جوشادى شده تقى كوكى د يوارنى جشانى كا جهنجث نبیس تفابس ایک ساس تھی اور ایک وہ پرسکون ہی كررك كى اس كى زندكى باديدسوج ربى تعيي ورندايقد كا بجينا اس كالاابالي بن اورب نيازي اكثرات دراتي تقى \_ك جواس كا سرال جرايرا مواتو كيا موكا؟ ليكن اب يريشاني كي كوني بات نبيل تقى كمرواليل أكروه اسي يورش ميل كي توعارف على كويونا یا کر عجیب می نا گواری اس کے دگ ویے میں سرایت کرنے لکی كل شام ايقه كى رحقتى كے بعد سے وہ اى طرح براسور ماتھا وہ این مرے میں جلی آئی۔ رات دی بجے عارف علی نے آواز وی قودہ اٹھ کراس کے کرے شن آئی۔

انى دوبادىيىتر .... "كىي ئىك لكاكرىنىم دراز بوت موئے اس نے کہا تو ہادیہ یائی کے کراس کے قریب جلی آئی۔ " كى يتر كدهر ي " يانى فى كر كلاس ات تعات ہوئے عارف علی نے یو جھاتو باوسکادل کراا اٹھا۔

"ابو .... كل شام ال كى رفضتى موكى بوده اين كمريس ے آج اس کا ولیم تھا۔ ہم ابھی ابھی وہیں سے والس آئے بیں۔ 'اس کی نظروں کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی شاکی تھا۔عارف على نے نظریں جراکیں۔

" كمال بيس اتى كرى نيندسويا تعايم لوكول في مجھ حكالجينين

'جِكَاياتِهاالِومَ جانے سے بہلے ليكن كيا الشف يہيں۔'' وہ جنانہ کی کہ کیسے باپ ہیں آپ جو بنی کی رحصتی کے دن بھی نشے میں وھت بڑے رہے۔ کیا اس طرح کے بایوں کی اولادی سرت کی زندگی جیتی میں کیا ایے بے حس بالوں کی بشیال رخصت و تے موسے بالل کی وعاول کی آس ول میں ر کھ علی ہیں اور خصت ہونے کے بعد کون ہے سکھ ہیں جنہیں

یاد کرکے میکے سے مفتدی ہوا کے جھو نکے آنے کی آس ہوگی البیں۔الی بیٹیوں کواللہ اسے تھر کا برسکھ دے تاکہ باب کے كمرمس طنه والا مرد كه بعول جائيس كيكن باديه كوشايد ية زنبيس تھی کدائی بٹیاں جو باپ کے تعرب بال رخصت ہوتی ہیں ہمیشہ بے امال ہی رہا کرتی ہیں۔دکھان کے تخلوں کے تعاقب ميں رہاكرتے ہيں۔

P.....

شادی سے کے راب تک قدم قدم پر باپ اور بھائی کی کی كا احساس اسے بيسكون كرتا رہا تھا۔ اگراس كا باب ايك حساس اور پدرانه شفقت رکھنے والا انسان ہوتا یا محراللہ نے جو بعائي عطاكيا تفاات زندكي كي نعت سي بحى سرفراز كيا موتا تو شايد كسى كو جمي كي محربهي كينے كى ضرورت ند مولى۔ الياند كو مكل و يركرا تا تعااورده اين جكه يريشان بيشي كاكر كرك كب المضخود تو راستون كاعلم بحي ثبين تفااور ندبي وه صرف الملي جاكرانيقه كولاعتى تقى \_ رفطتى كوتين دن كزر كئے \_شهباز کے یا کتان آنے کی خبر لی آو ایک دم امیدروش ہوگئی۔ وہشہباز جوان كى چھوتى جھوتى خوابشات كونىصرف بادر كھتا تھا بلك ميث اوليت بحى ديا كرتاتها\_

"مين كل مامول سي كبول كي وه مرسماته اليقد كولين علے۔ 'وودل بی دل میں طمئن ہوگئ شام میں ووہر ی ای کی طرف چلی آئی۔ رات کے گل ماموں بھی آگئے۔ وہ جب بھی یا کستان آیتے تھے تو دھروں کام اورمصروفیات ملے ای سے

"او بادر بیناآئی موئی ہے کیسی موبیٹا اور ایقد کی کیا خرب كوئى فون وغيره كياتم نے؟"

" بی کل مامول ..... کیا تھا تھیک ٹھاک ہے خوش ہے بس ابھی واے لے کر آنائے کل پارسوں۔"

"بال و تحك ب لة كي ح الى كيابات ب منار" شهباز کے کہنے بر مادیہ نے طمانیت کا سالاس لیا۔

" پھر میں اے فون کردوں گل ماموں کہ ہم کل اے لینے

فكالنبس يرسون كل مجصة ضرورى كام ساسلام آباد

جانا ہے برسوں میں فری ہوں گا تو چلے چلیں گے۔ فیک ہے گل اموں۔" بادی اطمینان آمیز خوشی کے

> ···· فروري 2017ء 205

حجاب

اس کی دم سیاز اس کے بچین کی ساتھی اس کی تکی دودن بعد كروايس ربي هي بياحساس بي بحد خوش كن تفاع كروايس ك الكله دن ال في خوب جي جان سي كمركى صفيائي كي-بہترین سے کھانے کے مینوں کے مطابق سامان منگوایا اور المقة كوفون بھي كرديا كەكل وہ اورگل ماموں اے لينے آ رہے ہیں۔ابیقہ اندریسی اندرخوش سے چھو لے نہیں سائی محل ماموں تی آمدتو متوقع تھی ہی نہیں اوراس گھر میں ان کے آنے کی خبر اس کے لیے غیرمتو تع خوثی کا باعث تھی۔ یوں جیسے ماہین خود بنفس نفیس آنے والی تھیں کیونکہ شہباز کے وجود میں انہوں نے بميشهايي ال كود يكهااور محسول كياتهااورخود شبباز بحى يبى كباكرتا تھا كەينا اپنى مال كوبلاتى جوتو آيك بار مال كہتى جوادر دوبار مال مال يكاروتو ماما (مامول) بنما باوركوئي شك بعي نبيس تها كمايك طویل عرصه انہوں نے اسینے کیے کی لاج بھی رکھی تھی۔لیکن جانے کیوں جب سے ماہین کی استحصیں بند ہوئی تھیں بادبیرکو سب بی کے چرے بہت بدلے بدلے محسوس مونے لگے تھے۔ یہ نہیں وہ زور رہ ہوئی تھی یا واقعی ما بین کے جانے کے ساتھ بی سب بدل کئے تھے ایقہ کولے کہ نے کے لیے بادیاں قدر بے چین تھی کہ ج ہی مج سب کام حم کرے تیار مولی وقت گزرتار بالیکن کوئی بلاوان آیا دوبارادید فون کرے بو تھوچکی می کدو ولوگ روانہ ہوئے کیس بادید کا جواب دونوں بارا نکار میں تھا۔ گل مامول کو دو تین بار کال کی لیکن انہوں نے فون میں اٹھایا شام کے یائج نے گئے دن محر انتظار کے بعد بادیک امیدختم ہوگی او آنسوال کے الوں برجسل تے۔ حوصلہ کرتے ہیں جینے کا ممر ہوتا تہیں زندگی کا بیہ سنر کیوں مختمر ہوتا نہیں "بادييس في اين باتعول علمانايكانام على تارموكر

تم لوگول كااتظار كردى مون تم لوك اى لايرواني كيي كريحة ہو۔سرال میں یہ پہلاموقع تھا اورای موقع برتم لوگوں نے

میری عزت کا خیال جیس کیا کیا سویتے ہوں گے بیسب کہ مس میک والول برایک تا گوار بوجھی جسا تار پھنکنے کے بعد کوئی ملث كرى بيس آيا- برائركى وليم كدن والس اين ميك جاتى

ب مجمع يهال يالي ون موسحة تمبار سوالسي في ايك

فون کال تک نہیں گی۔ ایقہ نے فون کیا تو وہ رور ہی تھی ہادیہ خود می با وازدوری کی-

اہم کام نکل آیا وہ کینٹ چلے گئے۔ابھی نیلم آنٹی سے میں نے یو چھائتم جانتی ہوتال تمہاری بہن بے بس ہے تکی مجھے خبر ہے بظاہر یہی چھوٹی چھوٹی ہاتیں بیٹیوں کوسسرال میں س قدر بلكا كرديق بين ليكن الجمي مين كيا كرون ميري تو كي تجه بجه مين

" کچے بھی نہیں مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے ہادی ..... افسوس این برول برے جن کے نزدیک جاری ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے۔ جوخود بیٹیوں والے موکر بھی بیاحساس نہیں رکھتے کہ چندون پہلے اس کھرے رخصت ہونے والی اس گھر کی بنی کیا کچھیں کردہی ہوگی۔"

"دويقه ..... كوغلطى ميرى بحى ب- من مخصل چيا اور شاه کل آئے تھے۔ بی کھلے چیانے گاڑی کی بگنگ بھی کروالی می ک عین وقت برکل مامول نے کہددیا کدوہ خود جا کیں سے مہیں لانے کے لیے مجھلے چانے کہا کہ اگر تمہاری مال زعمہ موتی تو اس کی بھی میں خواہش ہوتی کہ بہلی باراس کی بین کو سکے لانے کے لیے اس کا اپنا بھائی جائے۔اب جبکہ دہ اس دنیا بس تبیس تو تم لوگ چھ بھی ایسانہ کرو کہ تمہاراننھیال چھوٹ جائے۔ زندگی ربی توبیآنے جانے تو چلتے رہیں گے۔ کل جس طرح کہدرہا بالحرح كوابة في بتاؤكل كديس كياكرتي- اويان

كباتوارية كوجى بحرك غصرة يا-"تواكر كل مامول نے يہ فيصله كيا تعالق پر لينے كيول بيس آئے ظاہر ہے سیکام ان کی اولیت میں تہیں تھاتان آج مماجی ہوتی توہرکام سے پہلے بیکام ہوتا۔ ایک ان کے مط جانے ے ماری وقعت ایک تھے کے برابر می بیس رہ کی المقد نے فون بند كرديا\_بادية خودد كلي تفي الرجي السياك بمراه على جاتي تو اس وقت الميد عزت كے ساتھ ملے ميں ہوتی الكے ون كل مامول باديكو لينة محتار

ماديي چلو....امي جي كهدي بين يهال اكيلند بو" "كل مامول ..... كلى كبال مون سبة مين اردكرد" "ارے بیٹا ..... پید ہے مجھے جتنے پیلوگ خیال کرنے والے ہیں۔ چلومی مہیں لینے یا ہوں۔"

" بہیں کل ماموں میں تھیک ہوں میس ویسے محی الوکے كهانے كا دهيان ركھنے والا كوئى نبيس موكا اكر ميں چلى كئ تو .... "بادیکاانداز قدر مدد کھاساتھا۔ " پتر ..... بیر وقت تخرے دکھانے کا نہیں ..... اور بھی

> حجاب..... - فروري 2017ء 206 ---

رہی تھی تو شاہ گل نے اے بلا بھیجا۔ وہ ان کے پورش میں چلی

ہی جاتا ہے نہیں لا سکے تو کل حلے جائیں سے وہ کون ساروڈ پر میٹی ہے آج نہ ہی کل ہی بیتو ایس بات مہیں ہے جس پرا*س* طرِح مند بنایا جائے''شہباز نے الٹا ہادیہ کوہی لتاڑ دیا تو آ تکھوں میں آئے آنسوطلق میں اتارتی وہ خاموثی سے اٹھ كى - جادراو ره كربابر كارى مين بينى بحروبي كحرجهال بمي آنے نے لیے بچین میں وہ ہر لھے مجلتی اور ہمکتی تھیں وہاں آ کر مجمی اس کا اندر بجما رہا۔ بظاہر خوشدلی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اندر كبيل وكحد بهت برى طرح ثوثا تقاررات ميس شهباز

البيم لوك كل ليف رب بي حمهين تارد بنا-" وايد ي بنایا کہ فیلی میں ہی تہیں دوت پر جانا ہے کل کی بجائے اگر يرسول لينيآجا عن-

' پھراييا ہے پتر كەم ين توكل فارغ مول أكر يرسول كا يروكرام بياقة بمرخود ويآ جانا-"

" تحیک ہے گل مامول ہم لوگ خود ہی آ جا کیں گے۔" اليقد نے كبدرون بندكرويا۔وه جان كى كى كدما بين كاس ونيا

ے مطے جانے کے بعدان کی کوئی حیثیت نہیں ربی۔ میکے مِي عزت وَحَرِيمُ آ وَ مِعْت تَوْما مَين كِيا كُرِتَى مِينٍ جب وه بى باق میں و کسی پر کیاحق جا اوالے اور کسی سے کیا گلد کیاجائے

اور پھرشادی کے بورے نودن بعدوہ اسے شوہر کے ساتھ اس كمريس داخل مونى جهال ال نے جنم لياتھا جس كى ديوارول

نے اس کے بچینے او کین اور جوانی کی ساری شرارش سب

ادائين خوديس جذب كي مص اور جواب بالكل اجنبي اورغيرسا لگ رہاتھا۔ وہ بہلے سے مہیں زیادہ تھری موئی اور پیاری لگ

ربي تعى باديد في اس ك ليكمان برخاص اجتمام كيا تعااور كونى مويانه مومروه توسمى تال اس كى مال جائى ـ وردشترك كى

ڈور میں اس کے ساتھ بندھی ہوئی۔اس کے بس میں جس قدر

بھی تھا وہ آخری دم تک کرے گی اپنی بین کے لیے۔ ماہین کی

بجھتی ہوئی آ محصول کی خاموش التجا وہ بھی بھی بھلانہیں یائی تھی۔وہ آ محصیں جو چراغ کی طرح روثن میں اور جن کے دم

سان کی زعد کی میں روشی تھی۔وہ ان آ تھےوں کو س طرح نظر

انماز کرد تی۔

ہزاروں کام ہوتے ہیں کرنے والے بندہ بشر کے ذہن سے نکل

'دنہیں.....تم نے ہر بات شیئر نہیں کی مجھے ہادی اور سے ایک ایسامئلیے جس بربات کرنا بے مضروری تھا۔ " میں مجی نہیں آپ س مسلے کے معلق بات " ہادی ..... میں نہیں جانتی ماہین بھائی تمہارے برو پوزل

آ ئی۔ شاہ گل عصر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ وہ ایک طرف

رکھی چیئر پر بیٹھ تی ۔ سلام پھیر کرشاہ گل نے بے حد سجیدہ

نظروں ہےاس کی طرف دیکھاتو ہادیہ قدرے چونگی۔

"بال ماويد .... بهت ضروري بات كرني تفي تم ي

"جی بولین شاہ کل۔آپ مجھ ہے کچھ بھی کہ سکتی ہیں

"خبرتوب شاه كل آپ نے مجھے بلایا تھا۔"

كونكمين في بميشهر بات أب يضيئر كى ب

کے حوالے ہے کس حد تک اور کتنا جائی تھیں اور انوالو تھیں مر اب جبك تمهارا أيك دوسرى جكررشته طع موجكا باورببت جلد شادی بھی متوقع ہے تو پھر مہیں پانے رابطے حتم کردے ماہمیں "شاول نے بنائسی کی لیٹ کے کہا۔

"شاه كل ..... من نے كافى دن كرر كے كوئى خطابيس لكھا کوئی رابط بھی نہیں کیا۔ میں نے آب سب کے فیطے برسر جمکا

وبإتقار "تو چربيكيا ب ....ي خط محددر بلياتمهاد اسكول ك بالات كرك في

"ية نيس شاوكل .... من نيس جانتي-"

" بادی ..... و محموتهاری مال اب اس دنیا مس جیس ہیں۔ بیصرف ماؤل کاوجود موتا ہے جو ہرسردوکرم میں اسے بچول کے كيسوچى بين من ياكوني بعي دوسراخض ابين بعاني كى طرح نہ سومے گاند فیصلہ کرے گالیکن میں بدی ہونے کے ناطح حمهين تمجعا عتى مول بي كرتم اب خطيس لكسنا مس محم كاكونى ربطيس ركهناتم مجعدي مونال بادى

" بى شاھىل ..... يىس مجھىدى مول آپ جو كھيدى ہيں۔" " تو پھر میں جیسا کہوں گی دیسا کردگی ناں۔" "جى ..... بادىيكاسر جمكا مواتھا۔

"تو چربنا پڑھے بیرخط پھاڑ دو اوراے جلادو اور میرے

ما منے بھاڑوں شاہ کل نے وہ خطاس کے ہاتھ میں تھادیا۔ ال خطيس كم حديث يتي كم يحتى اورانمول الفاظ .....

.....فروري 2017ء

اس دن جب بادر اسكول سية كركور

حجاب 207

بچفری موئی محبت کا در داور .....اور شاید پچھان کبی حکایتین شاه کل کی تگاہیں اس کے چربے کے اتار چر صافر رکھیں اس نے خاموثی سے اس خط کے تکوے کوے کردیتے اور ان کوئتی سے متحی میں تھینچ کیا۔

"شاباش ..... مِن ایک مال بن کرتمهیں سمجھا رہی ہوں ہادی ہم تمہارے وحمن تہیں ہیں تمہارا بھلا جاہتے ہیں۔ تمہارےا چھےنصیب کے لیے دعا کو ہیں بیجے۔ ''ابھی میں جاؤں شاہ گل''' آنسووُں کی نمی آ تھھوں میں چھیاتے ہوئے اس نے کہا۔

"بال بے شک جاؤبادی مرسوچنا ضرور "فی-" وہ تیزی سے سیرهیاں از کرایے کرے میں آ کئی۔وروازہ اندرے بند کرے اس نے خط کے ان مکروں کو بصداحتياط سے جوڑا مرية حريط الرفكيل كى تونہيں تفي اجنبي ر رکھی اور حف چندالفاظ لکھے ہوئے تصالفاظ بھی کیا تھے دھمکی فى طابر كليل كايك جانثاردوست كوهمكي ميزالفاظ "آب مارے لیے بے صدقابل احرام بین کونک آپ طاہر بھائی کے حوالے سے اہمیت کی حال ہیں۔طاہر بھائی ہارے کیے سب کھ میں ہارے دوست بوے بھائی عمكسار بمدرد ليكن آب في قطع تعلق كر لينے كے بعدوہ اب بالكل تارال تبيس بين \_شديد بيار بين اور بي حد مايوس بعي \_ بهم سب سے ان کی بیر حالت میں دیکھی جاتی اور ان کی اس حالت کی ذمددارآ پ ہیں اگر خدانخواستدان کو پچھ ہوگیا تو ہم آپ کو بھی معاف نہیں کریں سے اور جمیں یہ بھی علم نیس کہ ہم كالحكاركزرس كي

والسلام! على احراكماس طابر الكيل يارتعا ..... بور يخط كالفاظ ميس صرف بیایک جملہ بازگشت بن گیا تھا محض اس سےدوری نے اس کی ميه حالت كردى وه يمار موكميا اويدكي تكامول من اونيا لمباخو برو طاہر فکیل آ عمیا جس کی زم آ مھوں میں محبت کا مہر این تاثر ہبت تھااور جے تھن ایک بارد مکھ کر ہی وہ اس کے تحریش گرفتار ہوئی تھی۔جس کے قرب میں زندگی میں پہلی باراس نے تحفظ اوراعتاد محسوس كيا تفااور جواب اس سيكوسول دورتها اورشايد بميشه كے ليے دور كرويا كيا تھا۔ كيا تصور تھا اس كا .... غربت .... تنگ وی سدال کے باس دولت میں می الميقة كوده في مناس وكعاني وسيدي كلي

داری کے تقاضے بورے کرنے سے قاصر تھاوہ تو کیا اس برتے براس ہے جینے کاخق ہی چھین لیاجا تا۔

كيافحض اس ايك وجه سےاسے روكر دياجا تا اس كى بورى مكمل فخصيت كودرخود اعتنابي نهتمجما جاتا ـ وه بإصلاحيت قفا محنتي تقاايك سيااورديانت دارتخص تقاراسيخ زور بازو يربمروسا كرنے والا وہ ہاديكوخوش ركھ سكتا تھا۔ وہ اس كى خوشى كے ليے کھی کرسکتا تھا۔ حالات جاہے جیے بھی ہوتے وہ اے سرد وگرم سے بچانے کی ہرمکن کوشش کرسکتا تھا۔ وہ کس سے کیے اورس طرح کے دل ہی ول میں ایک در دفھا جواب بردھتا ہی چلا جاربا تھا۔لیکن وہ بظاہر بالکل خاموش تھی اس کی اعدونی حالت جباس ككام يراثر انداز بونے في تواسكول كى يركال نے اسے ایک ماہ کی رخصت وے دی۔ سارا دن ایے کمرے میں اکیلیے ہیٹھے رہنا بھی کتابیں پڑھتی بھی کوئی کام نکال لیتی دن بدن الملی ہوتی چلی جارہی تھی لیکن اس کے ارد کر در بنے والا النام عال عن مست تصر كسي كواس كي فكر تني ندخيال. ون کیے رات میں وحل رہا تھا اور رات کیے ون کی صورت اختیار کردہی تھی۔ شایدوہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو چی محی۔اے منتے ہوئے چرول سے دحشت ی ہونے کی تھی۔ سب كدرميان بيضة بوع عيبى تا كوارى اجنبيتات تھیرنے لگتی۔وہ ان فٹ سےان سب کے درمیان بہت ہے جفت میں ایک طاق کی طرح بھی بھی بھجانہ ہونے والا ایک فکر شایدان سب کواس کا احساس ہو بھی کیکن وہ رشتوں پر سے اپنا اعتباراور یقین کھوچکی کی ایسے ہی بے کیف اور بےرنگ سے دنوں میں رمضان المبارک کامبینا محیارساتھ ہی اے یادا یا كراية كى اين سرال من ملى عيد بورواج كرمطابق اسے بی کے لیے عیدی لے جانی جا ہے۔ پغرجو کچھاس کی عقل مس ایا اس نے خرید والا اور رمضان سے ایک دن قبل کی کے سرال جاكرات دية كى وه محى بهت خوش موكى كريك كى سوعا تیں شادی کے بعد بے صدابمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں۔ " كَلَّى جُمِيرَ كِي خَصْلِ بَحِيْسِ آر ہاتھاجو بھی میر سیذ ہن میں آیایس کے کی اب پہنیں جہیں اورامال کو پیسب پہندا سے گا كنيس-"بادىكالبحقدرى بجمامواسامسوس مورباتها\_ " بادی کیا بات ہے تم بہت خاموش اور اواس لگ رہی ہو كروريكي موقى بو كر س سيكارور و اللك بالنا؟"

حجاب

اسے نے کھر میں کس طرح جی رہی ہوگی جانے کیے چیش آ رہے ہوں گے اس کے شے رشتے دار ..... تائی امی اگر ان لوگول کو بہت جلدی ہے تو کہدد بیجے کدایے بیٹے کا کہیں اور رشته طے كرديں " باديكالبحث اورد كھ سے بحر بورتھا۔

ومنبیں ....منبیں ہادی اس طرح بدهنگونی کی باتیں ہیں كرتے بينا ..... ميں هميه سے اور تمباري بري اي سے بات كركي دينستي مول مل جل كرسب يجحها تظام موجائے گائم فكر مت كرو\_"

"يال جي ..... خيراتي جيز ..... اويدزيرك كهدكرومال ہےاٹھ کی۔ تانی امی اس کی پشت پرنگا ہیں جمائے بس موجتی رہ

### 學...... []

بادید چھلے تین سال سے رمضان کے مبارک مہینے میں مسلسل اعتکاف میں بیٹھری تھی۔ اس سال بھی پیچھ ایسا ہی ارادہ تھا۔ نہا کر کیلے بالوں میں تنکھی کر کے دہ چادر لیپٹ کریا ہر صحن میں دھوپ میں آئیسی۔ قرآن پاک کی تلادت کروہ کا تھی جب الحال ك ياس جلي مي

" ہادیہ بیٹا ذرا کھر کا دھیان رکھنا محلے میں فوتیکی ہوگئی ہے ي وراوبال جاري مول ي

" جي بهتر تائي اي-" تائي اي برقعه اوڙھ کر ويوڙهي کي طرف برده لئیں۔ کھددیر گزری کی کدؤ بوری سے عارف علی اندمآ تادكھائي ديا يجلت آ ميز قدم انعا تاده اين يورش كي طرف بڑھ کیا۔ غیظ کی ایک تیز اہر ہادیہ کے بورے وجود میں دوڑ تی۔ مخصوص بواورشد بدوهوتيس في ال كاسانس لينامشكل كرديا-عارف على اس وقت باتھ روم ميں اينے پنديدو مشغلے ميں مصروف تعابه

"اليصد شتول براس طرح كانسانول برتم ابن زندكى كى سب سے بردی خوشی قربان کرنے چلی ہو مادیہ ..... بیلوگ جن ك زديك تم ايك كرر ب ك كريا ك طرح ب جان اورب حيثيت مو ..... اس كى بركيل بهت مدرد اور خيال ركهن والى خاتون تحمیں۔ ہادیہ کے تمام حالات سے اچھی طرح واقف اور کی مدتک طاہر شکیل ہے جمی غائباند متعارف ....ان کے الفاظ اس ككانون مين كونج\_

ایک الیج کیس اٹھا کراس نے چند جوڑے کیڑے اپنا تھوڑا سازورای مال کی تصویری اور چند مشروری چزی اس میں

د جہیں ..... میں تھیک ہوں اور سب کا روبیہ بھی تھیک ہے عى حصورو دوسب باتنس بير بناؤيد كم توسيس بنال.... ہادیہ نے افیحی کیس اس کے سامنے کھول دیا۔ سب سسرالی خواتمن کے لیے ویلوث کے سوٹ کی اور اس کے شوہر کے لیے سوٹ تلی کے لیے میچنگ جیولری چوڑیاں مہندی ڈھیروں كهانے پينے كي چزين اجار كيب اسكوائن سويان چيني حاول جانے کیا کھھالیقہ کی آئٹنیں بحرآ نیں۔

"اتناسب چھ.....بادی یقیناً مماجی ہوتیں تو وہ بھی اتناہی كرياتين مجھے تحض دوسال بڑى ہوتم ليكن تم نے ہر ہرجگہ پر ميرى مال بن كرميرادهيان ركها شيك كابرفرض يوراكيا\_ مجه کوئی شکایت بہیں تم سے ہادی تمہارے بس میں جو بھی تھاتم فال سے بڑھ كرى كيا۔ وريان اے كلے ساكاليا۔ آ نسواندر بی اندر کرتے رہے مراس نے مسکراہٹ کومعدوم تہیں ہونے دیا۔ کیونکہ وہ ایقہ کوایئے چلے جانے کے بعد فکر میں متلا کرنانہیں جاہتی تھی۔اس کی خواہش تھی کہ ایعہ ایے رال میں مطمئن رہے اور اپنی زندگی کوسکون کے ساتھ آ کے برُ هائے۔ میکے کی کمپول اوراز تنول کو یاد کر کے خود کون کھلائے والهراآن كا كالكدن سدمضان شروع بوكيا اورساتهواى مريس باديك شادى كحوالے سے باتي مون كيس\_ تائی ای بادیہ کو بتاری تھیں کہ اس کے سرال والے رمضان کی ستائیسویں کو تکال کرنا جائے ہیں اور عبدالا تھی کے بعدشادی کا کمدرے ال اور کوتو سے شدید غصے نے

" تانی ای ..... آپ بیرسب مجھے کیوں اور س کیے بتار ای ہیں۔آپ المجھی طرح جانتی ہیں مال دید کی شادی مس طرح كن حالات من كى باس وقت مير باتھ بالكل خالى بي اور ابوکی سوج اور ہمارے لیے ان کی بے فکری سے بھی آب ا تچھی طرح واقف ہیں۔'' ''ہادی بیٹا۔۔۔۔۔ِ طاہر ہے تکنی کی ہے تو پھر شادی کے حوالے

ے وہ جس طرح کہیں سے ہمیں ان کی بات مانی برے گی نال\_ بني واللو مجور موت بير"

"ہول..... بنی والے.... جو تاریخ طے کرکے مطلے جاتے ہیں اور بلیث كرخبرتك جيس ليتے۔ بني سرال ميں چند دن کی بیابتا ہے کیکن اینے سب کام اول رکھے جاتے ہیں اور ال بات كوسر ، عنظر اعاد كرديا جاتاب كران كى وه بنى

حجاب ......209 - فروري 2017ء

ی ہونے لی اور کنیٹیاں بھی درد کرنے لی تھیں۔ یہ نہیں بیسفر كب ختم مونا تفار اوراس مفرك اختنام يركيا تفاسب كجد انجانا تحاروه كمراس كيكين اوروه تحص جس كأأسرايا كروه يهال تك آ بینی کی جانے کیے تھے۔اس کے ساتھ س طرح بین آنے والے تھے۔اے کھ خرابیں تھی۔اے توبیتک پیدیس تھا کہوہ سبد بچے کہاں ہیں۔ ''بی بی کراہیہ....'' بس کنڈ یکٹر بغور اس کی طرف

وكمحدر باتفار

"اليلي هو يي يي؟" "بي كتناكرابي؟"

" پانچ سوچھترروپے۔ "وہر تھجاتے ہوئے بولا۔ بادیہ نے اپنے برس سے بیے نکال کراے تھائے۔ مغرب کے قریب جانے کون ساشہرتھا ڈرائیورنے بس روک دی تا کہ تمام روزہ وار روزہ افطار کرلیں اس کے ساتھ میشی خاتون نے ایک مجوراس کی طرف برد حائی جواس نے شکر پیے کہہ لے فی روزہ افطار کرے ایک گلاس یانی کا پیا اور سیث کی بشت سے فیک لگالی۔

"باتی ..... کھ کھانے یتے کے لیے لے او ..... وہ خانون ازراه مدروي يولى\_

" بحوك نيس ب "باديدكية تحصول من في ي تيركي-" پهر بھی دن بھر کی بھوکی ہوا بھی دونین مھنٹوں کا فاصلہ باقى ہے اور باتى اگر برانه مانوتو ايك بات كبون ..... كيا كوئى يريشال بيهين-"

" كول ..... آب نے كول يوجها؟" باديد في جرت سے اس خاتون کی طرف دیکھاجس سے اس نے دن مجریس ایک بات بھی ہیں کی می اور جواس کے چھے ہوئے چرے کے تاثرات بھی بھانے گئے گئی۔

"وواصل میں بردے کے بادجودتمہاری آ محس وکھائی دے دہی تھیں تم کی بارروئی مؤوجہ بتاؤگی؟ "وہ خاتون خاصے دوستانداور بمدردانداندازيس يوجيد بي محى باديكادل بعرآيا " بہیں بس ویسے ای طبیعت تھیک نہیں ہے۔

"چاوتمهاری مرضی باجئ لیکن کھانے منے کے لیے ضرور مجحه لينام من أو الكاسناب براتر جاؤن كى يم كيامن شي جاري ہو\_"

'' ال تی '' ادبیے لیا وانعانی فیکٹنی اے پیجی خرنہیں

ڈالیں اینامرس چیک کیا تین ہزاررو ہے اس وقت اس کے پاس تھے۔ جادر اوڑھ کروہ باہر نکل آئی۔ دماغ کی سوینے بچھنے کی صلاحیتیں تو وقت اور حالات نے کند کر ہی دی تھیں۔ غصے نے مہمیز کا کام کیااوروہ خاموثی ہےوہ دہلیز یارکر گئی جس ہے باہر کی دنیا کے بارے میں اب تک وہ نہیں جانتی تھی۔ ماہین کے نرم متا بھرے بازوؤں میں وفت گزارتے اس نے دنیا کو بے حد خوب صورت مایا تھالیکن دنیا کی اصل بدصورتیاں اور خود غرضیاں اس وقت سامنے آ کئیں جب وقت نے مال کا مہریان وجود چھین کرانبیں ہےامال کردیا تھا۔ بیہ بےسروسامانی ' ایون کی بے تو جہی اور لا پروائی ان کی خود غرضی اور بے اعتبالی تھی جس نے ہادیہ کواس فیصلے پر لا کھڑا کیا کہ دہ لڑکی جو بھی ے شہرے باہر بھی اکیلی ہیں گی تھی بغیر کی جان پہچان اتے یے کے بالک اجبی شہر کی طرف چل پڑی تھی۔سکون ادر سکھی تلاش میں .... اینائیت اور احساس و موند نے کے لیے تحفظ اعتباراور مان یانے کے لیے۔ بیرویے بنا کہاس کا یہ قدم اسے لتني نظامول كالمجرم بنادے كا۔ كتني زباني اسے بدوعاً كي دیں گی کتنی بیٹیول کو جواب وای کرنا پڑے کی اور کس کس کی زعر کی پراس کا بیقدم اثر انداز ہوگا۔اے نفرت تھی رات کی تاریکی میں ایوں کی عز توں کو نیلام کرے سی آشنا کے ساتھ فرار موجانے والی الرکیوں سے اپنول کی غیرت وناموں کے ساتھ تھیلنے والی بیٹیوں سے الیکن آج جوسورج طلوع ہواتھا وہ اس کے لیے دن میں تاریک فیصلے لے کرآیا تھا۔ یہ محرادر اس کے ملین بمیشال دن کو بوم سیاہ کی طرح یادر تقیس مے آج اعدالما تعاكد جوبيثيال بدائتاني قدم افعاني بين يقيناان يس سے بچاس فی صدخود غرض میں بے بس ہوتی ہوں کی۔انہیں اس فیصلے تک ان کے اسے کھروالے لے جاتے ہوں گے۔ بس تیزرفآری سے منزل کی جانب رواں دوال تھی۔ کھڑ کی ہے باہر کے مناظر اس کی آ تھوں کے سامنے بل مجر کو تھرتے اور پر پیچے کی طرف بھا مجے محسوں ہوتے۔ اس کے قریب ایک خاتون أيك چھوٹى ى بى كو كود ميں ليے بيٹھى تھى كوئى اور وقت ہوتا تو وہ اب تک اس خاتون سے خوب باتیں کر چی ہوتی مر اس وقت اس كا ذبهن من تقار خالى بالكل سى كھائى كى طرح ..... كماكروه بولتى تواسانى بى آوازى بازگشت اتى بارسنائى دىتى كبائ منن اوراذيت مون لكتي وحشت ي سوار مون لكتي \_ لسل منه بندر کھنے کی وجہ ہے اس کے جزوں میں استحن

حجاب .....210 ·· فروري 2017ء

تھی کہاے کہال اترنا جا ہے۔ رابطے کے لیے کوئی فون تمبر تك نبين تعار رات ساز مع كمياره بح ك قريب بس مطلوب شمركے بيرونى اسٹاپ بردك عی۔

"چلونی نی .... آپ کا اسٹاپ آگیا۔" کنڈ یکٹراب بھی اسے تو لئے والی نظروں سے دیکھ رہاتھا۔ مگراہے کوئی فکر نہیں تھی موائے اس کے کہاب کہاں جائے گی۔رات کے اس وقت وہ س کے باس جائے اس کے باس ایڈریس کے نام بروہ پرد تھا جس برطا برسيل ساس كى خطاو كتابت موتى تعي اوروه يبتاكى بك الجنس كالقاجو يقينارات كال يهر بندموكي باديه كهدر سامان كيمراهم كريكم كالمري سوچى راى پر بهت كركايك رکھے والے کو یکارا۔ سامان رکھے میں رکھ کر ہادیہ نے بک المجتنى كايبة رشفي واليكوسمجعابا

"وه أو باتى اس وقت بند ہوگى۔" ركشے والے نے كردن موذكراس كي طرف ديكها\_

آب بليز ويس لے كرچليس بيلے .... "اس كا ول كمبران لكاتفا

" فیک ہے باتی۔" رکشہ چل براول بی ول میں قرآنی آیات کا درد کرتی وہ اپنی تھبراہٹ پر قابویانے کی کوشش میں لگی ی ر کشے والے کے کہنے کے مطابق وہ یک ایجنی بند تھی لين ال كما مندوتين الركي كمز يستقيه

' بھائی آ ب پلیزان سے بوچیس کے طاہر تکیل صاحب کو جانے ہیں ہے۔ 'رکشہ رائیور بابرنگل کر یو تھے محکرنے لگا۔ " تى يا تى دە كىدى بىل كدە جائے بىل

" بھائی ان سے بو پھی کہوہ رہے کہاں ہی؟" امید کی روشی دکھائی دیے لگی۔ بادیدی ہمت بندھی۔

"باجی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان کے محر کا پیداتو نہیں البنة ان كے ايك دوست ہيں احمر الماس ان كے كھر كا پية جانية بين سيه "احمر الماس .....و بني و همكي آميز خط سيحيج والا طاهر فكيل كادوست.

" محمك ب بعائى ان سے كہيا كران كوز حت نه موتو احر الماس صاحب كا كمر دكھاديں۔ وريك كہنے يروه الركار كئے والے كم اتحا كے بين كيا۔

تفوز ادور ہی احمرالماس کا تھر تھا وہی لڑکار کئے ہے اتر کر احركو بلاكرلايا تفار ووشايد سويا بوا تفافيرمتوقع شاك كي ي كيفيت كابمراه وويعا كاعلاآ ماتعا

" بح .... بعاني .... آ سس آ بدين بديد الفاظ من خوثی تھی یا جرت یا چرکوئی اور جذبہ ادبیاس وفت تھیک سے مجھنے سے قاصر می بس برگزرتے بل کے ساتھ اس کے دل میں مرف ایک دعائمی کہ خدائے وصد الاشریک اے عزت کے ساتھ گھر پہنچادے۔ رکشہ تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دوال تعااور بادید کا ول جیسے سینے کے اندرزخی برندے کی مانند بجزك رباتفا

"اس في السياغلط .... إغلط .... أع كيا مون والانها؟ كياس كے محروالے اے وصورتے يہاں تك آئيں مے؟ نهيس وه كيول آئيس مع بهلا ....ان كي توجان جهوت من خيراتي جہز بنانے کی زحمت سے نے گئے وہ " ذہن میں وال وجوار کا ایک سلسله تفاجوازخود چاری دسیاری تفارکهای اثناء میس رکشیک كيا- بدايك قدر كم على كلي تحي - روشي ناكاني تحي شديد مردي وهنديس ليلى رات كے باعث كبير كوئى ذى روح دكھائى نيس دے رہا تھا۔ احرافاس نے دروازہ بحلا .... تیسری وستک بر دروازہ کھولا گیا۔ بادیا کے برجی وروازہ کھو لنےوالی طاہر تھیل کی والدوسي جوباديه برنگاه برت بي كويا پقرى موكي تحس

"اي ..... على باديد .... باديد ني آ مي بده كربت بني طابر كليل كى والده كويكاراتو جيده وواس مي آسمني اورانبول نے اے گلے سے نگالیا۔ پیترنیل جرت می دکھ تھا کون سا جذبہ تھا جس نے ان کی توت کویائی سلب کر ل تھی۔آنے والے دنوں میں پریشانی کی آ جٹ محسوس کرتے ہی وہ حیب كورى روكي المراكمان المستحور كرجاج كانفاراي ال ليے اينے كمرے كى طرف آكسيں۔ وروازے سے اندر واعل ہوتے بی اس نے بابا کوسلام کیا جوجرت سے اس کے چہرے کود کھے رہے تھے اور پھر طاہر شکیل کے قریب چلی آئی نجیف سا طاہر الکیل جس کی بچھی ہوئی آ تھوں میں اے دیکھتے ہی جیسے كى جراغ جل المفيده اس طرح المد بيضا تفا كويا ال البحي كجهيوانى ندتفا إور باديهجي اسدد كيوكر الزكى سارى تعكان اور يريشاني بحول تي تقى\_

" کیے ہیںآ ب .....؟" نظریں جھکا کراس نے پوچھاتو طاہر کے لب مشکراا تھے۔

" يسليكا تويية بين مراجى بالكل تحيك بون يقين بين ربا كآب ميرى نكامول كرمامن بن المكن مسكس طرح ان ہو گیایا پھرشاید بہ خواب ہے۔ اس کا بھاری لہجہ خوابناک

حجاب 211 موري 2017ء

طے تھا کہ آپ نے میرے تکاح میں آنا تھا مشیت ایزدی ہے یہ پھرآ ب میں یا کوئی بھی اس کےخلاف کس طرح جاسکتاہے بيفيمله التدكا ب وربس أس بات يريقين رهيس اورآ نسو بهانا بند كرديں بليز كيونكه آپ كے آنسو مجھے اذبت دے رہے ہیں۔'' ہادیہ نے سراٹھا کراہے شریک زندگی کودیکھا جوکل تک اجیبی تھالیکن آج سب سے برور کراس کاعمکسار تھا۔اس کی آ تھوں میں محبت کی روشنیاں پھوٹی محسوں ہورہی تھیں اور کس میں انتہا کی اپنائیت وہی اعتمادُ وہی تحفظ اور وہی اطمینان ہادیہ كول من إرت لكارس الوبي رحت كاطرح ....

> ول جیتنا کسی کابو فےن کی بات ہے بنن خدانے اس کی اواؤں میں رکھویا

گزرتے دنوں میں ایقہ اوراس کے شوہرنے اس سے رابطہ کیا اور اس کے میکے میں ہونے والے تمام معجول اور يريشانيون كاذكر بمى كيااس معاطي ش اديقه كوباديد يحيساته برابر كاقصور وارتخبرايا كيا جبكدوه بيصارى اي تحريض اور بادید کے اس اعالک فیصلے سے مگر لاعلم بھی ..... شاید میکے والول کے لیے بدایک نادر بہاندتھا ال بہنوں سے ہمیشے ليے جان چيزانے كا۔ اوقد نے ملے تو باديكواس كے اس تقلے اور قدم بر کافی برا بھلا کہا اور یہ بھی بتایا کہاس قدم کی بدولت اے بے گناہ ہونے کے باوجود کیا کھے سہنا پڑا کیکن بعد میں ہادیہ نے جب وہاں اس کے بعد گزرنے والے دنوں کی روداد بتائی تو پھر دہ بھی خاموش ہوگئ۔ دونوں بہنیں اپنی اپنی جگ اؤیت ے بل صراط سے گزری تھیں اور میمی اجھائی تھا کا اے محفوظ باتھوں میں تھیں۔طاہر شکیل اور اس کے تھروالوں نے ہرطرح ے بادیدکا یے عد خیال رکھا تھا۔اے بے عدعزت احرام ے نواز اتھا۔ بھی جہز کا طعنہ بیں دیا تھا۔ آیک بار ہادیہ نے بابا

بالاسترآب كوافسون نبيس موتاكرآب كى بهويناجيزك آپ بے گھرآ گئی۔" توبابابہت خوشدلی سے مسترائے تھے۔ و منهیں ہادیہ بیٹا .... آپ ہمیں تین کیٹروں میں قبول تھیں اور ہیں ..... ہم او آ ب کی والرہ کے احسان مند ہیں جنہوں نے آپ کوب سے فیمنی زیور مینی تعلیم سے آ راستہ کیا ہے۔اس ے بعد سی جہیز کی ضرورت کہاں باقی رہتی ہے۔ آ ب اس المراكى والله من موا مواكري بلك الدروة جرت سے ال

"و کمچه کیما عجب ہوا تیرا میرے ہاتھ کو تھامنا رمگ اجرے ہیں میرے اندر کی جاغ جل اٹھے ہے جنوں تیری دید کا تھے دیکھتے ہی اک نظر یوں ہوا ہے کہ پانی پر .....کی چراغ جل اٹھے

ا گلے دن چندافراد کی موجودگی میں انہیں تکاح کے بندھن میں باعدہ دیا میا۔ سادگی سے ہونے والی اس شادی میں نہ وطولک تھی نہ مہیلیوں کے گیت نہ ہاتھوں پرمہندی نہ چرے كا بناؤ سنكهار ..... بادييكا چرة أسوؤل عددهل رباتها ول ايدر الدري جين تفارا كيكمر يس بيني وأ نسوبهاري تفي جب طا بر فلیل مرے میں وافل ہوا۔

اديسة يكول روراي بن ؟ "ال كقريب بين كر اس نے بادیکا چرواسے دونوں ہاتھوں میں تھام کراو پر کیا۔اس كي المحول سے بہتے أنسوول كورى سے بورول ميں جذب کیاتو ادبیک نسووں کے بہاؤیس اور تیزی آئی۔

ارے .... ارے بیہ ساون جمادوں کس خوشی میں بھئ ..... اگر تو يہ خوشى كے بين تو أيس بنے كى اجازت دى جائتی ہاورا کردھے ہیں تواس دکھی وجہ جاننا جا ہوں گا۔" اس كالبج فقدر بينجيده تفار

میں اس طرح شادی کا تصور بھی نہیں کر عتی تھی ..... میں توسب کی خوش کے ساتھ آپ کی زندگی میں شامل ہونا جاتی می ۔ سب کی رضا کواپی رضا میں شال کرنا حاصی تھی۔ اس طرح موتی بین کیاشادیاں۔"اس فے ایکی لی۔

"ويلهيس بإدبيه.....ايك بات تو آب بهي بهت الهيي طرح جانی ہیں کہ برابرطریقے سے بیشادی تو کسی صورت ممکن ہی ہیں تھی آی کے اور میرے درمیان النیٹس کی ایک اتن بری علیج حائل تھی کہ جے باشمااس زندگی میں تو ہر گرممکن نہیں تھا۔ يى بوناتھا۔

درميال وكهاس قدر تضفاصل وهادهراور بم ادهرروت رب اورا گرغمر مجر کارونائی طے موناتو آج آپ يمال ميرے سامنےنہ بیٹی ہوتیں۔اس شادی کوای طرح ہی ہونا تھااور بی

الله كى مرضى بھى تقى \_ بہت \_ اوكول كى نظر ميں آ ب بحرم اور فالل كرفت وول كي شاير قالل فرت بحي ليكن بيلو اول -

فرورى 2017ء حجاب 212 خاموش ای رہے۔اے بحث کرنا پیند تہیں تھا۔ یوں بھی دلائل اور بحث میں طاہر تھیل سے ووسی صورت جیت بیں سکتی تھی وہ رأئشر تقاصرف احيما لكهنابي نبيس احيما أور بامقصد بولناجهي جانتا تھا۔ انبی دنوں اے خبر ملی کدان کے اس جھوٹے سے گھریس ایک خوشگوار تبدیلی آنے والی ہے تو حمرت آمیز خوشی کے مارے مستنی ہی دریوہ بول نہ یاتی۔

"اس قدر جلدی "" طاہر فکیل کے چیرے سے اندازہ بى تېيىن جو يار باتھا كەدەخۇش ب ياتېيىن ..... بال كىكىن دەمادىيكا الجصي خيال ركمتاتها

" پینہیں کیوں میرا کیاب کھانے کودل جاہ رہاہے خوب سى سے۔" ماويد نے مسكراتے ليج ميں كہا تو طاہر كى نگاه وال كلاك كى طرف عنى جورات كے حميارہ بجاري تھى۔وہ بستر اسےاٹھ کھڑ اہوا۔

"كيابوا....آب كول اله معي "ابھی آپنے کھی کہائے

"جى .... او صرف كهاى باتى سردى ميس آب الهاكم كدهر على روي

مر میں بس جلدی ہے جاکرہ تا ہوں۔ وہ باہر کی طرف ليكا بادييآ وازين دين ره تي صرف پندره يا بين منث بعد ب وہ عمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں شاہر دیکھ کر

"جان طاہر..... بہت کوشش کی مگر اس وقت تک تمام بارنی کوشالس بندموچی سے ایک مول سے کو فتے ملے ہیں تووى اللها كرياتا يا اب إلى الريس كفرائك چين ميس تھوڑاساتھی ڈال کرلے کرآئیں۔" ہادیہ جلدی ہے بستر سے نکلی اور فرائنگ پین میں تھی ڈال کر لے آئی۔طاہر نے ہیٹر پر فرائنگ پین گرم کیا اور کوفتے گرم تھی میں ڈال کر چھدور فرائی كرك يليث من تكال\_

" يه ليجيے جان من .... بهلی بار کوفته کباب حاضر ہیں خاص الخاص مارى كيوك ي كول مول مول مواكف كے ليے خلوص ول كساته " باديدني ال كي باته على فقة لي كرمنه مي رکھا محبت ہاس کے چبرے کودیکھااوراس کے ساتھول ہی ول مين الله كالشكرادا كياراس بياوث محبت يراس كاحق تعاريد برخلوص سيامخص سرتاياس كالقمار زندكى سے اور بھلاكيا جابا

ے شیق جرے کی طرف میستی رہ تی ۔ اس کھرے لوگ غریب تھے مگر دل کے کتنے بوے تھے۔ لتنی مخبائش اور وسعت می ان ی سوچوں میں .... اور شاہد ہادیہ کے ساتھ اس کی مال کی دعا كي تحيي اوران كى تربيت تفي جوده ايك بهت براغلط قدم افھانے کے باوجوداس قدرعزت و ترمیم سے جی رہی تھی۔ورنہ ا تناتو وہ بھی جانتی تھی کہ اس طرح اینے مال باپ کی دہلیز عبور كرنے والى او كيوں كے ساتھ كيا ہوتا ہے۔ جارون بساكراوك أبيس آ دهى راه ميس جيور جاتے بين اور يجه بسانے كى زحمت بھى کوارانبیں کرتے۔ ہرمردطاہر شکیل نہیں ہوتا۔ یہ بادبیدی خوش فتمتي تقى كداس كے مقدر میں طاہر فکیل جیسا باعضمت مرد لکھا تفارجس كے نزد يك محبت كركے قورت كودهوكا وينانبيس بلك اس کاآسرابنازیادہ اہم تھا۔جوعزت کرناجانا تھاجوعبت کرکے نبها ناجانا ففااورجس في باديكواحساس دلايا تفاكده بميشاس کی چھتر جھایاتن کردےگا۔

ب ساق نے یاؤں دھراہول کے سونے جنگل میں خوشبوی اک پھوٹ بڑی سدل کے سونے جنگل میں لمح بحر جود میمی تیری روش صلم کاشتی آ تھیں میکنورسته یو چورے بیں دل کے سونے جنگل میں بركزرت دن كساته طابركي وارفتكيال اورب جينيال جيے برحتی جارہ محين وہ باور كے معالمے ميں انتہاء كاشدت يند تفارات ماديدكا بازارجانا يسدميس تفاجيكه ماديداي چھوٹے سے کمرے کو بجانے کے لیے بتاب می اور ایک بار امی کے ساتھ بازار جاکر کچے ضروری چیزیں خرید کر لے بھی آئی مى ـ طامركواجماليس لكاتها\_

"بادى .... ايك بات كهنا حابتا مول ..... "جى ..... اوراس كركرك بريس كردى محى اس نے ورانظرا فاكراس كي طرف ديكها\_

" بجھے ہے کابازار جاناپ نہیں۔ میں بازار میں بیشتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگ س نظر سے خواتین کو و یکھتے ہیں اوران پر ہا تیس کرتے ہیں میں کی صورت بیس جا ہتا كويي بي بالمين أب ي متعلق في جائين.

"جى بېتر" بادىيكواس كى بات ئے اختلاف تقالىكن اس نے بحث ضروری تہیں مجی ۔ یوں بھی طاہر جب سجیدہ چرے ے ساتھ کوئی بات کہتا تھا تو چر بادی کوشش ہوتی تھی کدوہ

نے جیسے بادیکوائی ہی نگاہوں میں برخرد کردیا تھا۔

" یمی تو ہوتا ہے شریک زندگی عمکسار درد با نفخے والا سکھ دکھ میں ہمیشہ ہم قدم ادر بھی بھی تنہا نہ چھوڑنے والا میں بھی بھی آپ کو اکیلا ہمیں چھوڑوں کی طاہر ہمیشۂ ہر قدم آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گی۔ ایک دن سب کو بیاحساس دلا دیں سے کہ ہم نے ایک دوسر سے کا انتخاب کیا تو غلط نہیں کیا۔ "ہادیہ نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا اور سب کے مسکراتے چروں کے

درميان ال كاجبره بحي كمل الماتقاتقا\_ وہ ماں بننے کے عمل سے گزررہی تھی اور اکثر طبیعت کی خراني كاشكار دمتي تقى \_ أيك اضمحلال ساطاري ربيتا تضاول ود ماغ یر۔ طاہر تھیل اکثر ہی اس کی دلجونی کرتار ہتا لیکن گزرتے دنوں میں طاہر کی شخصیت کا ایک ایسا پہلواس کے سامنے آیاجس نے كچەدىركے ليے تواسے كنگ كرديار كونكداس سے يہلے بھى اس نے وہ سیب مہیں دیکھا تھا ..... وہ ایک برول دبواور اندر سے بے انتہا تھٹی ہوئی شخصیت کی مالک تھی۔ محبت بحرے روبول اوراجول كوترى موني جان بوجه كرغلطي كرنا اورغلطي يرشير ہوجانااس کی سرشت جیس تھی۔ ہال مگروہ بے عقل ضرور تھی اے بہت جلدی کی مجھنیں آئی تھی اور ندی وہ چروں سے لوگوں کی اصلیت کو بیجھنے اور پر کھنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ تو بس محبت دینا اور محبت مانگناجانی محی کیکن گزرتے دنوں میں اس نے دیکھاتھا كمعمولي معمولي باتون كوكرطابراس صدتك غصهين جاتا كده جيران ره جاتي عمراكر جوازدين توبات مزيد بره جاتي اس يرة ياغصه تكالني كاطريقة بحى طاهر في الوكها بي تكال لياتها كه چرى الميدافها كرايي جم يرك لكانے لك جاتا۔ ماديد اندر ای اندر روی است اس معافیاں مائے جاتی کی کئی محضے اسے مناتی رہتی کیکن اس کا غصر اپنی مقررہ معیاد پر ہی اتر تا ..... اور وه سارا دورانيه باديد كى روح آبله يا آ ك يس مجملتی رہتی دل میں بزار فکوے پیدا ہونے کے مروہ زبان ہے بس ائی وهن میں كلى رہتى۔ اى بايا بھى ان كے معاملات میں کم بی مداخلت کرتے کیونکہ طاہر غصے ایس کسی کی بھی ندستنا تھا۔ رات دیر محلے تک دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنا' مادیہ کو اعتراض ہوتا مگروہ کچھنہ کہتی بس دل میں یہی سوچتی کہ چلوا کر اس كاشريك دندكى اى طرح خوش بيق تحيك بنال اسية بساس کی خوتی جاہیے۔ وجميس اي في تايا ب مار عادان من بميشه بل

طاہر تکیل کو بے حد کوشش کے باد جود کوئی ڈھنگ کی طاہر تکیل کو بے حد کوشش کے باد جود کوئی ڈھنگ کی طاز مت نہیں ال رہی تھے۔ بابا ایک ضعیف العمر شخص تھے۔ زیادہ محت نہیں کر سکتے تھے چر بھی خوش اسلوبی سے جیسے ممکن تھا بورے تھے۔ طاہر تکیل دل ہی دل میں نادم ہوتا تھا دہ بابا کواس عمر میں آ رام دینا چاہتا تھا' لیکن اس میں نادم ہوتا تھا دہ اور دہ بابا کواس عمر میں آ رام دینا چاہتا تھا' لیکن اس کی سمجھ میں نہ آ تا تھا کہ وہ وسائل کہاں سے لائے۔ جہاں کام کرتا تھا دہ لوگ وقت پر بھی بھی محاوضہ ادا نہیں کرتے تھے کرتا تھا دہ لوگ وقت پر بھی بھی محاوضہ ادا نہیں کرتے تھے ایک دن اس معاوضے والی بات پر طاہر کی دکان ما لک سے لے دے ہوگئی اور دہ کام بھی چھوٹ گیا۔

''میں کی مل میں کام کرلوں گالیکن سیٹھ کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ان لوگوں کوہم مزدوروں کا استحصال کرنے کی عادت پڑچکی ہے۔''

"کین اول میں او کام بہت بخت ہوتا ہاورور کنگ ورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔" ہادیہ نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"کام تو کوئی نہ کوئی کرنا پڑے گاناں۔ آخر بابا کب تک کریں گے۔ یوں بھی بابا آج کُل میں شہرے باہر جارے ہیں کی کام کے سلسلے میں اور کہ رہے تھے دس پندرہ دن تک میری آمد کی توقع بھی نہ کرنا اور گھر کا خرج بھی چلانا۔ اب خود ہی بتاؤ بادی کس طرح ممکن ہے ہے۔"

"آپاگریل میں کام کرتے ہیں تو بھی ایک ماہ کے بعد ای تخواہ منی ہاں آپ کو .... آپ گرنہ کریں ..... لیس نے کر گھرکے لیے داش لے آئیں۔"بادید نے اسے کی دیے کے ساتھ ہی گلے سے چین اور ہاتھ سے آگوھی اتار کر طاہر کے ہاتھ یرد کھدی۔

"بیفلط بات ہے ہادی میں اس لیے تو نہیں کہدر ہاتھا۔" طاہر نے سرزنش بحرے انداز میں کہا۔

"جھے انھی طرح پنہ ہے کہ پ نے اس لیے ہیں کہااور میرے پاس جو کھے تی ہودہ آپ ہی کا تو ہے۔ میرازیوں آپ ہیں میری خوتی میری تحمیل تو آپ سے ہے آپ اگر پریشان ہوں کے تو میں ان زیورات کو لے کر کیا کروں گی۔" ہادیہ نے زیردی وہ چیزیں طاہر کی تقبیلی پر رکھ دیں تو وہ بھی خاموش ہوگیا۔ اس شام گھر کے تمام افراد کے لیے کھی نہ کھی ضرور آیااور ایک ماہ کاراش بھی۔ طاہر کے چہرے پر تھری آسودہ سکراہٹ

215 مجاب 215 ما فروري 2017ء

اولا دبیٹا ہوتا ہے۔" ایک دن بہت موڈ میں طاہر نے کہا تو ہادیہ اس کی طرف دیکھنے گئی۔

"دہنیں تو ۔۔۔۔۔ بیٹا ہویا بٹی اللہ تعالیٰ کی فعت اور دست ہیں۔"

دوستوں کو بلا وُں گا بردی ہو چتا ہوں کہ ہمارا پہلا بیٹا ہو پھر میں
دوستوں کو بلا وُں گا بردی ہو خوت کریں گے۔"اس کی آ تھیں۔
مستقبل میں آنے والی خوتی کے احساس سے چمک رہی تھیں۔
ہادیہ اندر سے والی کئی۔ نگا ہوں کے سامنے ماہین کا چہر ہ آ گیا۔
انہیں بھی تو پوری زندگی بیٹیوں کی مال ہونے کی سز ادی گئی تھی۔
انکہ محروم تمنا عورت جو ہرار مان کودل میں چھیائے کی سے بھی اندے کی گئی تھی۔
اور آج وہی احساس محرومی ہادیہ کے اندر کوڑیا لے سانپ کی طرح بھی انھا کر کھیڑ اہو گیا تھا۔
مرح بھی افساکر کھیڑ اہو گیا تھا۔

"اگر میریة تکن میں بینی آئی تو ....."اس نے کسی جگہ ایک حدیث بڑھی تھی۔

''خوش نصیب ہوہ مورت جس کی پہلی اولاد بٹی ہو۔'' کیا نظام تھا اس دنیا کا جس نی آنگی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی آل پردرودد سلام جمعتے ہیں کیا بھی ہم نے ایساسوجا کہ اگر بٹے اتنے ہی گرال قدریا بٹی سے گرال مایہ ہوتے تو الشاس نعمت سے اپنے محبوب اللے کو کیول محروم رکھتا۔

اورای دورایے میں اس بربیدوح فرسال انکشاف بھی موا كه طا برهكيل يين بالن كاشوق محى ركمتا بدورو بوجمل ول كوايي سيني من جميائ اس فينا كوئى شكايت يااعتراض كيه خاموتي كالباده اور هاليا .....وه اندر اي اندرور تي جاراي تحي این بی درد کے بوجھ سے نٹرھال ہوتی جار بی می اذبت کے ایک بل صراط پرے گزر کراس نے ایک بیاری ی بنی کوجم دیا۔ ننمے سے نقوش کی حال فرشتوں جیسی معصومیت لیے اس کی گود میں رب کی رحمت آ محی تھی۔اے ہر دکھ بھول گیا۔ الى متا بعري أغوش من ليتية بى آج ال يركملا تعاكيما بين ان كى جدائى كى محض سوچ كويمى آخر كيول نبيل سدياني تحيل ـ بيد بیٹیاں تو ماوس کے لیے اللہ کا ایسا انعام ہوتی ہیں جن سے ماوس كى روحول كے تار جر جاتے ہيں۔ اس دات اى كمرے ميں نہ آئين طاہر كليل جب مرے ميں داخل ہواتو نشے ميں دھت تها باته من خون آلود خر ديم كرباديكا كليجراز كيا طامرك كردن اورسينے ير جابجاكث يك بوت سے جن سے خوان بہدر ہاتھا اور بادیہ منا کہ بھی گئی اے بٹی کی بیدائش نا گوار

گزری ہے۔ اسے بٹیال پینڈیس تھیں وہ سلسل ایک بینے کی آمد کا اپنے ذہن میں خیال لیے بینھا تھا اور تو تع ہے ذراسا جی بہت کر کچھ ہونے رہائی کارڈ کس ایسانی ہونا تھا پھر بھی اس رات فجر کی اذ الن تک ہا دیدروتی رہی تھی۔ وہ جانے اسے کیا کہا گاتا اور ہادیہ تکلیف بھلائے تھی بھی کو گود میں لیے بیٹی اس کی باتھیں سنی اور آنسو بہاتی رہی۔ بھی جب بچی بھوک کی بھوک کی بھوک کی بھوک کی بھوک کی بھوک کی بھوک رونے تکی تو وہ اپنے بلوگو دودھ میں بھوکر اس کے مزید میں تو وہ اپنے بلوگو دودھ میں بھوکر اس کے مزید میں تو روقطر ہے منہ میں جاتے ہی بھوکر اس کے مزید میں گھر کے کی فرد بھوکر اس کے مزید میں اور گھر کی خواتین میں سے کوئی نہ میکے میں ذیب ہوتی کی اس اور گھر کی خواتین میں سے کوئی نہ کی کی دیا ہوتی اس کے مرب میں موجود رہنا تھا۔ اس کے اور اس کے کوئی انہ کوئی اس کے مرب میں موجود رہنا تھا۔ اس کے اور اس کے لیے فائدہ مند بھوتی گئی جو اس کی حالت کے پیش نظر اس کے لیے فائدہ مند بھوتی گئی جو اس کی حالت کے پیش نظر اس کے لیے فائدہ مند بھوتی گئی جو اس کی حالت کے پیش نظر اس کے لیے فائدہ مند بھوتی گئی جو اس کی حالت کے پیش نظر اس کے لیے فائدہ مند بھوتی گئی جو اس کی حالت کے پیش نظر اس کے لیے فائدہ مند بھوتی گئی ہوتی ہوئی تھیں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی تک ہوتی ہوئی تھیں۔ سوتی تک ہادید گی آگئی میں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی ہوتی تھیں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی تک ہوتی ہوتی تھیں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی تو تک ہوتی تھیں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی تھی تو تک ہوتی تھیں۔ سوتی تھی تھی تو تک ہوتی تھیں۔ سوتی تھی تو تک ہوتی تھیں۔ سوتی تھیں تو تک ہوتی تھیں۔ سوتی تھی تو تک ہوتی تھیں۔ سوتی تھیں تھیں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی تک ہوتی تھیں۔ سوتی تھیں تھیں۔ سوتی تک ہوتی تک ہوتی تک ہوتی تک تک ہوتی تک تک ہوتی تک تک ہوتی تک تک تک تک تک

سے معابودیں اسی ورم درووں بول میں۔ '' مجھے سر باندھ کر کیٹی تکلیف کا نا ٹک کرتی عورتیں بالکل پندنہیں۔'' طاہر کی بات یادآتے ہی وہ بستر سے

اٹھ کھڑی ہوئی۔ "مجھےاپیا کچھ بھی ہیں کرناجوطا ہرکو پسندنہ ہو۔" پہلے دن میں سرویوں جو عزاز ہے کہ المان سروی نوفی ک

ے اٹھ کرکام میں لگ کی اور اور کی اس نے فورا کہا۔
'' طاہر بھائی سب چیوڈیں جھے ہادی کا بتا کی وہ کیسی
ہے دہ آو تھیک ہناں؟''اس کے لیج میں برقراری تھی۔
''اے کیا ہوتا ہے بھی ساتھ کی طرح پورے کھر میں
دندناتی چررہی ہے۔' طاہر کے جواب نے اور کے کھر میں
دندناتی چررہی ہے۔' طاہر کے جواب نے اور کے کھر میں
دندناتی چررہی ہاں عتی طاہر بھائی اس کے قوسر میں ہلکا سادرد
ہوتا تھا تو پورے کھر کو ہلا کرد کھد ہی تھی۔ بے چاری مماجاتی کو
انٹا پریشان کردی تی تھی کہ وہ اسے ای وقت ڈاکٹر کے پاس لے
انٹا پریشان کردی تی تھی کہ وہ اسے ای وقت ڈاکٹر کے پاس لے
کرچلی جاتی تھیں۔'

" بعنی ماؤں کوتوائی طرح پریشان کیاجاتا ہے اب تو وہ خود ماں ہے کچے تو وقار اور سلحصاؤ آجاتا جا ہے تاں اس میں۔" " بی بی تو آپ نے تھیک کہا۔" میں میڈ سرور

ہادیکواحساس ہوتا تھا کہ طاہر تھکیل منحی ماہ روکونیس جاہتا وہ اے کود میں نہیں اٹھا تا تھا۔ بیاحساس کہاس کی بجی بھی

الم فروري 2017ء

و احجاب

لے ای طرح نے وقعت ہے جی طرح وہ خودھی۔ایے اندرے کھائے جار ہاتھا۔وہ بےکل اوراداس ہوئی جارہی تھی۔

" باديد .... تم كهادال ادال موخرات بـ" أيك دن اى كو اس كالجهامواجر ونظرآي حميا\_

"أى طاہر ماہ رو سے پيارنبيں كرتے أنبيس بيٹياں پسند نہیں ہیں۔

" دنہیں بھی ایسانہیں ہے۔انے چھوٹے بیچے ہے بھی اس نے لاؤ پیار کیا ہیں اور ویسے بھی وقت سے پہلے اس پر پیا ذمدداری برائی ہاس کی عرے اڑے تو تھیل کود اور خرستیاں كرتے دكھائى ويتے جي اور وہ بے جارہ باپ بن كيا ہے۔ آست است بحقائے کی نال اے۔"ای کا جواز اے ب حد بحكانه اور يودالكالمكن وه خاموش بى ربى وه ان سے بحث مبيس كرنا حامتي تفى ورند بيضرور كهتى كدرشتوں كى نوعيت بدلنے ير ہم ایک اڑی ساق ہر حوالے سے عقل مند ہونے کی تو قع رکھتے۔ ہیں۔اس کی کسی کوتا ہی کوکسی غلطی کو بھی نظر انداز کرنے کو تیاز نہیں ہوتے۔ بیدو سولہ سال کی لڑکی کی بھی شادی ہوجائے تو ہم اے شادی شدہ کا جواز دے کر برطرت کی بھے بوجھ کے لائق مجھ لیتے ہیں تو یمی اصول صنف مخالف کے لیے کو نہیں۔" ببرحال جو بھی تھا ای ماہ روے بہت بیار کرتی تھیں اور بادير كے ليے اتنا بھى كافى تھا۔ ايك عرصے عامر طليل كى بدوز گاری نے گھر کے بھی افراد کا رویہ خاصا بدل دیا تھا اور پی روبيطا برے بيل زيادہ باديد كے ساتھ بدل چكا تھا طاہر كے منہ یرنو کوئی بات نہ کرتا اس کے پیٹھ پیچیے بادید کو باتیں سنی پڑتیں' بھی بی کا دورھ پورا کرنے کا سنایا جاتا' بھی دووقت رونی کھلانے کا ایک دن ہادیہ کے منہ ہے بھی پچھٹ الفاظ نکل محے جس دن ای نے کہا۔

ائم سبمبر\_ يفيب كاكهار بهوميراشو بركماتاب ادرتم سب کھاتے ہو بیمبرامقدر ہے۔" تب بادیہ نے بس اتنا

"ای ہرانسان اے مقدر کا کھاتا ہے ....رازق ذات تو الله ياك كى ب- يشك دهوسيله كى كوتفى بناد ، اوراس دن تؤوه این کمرے میں آ کر ماہ رد کو سینے میں بھینے بری طرح روني حى جب بابائي است كبانغار

ال کامزاج نہیں بدل تکی تم خوداہے گھنے ہے لگا کے بٹھا نے ر محتی مودر نه اگرتم کهونوه کو نبیس کام کرےگا۔" "بابا ..... وه برجگه ملازمت وهونڈ چکے ہیں گتنے لوگوں ے کہ سے بی طرکبیں می کوئی کامبیں بن رہا۔ "تواے کہوم دوری کرے میں نے تھیک تو نہیں لیا ہوا کہ سب كاخرچه ميس في بى يوراكرنا بساين بى كادود هتك ويورا نہیں کر سکتے ہوتم لوگ اور کیا کرو گے۔" وقت اور حالات کی تلخیوں نے بابا کو بھی سرتایا بدل دیا تھا۔ ان کی طرف سے دباؤ پڑتا تو وہ طاہر شکیل کوجاب ڈھونڈنے پراکسانے لئی۔وہ چڑجا تا۔

اليتم درميان مل كس ليے بل كاكرداراداكرراى مواان ے کہوتہارے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چھوڑ دیں جو کہنا عِدْ الرّ يكث مجھے كہيں بجھے يہلے برے اوراس كى يوى كے علاوہ تین بچول کو بھی انہوں نے ہی یالا ہے اب ایک بھی کا دوده بوجه بن كياب إن يرتوسيدها مجهي كبيل آئنده تم مجھےان کے حوالے سے کوئی پیغام لا کے بیس سناؤگی۔" "جی بہتر ....." وہ کیا کر ہاور کیانہ کرےا ہے میں ماہین کی یاداے بری طرح بے چین کردی۔

"مماجى ..... آپ كيون اتى جلدى چلى كئين محصآ يك ضرورت ہے آپ کی رہنمائی جائے۔ایک ایک قدم مجھے کھے بحى مجينين تامن كياكرون؟ أيك اليمي بهو بنن كاخواب تفا میرا مراجی بهو بنے کے چکریں میں ایے بی شوہر کی نظروں می کم حیثیت اور بے وقعت ہونی جارہی ہوں۔شوہر کا خیال كرتى ہوں تو سسرال ناراض سسرال كا دھيان كرتى ہوں تو شوہررد تھ جاتا ہے۔ چی کے ان دویاتوں کے درمیان میرے وجودوروح يست جارب بين من كياكرون؟" آنسو بي واز اس کے گالوں پر بہتے جاتے اور تھی ماہ روائی کھونی مجھونی مشیلیوں سے اس کے آنسو بوچھتی وہ ڈھنگ سے بول جیس یاتی محی میسونے جھوٹے لفظ ای سیکھے تھے اس نے مروہ اس کی تنبائی کی سائنگی ایک بینی سے میدھ کرمال کے دردکو مجصنه والأكون موسكما بعلاسي

الان...... النظام المنظم النظام ا

بی کی ہے پناہ مصروفیات کے باو جود بادیدی بوری کوشش ہوتی کہاں کے ذمے جو گھر کے کام ہیں اس حوالے سے کھر کے کسی فرد کو کوئی شکایت نه مواور طاہر کو بھی پورا پورا وقت ملے " تم كيسي بير مي كانسي كورت جوجواسية شو بركوبيس بدل كل- ميكن اكثر ابيا بهوتا كدوه دن بعركام كريجاس فدر المك جاتي كه

حجاب 217 فروري 2017ء

- John Stut

ان دنوں کھر کے حالات خاصے خراب چل رہے تھے۔ مط میں ہونے والے ایک جھڑے کی وجہ سے بولیس تھانہ كجرى جيم معاملات مس باديكاز يورتو كام آيابى تعا باباك کاروبارکوبھی خاصا دھیکا لگا تھا۔ جھڑا طاہر کا محلے کے ایک دو آ وارولاكول كے ساتھ ہوا تھا۔ يہمى غصے كاتيز تھا اور ادھر بھى خر دماغ لوگ تصدخاصا براجهنجث بناليكن الله الله كرك بابا طاہر کوجیل سے رہا کروا کرلانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ باديكواية زيورجان كالك لخفكوجى أسوس ببس مواتها-ال کے لیے یمی بہت تھا کہ اس کے سرکا سائیں لوث آیا تھا۔ حالات خواہ جیسے بھی ہول۔ جنتنی غربت اور تک وی ہوا کر شريك زندكى ساته موتو بحركوني فرق مبيس برتا وروس بروكه بنس حجيل لتى باكراس كامحبوب اس كيهمقدم بواور ماديه ك لياتو يورى دنيا من ال كا واصلاً سراتها بررشته برتعلق ال ے جدا ہو گیا تھا صرف اور صرف طاہر کا وجود تھا جو صنے کا بہانہ تعایا کیر تھی ماہ روجواب پاؤں پاؤ چلنے لکی تھی اور طاہر کود کی کر سے تعد ہمنتی تھی تو اب دھیرے دھیرے اس کا دھیان بھی اس کی طرف ہونے لگا۔ ایک بار چرکھر کے حالات سے تک کربایا بادیرے سی موجعے وہ بے جارے بھی کیا کرتے اسلے دی عمیارہ افراد کا بوجھ خرکب تک اٹھا کے۔شام میں طاہر کے آتے بی بادیے بیا کا پیام اے کہ سایا۔ فرط نعیظ سے طاہر

کہ تکھیں سرخ ہوگئیں۔ ''ٹیں نے آپ ہے کہا تھا ٹال ہادیہ کہ تندہ جھے آپ کی کا کوئی پیغام نہیں دیں گی۔ جے جو بھی بات کرنی ہے وہ سیدھا مجھے کرے۔کہا تھا ٹال یا بھول گئے۔''

"جی ..... مجمعے یادتھا گر بابانے کہاتھا اس کیے ....ابوہ بڑے ہیں میں کیے ان کی بات کونظر انداز کردوں۔" ہادیہ مکلاتے ہوئے ہوئی۔

م دہنیں ان کی بات کونظر انداز کیوں کرو .... میری کہی کونظر انداز کیوں کرو .... میری کہی کونظر انداز کیوں کرو .... میری کہی کونظر مانداز کیا کرو میں جو کہوں ہمیشہ اس کا الث کیا کرو سب کو اہمیت دیا کرو۔ ظاہر ہے میری بات کی کیا حیثیت .... جب میری کوئی وقعت ہیں تو میرے کہی ہمی کیوں لاج رکھوگی تم۔"
کیوں لاج رکھوگی تم۔"

رسی اے خوال کے اس میں سے ایا یالک بھی نہیں ہے۔ یقین کریں جاب سے ایکا ہی نہیں ہے۔ یقین کریں جاب سے ایکا ہی نہیں ہے۔ یقین کریں جاب سے ایکا ہی تاہدی ہی تاہدی

رات جلد بی نینداے آ دیوجی فردکوزبردی جگائے رکھنے کی صورت میں اس کے چہرے پر جو عجیب سے تاثرات آتے وہ طاہر کو می کوفت میں جٹلا کردیتے۔

" و مصحهادید ....من نے آپ سے شادی کی آپ کی خاطر مجھے اس بات ہے کوئی سروکارنہیں کہ کھرے کام ہوتے ہیں یا نہیں؟ نہی مجھے ماہرو کے حوالے سے کچھ بھی کہنا ہے۔ بجہ بھی بمى ميرى ترجيحات مين شامل نهين تعاريه مرف اور صرف آپ ک خواہش کے احترام میں دکھائی دے دہی ہے۔ میری مہلی اور آخرى رجى آپ بيل مجھة پ كا وقت جائے آپ كى توجه حاسي من جمي واي يهليدن والاطابر مول جوا بركس كى نظرتو کیاسورج کی کرن بھی تہیں پڑنے دینا جا ہتا۔ آپ جمارو يو تحما برش كير سان كارچيزون بس ايناساراونت لكادي ہیں اور جب بیری باری آئی ہے تو نیندے بوجمل آ تکھیں کیے مرے پاس والی ہیں۔ مجھے بیسب بالکل بھی پسندسیس ہے بادی "اور بادید اس حیران بریشان ی اس کامند عصی جاتی وه به بحى فدكه يالى كمال طرح كعرواللا كب تك برواشت ریں مے کوئی سرال محی جا ہے کتنائی پیار کرنے والا کول بد موالبس ای بهوے می بہت کا وقعات مولی میں -جوائث میلی سنم میں توانی ڈیڑھا پینٹ کی سجدینا کرنہیں رہاجا سکتا۔ ہمارےاردگرد حتے محی رشتے ہوتے ہیںان سب کی نگاہیں ہمہ وقت بم يريحي بوتى بين اوراك نظامول يس موجود اميدكوسلامت ر کھنے کے لیمایک عورت کو قدمقدم برخودکر مان کرنابر تاہے ليكن بدبات مرد بمي مي المراجع على ومسر ويكفنسك رجے ہیں۔جنہیں برچز بیش بارجا ہے ہیں ای کی کی مگ كونى كى كونى سقم ندمو\_ايخ ميك بين باديدن بعى مرددات كحوالے سندسوجا تعارجو كنے يخ مرداس كى نگاموں كے سامضت تع جيا مامول وغيروان كسام ملام دعات بروهكر کوئی بات کرنے کی جرأت بھی شاذو تادر ہی کی ہوگی۔ بھائی کوئی تعالمیں اور باپ کے نام پر جو تھ اس کے حصے میں آیا تھا اس ك ليربس اتنابى كهاجاسك تفاكرس كانام اسكول كالح ك واخلیدفارم اور مارکس شیث پرولدیت کے خانے کو پر کرنے کے علاوه كهبي استعال بيس مواتها\_اے شادى شده زعرى عجيب بوجهى لكنے كلى۔ وہ مجھنيس ياتى تقى كەس كاشرىك زعمى آخر اس سے جابتا کیا ہے اس نے بس میں جس قدر تھاوہ اس سے 

برے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔'' مادیہ تھبرا کرائی مفائی میں یولی۔

"ال تبهار عدد بن مي ايسانيس بوتا محرتم ايسابي كرتي مؤ ايهاى كرتى موتم عراتى مو محصة افرمانى كرتى مويرى ميرى كي ہر بات کونظر اندز کرتی ہوتم ... "وہ اب جلانے نگا تھا اور ساتھ بی کمرے میں بڑی چزیں اٹھا اٹھا کرچینکنے لگا۔ بادیہ ماہ ردکو سے سے لگائے ایک طرف کھڑی لرز رہی تھی۔ اس کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی عام سے انداز میں کی گئی بات کا اتنا شدید ردعمل بھی ہوسکتا ہے۔ طاہر فکیل نے محض کمرے کی چیزیں بی تو ڑنے پر بس نہیں کی تھی بلکہ اپنی کہانیوں کے تمام ادھورے مودے کمرے کے درمیان رکھ کر جلیا دیئے۔ پھر جانے کہاں سے خنجر بمآ مد کرلیا۔ مادیدی چیخ نکل گئ۔ ماہ روکو ایک طرف مینک کرده تیزی سے طاہر کی طرف پرھی۔

"ي ..... بيكيا كردب بن ..... چهوڙس اے .... ای .....ای ..... وه بلک ربی می اور ساته بی ساته ای کو بلا ری گی۔اس کی می ویکارس کرای بابا بھی آ سے اور کسی نہ کسی طرح طامر كوقابوش كر محتجراس كم باته الصاليا

" كيامستله بي بعني تم لوكون كا ..... بيا ع روز چزون كي توڑ پھوڑ ....افعائ کس لے ....؟ مجھے بحیس آتی باہر سے تو اجما بملأآ تاب جائے آبا کیا کہدیتی ہو کنوبت یہاں تک و جاتی ہے؟" ای نے بادی کو کھر کا تو سے ہوئے آ نسووں كماتهده بسان كے چرے كود كھ كرده كى - كرے يل كر كتمام نفوس بيضے تنے بادرايك طرف اه روكو كوديس ليے سر جعكائي بمنحى

"میں آب سب لوگوں کے سامنے کہنا جاہتا ہوں کہ ب عورت جومیرے سامنے بیٹی ہے میں ال سے شدید ترین نفرت کرتا ہوں۔ اتن نفرت جتنی اس دنیا میں بھی کسی نے کسی ے ندی ہوگی۔ "اس کی آواز میں لرزش تھی۔ غیظ وغضب مایوی نفرت اور .... اورشايد كهير إو تعات كوث جانے كادرد بھى۔ بادبيا ك طرح سرجه كائي يشي راى ايك افظ بحى كم بنا بس وه تمام الفاظ اس نے نہایت خاموتی سے اسے اندر جذب كر كيے\_آخر بيدالفاظ انبى مونوں سے اى زبان سے اوا ہوئے تھے نال جن سے اس کے لیے محبت کے الفاظ تکلتے تصراس كے ليے توريتمام الفاظ بھي اى طرح بے مديمتي تھے بال بس ده سند كيدكي كديم في غلط محديث و فرد بري

یے بس ہوں۔ اس می کرسکتی کی نال تمبارے لیے کہ تم ہے بھی کوئی فرمائش نہ کرتی 'تم پراٹی ذات کا بوجھ نیڈالتی اور میں نے بعشایے بی کیا آج تک م ہے کھیس مانکا کھیس جابا مريه بات ميس في جب بھي كى كھروالوں كے مجوركرنے يركى يتم كونى كام ندكرو ميرى محدود ضروريات تو پورى بوبى ربى بین دووقت کھانے کول بی رہاہاں مجھے تیماری الازمت کی ضرورت بين ميل في الي برخواب واين المحمول ع كمرج كر يحينك دياجس كالعلق تمهاري المازمت سے جرا اتھا۔ميري آرزو تھی میری زندگی کاساتھی منے کام پرجائے شام میں آئے تو اس کے ہاتھ میں تازہ چھولوں کے تجرے ہوں میں اس کی پسند كا كھانا تيار كروں اور رات اس كے كندھے يوسر ركھے ليخ اسے دن جرکی روداد سناؤں۔ چھوٹی چھوٹی و معرول باشل مشتر كمستقبل كيسهان على المحمول سے ديكھے خواب اور ول کی ساری حکایتی میرے بنا کے میری ہر ضرورت ہر خوابش كاياس كفات يد بوش كياجابتي بول محصوب اور توجه بھک میں شوے میراحق مجھ کردے میں نے بھی این باب کے سامنے بھی ای ضرورت کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے میری خوددار طبیعت مجھے اس بات کی اجازت مبیں دیتی کہ جس اپنی ضرورت کے لیے اپنا دامن وا کروں۔ جے جھے سے عبت ہوگی وہ بنا کے میری ہر بات کو جان لے گااور مجرات بورا كرے كا جے بيش موكى تو جر كمدكرات الفاظ ضائع کرنے ہے کہیں بہترے کہ ایک لباس می حیات گزار دی جائے۔ بدونیا اور اس میں اسے والی ہر چیز فائی سے اللہ کے نام كے سوائسي شے كودوام بيس اور ش تو اى كة سرے يرجى ربی ہوں۔ آج تم نے اپنے کھر کے تمام افراد کے سائے فرت كا اظهار نيس كياميرى محبت كے مند ير تيزاب وال كراس كا معصوم چروس كرديائ كياتمهيس بعاني بعالى كمسخرازات چرے دکھائی دیئے جن کی آئی محدوں میں طنزید سکراہے تھی اور كياحمهين ميري فرياد كرتى آلتحسين وكهاني دين جواس توبين بر خون کے آنسورور ای تھیں تم تنہائی میں جھے پچے بھی کہدریے شایدوه ای قدرجان لیوانه موتا جتنا ان سب کے سامنے آج مجھے میری نفی کا احساس مور ہا ہے۔اللہ جانے کیا بات ہے تم جب بھی چھے ایسا کرتے ہو جھے عارف علی اور ماہین کی یادولا دے ہو۔وہ چرو وہ محض ہمارا بھین کھا گیا ہماری آرزو میں جلا كريم كى بين الى في كوا الديم كى الرح مارا ماضي مارا موچتی کہ میں بات کروں مانہ کروں خود پرسے اعتبار کھونے لگئی تھی وہ .....اس دن ماہ روکوسلا کروہ و سے ہی کمرے میں بیٹھی تھی جب آنسوین بلائے اس کی پلکوں پرآن تکے ای بل طاہر نے کمرے میں قدم رکھا۔

"السلام اليم" وه جلدى سے كھڑى ہوگئى۔
" وعليكم السلام ..... خير ہے بيداتنى سوگوارشكل كيوں بنا كى ہے۔" وہ قدر سے بہتر موڈ ميں لگ رہا تھا۔اس كے نرمى سے يو چھنے پرآنسو پلكوں كى منڈ يروں سے چھلك كر گالوں پر بہدنكلے۔

"مين تح قرآن خواني ميس گئ تني-"

'' ہیں ..... تو اس میں رونے والی کون ی بات ہے یار'' وہ اے کندھے سے لگا کر پچکارتے ہوئے سکرایا۔ '' دہاں کمرے میں کافی ساری خواتین بیٹھی تھیں اور پیت

نہیں کیا ہواجب میں کمرے میں داخل ہوئی تو اتی بھیڑ دیکے گر گھبراگئ کسی ہے بھی ڈھنگ ہے بات نہیں کر پائی ٹائلیں لرزئے گئ تیں میری۔ وہ پلکیں جھیک جھپک کا نسوطات ہے نیچا تارنے کی کوشش میں گئی ہوئی ہی۔

" آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہوا؟" طاہرنے اسے خود سے الگ کرکے اسے اپنے سامنے بھایا اور اس کے آنسو ساف بھایا اور اس کے آنسو ساف کرتے ہوئے بیٹوراس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مساف کرتے ہوئے بیٹوراس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ " مجھے نہیں پیڈ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری خود اعتادی ختم ہوگئی ہے۔"

"اوراس کی وجه.....؟"

«منهیں پینه ..... ناک سیٹر کرده بولی۔ ...

"ویکھے نصف بہتر .....آپ بھلے ہے بہت خوال اسلوبی ہے۔ اس ماحول میں وھل کئیں کیان اندر ہے آپ مطمئی تہیں ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہماری خود اعتمادی کی کی ایک شم کا کمپلیکس ہے۔ آپ نے دہاں موجود سب خواتین سے خود کو کم حیثیت ہمجھا اور ای احساس کمتری نے آپ کے اعتماد کوختم کردیا۔ میں ٹھیک کہدرہا ہوں تال ۔ " طاہر نے اس کی آ نسووں جری آئی تھوں میں بھا تکا جونا بھی والے انداز میں ای کوئک رہی تھیں۔ ہاویہ کولگا وہ ٹھیک کہدرہا ہے کونک اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا سوٹ بیس تھا وہ دیکھیل موجود کہر خواتین خاص ہے برانے سوٹ میں ملبوں تھی جبکہ دہاں موجود دیگرخواتین خاص ہے بہتر صلیے میں تھیں اور یہ نے تکاہ جرائی۔ دیگرخواتین خاص ہم تھیں اور یہ نے تکاہ جرائی۔ دیگرخواتین خاص ہم تھیں اور یہ نے اور انہیں گیا تھا کہ آپ

فروري 2017ء

حال ہمارا معقبل تک نقل کیا وہ تھی اور تم جب اس کے برابر جاکر کھڑے ہوجاتے ہوتو یقین کرلوکہ اس سے بڑھ کرمیرے لیے اذیت کا اور کوئی سامان ہیں ..... "سب جاچکے تصطاہر بھی شور ہنگامہ مجاکر جانے کدھر چلا گیا تھا گر ہادیہ کے ماضی کے در سے سے بھی آگے اسے اندر ہی اندر جلائے جارہی تھی۔ وہ اب یہاں کہیں ہیں تھی۔ بہت چھیے اس مقام پر جا کھڑی ہوئی تھی جہاں ماں کا داکن اس سے چھن رہاتھا اور وہ اور ادیقہ ایک دوسرے کی انگلی پکڑ ہے بلک بلک کررورہی تھیں۔

''کیا کہی زندگی ہے ہیکسی زندگی ہے کہیں جائے امال بھی ہے یانہیں۔ یا ایک دن اپنی ماں کی طرح میرا کلیجہ بھی چیٹ جائے گا اور میں بھی اپنی تھی ک بنی کو حوادث زمانہ کے سرد کرکے اس جہان فانی سے رخصت موجا دُن کیا یہ مقدر ہے؟''

"ال الله المعادي مقدر بي من تباري تقدير بي م جہاں سے چلی تھیں واپس وہیں پہنچ گئ مت جلو ..... کر حو ..... ما تو كي كها كرم حادًا عرص للو ..... اورات ببلاحل زياده مناسب لگا۔ جب بین کوئی راستہیں بچاتو برول اور کم ہمت لوگ سی تو کیا کرتے ہیں۔اس نے کائی ساری نیند کی کولیاں کھالیں کیکن گھر والوں کو بروقت پینہ چل جانے پراسے بچالیا عیا۔شایدزندگی باق مھی یا زندگی کے نام پر ہونے والا ایک پراڈیت ڈرامہ .... مگر جو بھی تھااس کے لیے بے حدسوہان روح تھا۔ اندر بی اندر ملتی جارہی تھی وہ مگر کس ہے کہتی .....کس کو سناتی اسسرال سے ملنے والے ہرو کھدرد کوتو بیٹی مال کی کودیس مرر کھ کر کہد کرا پناول بلکا کر کے آجاتی ہے اور اس کے یاس آؤیہ كود بھى بيس تھى \_ ندكسى سےكوئى رابط نيغلق ندواسط ايقد ..... چھوٹی تھی اوپر تلے دو بیٹیوں کی پیدائش نے اے بے صد مصروف کردیا تھا اور یوں بھی اس کے سامنے گلہ شکوہ کرکے وہ طنزيه باتم تبيس سنناجا بتي كيونكهاس كاشادى كوفي كراديقه كوددهميال اورنضيال عيجو يجهننا براتفااورجس طرح كابرتاؤ ان سب نے ایقہ ہےروار کھا تھا اس کے بعد تو ہادیہ خود اس ے بے صد شرمندہ تھی۔ طاہر شکیل بعد میں تھیک ہوگیا تھا۔ اپنا غسراس برنکال کرشور ہنگامہ مجانے کے بعدوہ نارال ہوگیا تھا لیکن بادیہ کے دل میں ایک گرہ پڑ تی تھی وہ اس سے بے طرح ڈرنے لی تھی۔ پہلے جیسے دوست مجھ کردل کی ہربات اس شیئر کرلین تھی ... اب کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کی گیار

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



اندرداخل ہوئی اے اس طرح روتاد کی کروہ تھبرا کرتخت سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔

"ارے ….. ارے ہادیہ …. کیا ہوا خیر تو ہے ….. طاہر سے تو جھکڑ انہیں ہو گیا۔"

''نن سنبیں بے بی بھانی سدوہ ماہ رواتی دیر ہے رو رہی ہے جب ہی نہیں ہورہی چیز مانگ رہی ہے اور میرے پاس میں بھی تبیس ہیں۔''

''یہ ....اتنابہت کھے'' ''بس چپ ہوجاؤ' میں نے اپنی بھانمی کو دیا ہے کوئی احسان بیس کیا کسی پر۔''انہوں نے اسے وہیں خاموش کروادیا اور پھرا گلے کئی ون تک ان کا بیٹا بابر سے اسکول جاتے ہوئے گیٹ بچاکر ماہ روکی چڑ پکڑا تا ہواجا تا۔

اوروہ جران اوروہ جران اور کے لیے جبی ہیں۔ اوروہ جران ہوتی کیاونیا جس ابھی بھی بے خوش اوک موجود ہیں۔ ای محلے میں اس کھر کے سامنے بخاریوں کا گھر تھا ان کی ایاں بھی ای طرح ہود ہیں۔ بہتی اور بادید ہیں ہے کہ اس کھرے ہوئے ہوئے گار کہ تھیں۔ کہنے کو محلے دار گر دل سے دشتے بنا کر نجمانے والے ایاں اور بے بی بھابی نے منہ اب اور کو گورے کی مہر شبت کردی تھی۔ اب اور کو کو دیس کے کر بھی اس کی جائے اپنے صحیح اسب کا منٹا کر ان ورکو کو دیس کے کر بھی بیانی کی طرف چلی جاتی ۔ ان کی دفوں اس نے اور کو کو دیس کے کر بھی ایاں تو بھی کو کہا کہ اس کے جہنر کے سامان میں ماور کو کو دیس کے کر بھی جاتی ہیں کہ سے چند ضروری چیزی کھر سے اٹھائے گی گئیان اور بھی جب اس کی اس کی جاتی ہوئے ہیں کہ اس کی سامان کو ہا تھ نہیں دگانے مسب چیز بچیاں وغیرہ گھر کے سی سامان کو ہا تھ نہیں دگا ہے ۔ پھر طاہر نے بھی سے نووہ کی طرح آس کا سامان اٹھائے گے جاتھ ہے ۔ اس سامان کو بھول جاؤ مگر ہادیہ کو اپنے ہاتھ ہے ۔ اس سامان کو بھول جاؤ مگر ہادیہ کو اپنے ہاتھ ہے ۔ اس سامان کو بھول جاؤ مگر ہادیہ کو اپنے ہاتھ ہے ۔ اس سامان کو بھول جاؤ مگر ہادیہ کو اپنے ہاتھ ہے ۔ اس سامان کو بھول جائے گئی ہیں بھول نہیں بھول بیس سے جزیر سے جزیر سے جائے ہیں جول نہیں بھول نہیں بھول نہیں جول نہیں بھول نہیں بھور نہیں بھور

درواذے ہے باہر یا دُل رکھیں کین اگر آپ دن بدن ای احساس کمتری میں دھنتی چلی گئی تو بہت جلد آپ کی پوری احساس کمتری میں دھنتی چلی گئی تو بہت جلد آپ کی پوری شخصیت تباہ ہوجائے گی اور میں یہ کی صورت پر داشت ہیں۔ کرسکنا۔ اس لیے میں آپ نیچنگ کی ابتدا کرسکتی ہیں۔ "جمی اجھے ہے اسکول میں آپ نیچنگ کی ابتدا کرسکتی ہیں۔ "مسکراتے ہوئے طاہر شکیل میں وہی پر انی ہیں دکھائی دی اور مسکراتے ہوئے طاہر شکیل میں وہی پر انی ہیں در ایک ایک اور کا ایک ایک اور ایک ایک ایک مرضی کی خریداری کرسکے گی۔ اس طرح اے ایک ایک اور سے چزیں وہ اپنی مرضی کی خریداری کرسکے گی۔ اے در داور ماورو نے جب وہ چزیں دیکھیں تو ضد کرنے گا۔ اے کر آئے اور ماورو نے جب وہ چزیں دیکھیں تو ضد کرنے گا۔

میں۔ ''ماما اسسی چیجی .....'' اور وہ پہلے تو اسے بہلاتی رہی لیکن جب کی طوروہ نہ بہلی تو بابا کے یاس آ گئی۔

در نہیں ۔۔۔۔ جو تھے وہ بچوں کودے دیئے تھے۔' وہ چکن میں رکھی چار پائی پر بیٹے تھے اور بھالی شام کے کھانے کی تیاری میں مفروف تھیں۔ ہادیہ خاموثی ہے چکن سے نکل رہی تھی جب اس کے کاٹوں میں آ واز آئی۔

"باباسی چائے پینی ہے دودھ منگوا کیں ناں۔" بیاس کی جھانی تھی جو بڑے انداز سے بابا سے فر ماکش کردی تھی۔
"بیلو پیے سسد دودھ منگوالو۔" بابا کی صرف آئی آ واز اس کے کان میں پڑی اور اس کی روح تک کو جھلیا گئے۔ ہتے آنسوؤل کے ساتھ اس نے چادر اوڑھی روتی ہوئی ماہ روکو گود میں اٹھایا اور گیٹ ہے باہر آ گئی۔ اس کارخ محلے کی" ماہ" کے میں اٹھایا اور گیٹ ہے باہر آ گئی۔ اس کارخ محلے کی" ماہ" کے گھر کی طرف تھا۔ بے انتہا شفیق خاتون جن کا اپنا تو صرف کھر کی طرف تھا۔ بے انتہا شفیق خاتون جن کا اپنا تو صرف ایک بیٹا تھا مگر محلے بھر کے بیچے آئیس ماما کہتے تھے اور دہ تھیں ایک بی روازے سے باشنے والی دردمند جیسے بی دروازے سے بھی انہی بی موروازے سے بھی انہی بی موروازے سے بھی انہی بی موروازے سے بیٹھی انہی بی موروازے سے باشنے والی دردمند جیسے بی دروازے سے بھی انہی بی موروازے سے باشنے والی دردمند جیسے بی دروازے سے باشنے والی دردمند جیسے بی دروازے سے

حجاب 221 فروري 2017ء

جہاں ہے جیسا ہے تھیک ہے کی بنیاد پرجس نے قبول کرنا ہے کرے جے قبول نہیں کرنا مجھے پردائیں۔' طاہر کالہجہ کام ہوگیا۔ ''لیخی تم دوستوں کو گھر لانے ہے نہیں رکوگے۔'' بابا نے حتی لہجے میں یو چھا۔

'' '' '' بنیں '''' بیم ابھی گھر ہے۔اگر میں یہاں رہتا ہوں آو میر ہے دوست بھی یہاں ضرورآ نمیں گے۔''

''نو پھرٹھیک ہے یا پھرجمیں چن لویادوستوں کؤدونوں میں ہے کسی ایک کوہی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہوتم۔'' بابا کوبھی طاہر ک ہٹ دھری پرغصہ آ عمیا ادروہ بھی تو انہی کا بیٹا تھا' ضداور غصے میں ان سے کہیں آ گے۔

" فیک ہے پھر میں دوستوں کور کھوں گا۔" کمنی ہے کہتا ہوا وہ ہادیکا ہاتھ پکڑ کرا ہے وہاں ہے اٹھا کراپے ساتھ لے گیا۔ " دیکھا آپ نے ..... بیاس طرح نہیں تھا۔ جب ہے اس لڑکی ہے اس کی شادی ہوئی ہے تب ہے ہی بیہ ہم سب سے الگ اور دور ہوگیا ہے۔ اب مال باپ کی کیا حیثیت۔" بابا کا لہے کڑوا ہوگیا تھا۔

در نہیں ایر انہیں ہے ..... پر نہیں اس نے الی بات

کول کی۔ ای خود طاہر کے رویے پر جمران پریشان تھیں۔
انہیں یاد تھا کہ ایک بار ہادیہ نے کہا تھا کہ طاہر نے پہلی رات

جھے کہا تھا کہ میرے ای بابامیر اایمان میری کل کا تنات ہیں اور
آج وہی طاہر محض ووستوں کی خاطر اسنے مال باپ کو تھوکر
مار نے پر تیار تھا۔ ای بڑی تید کی کیوں اور کیسے آئی تھی وہ مجھے
مار نے پر تیار تھا۔ ای بڑی تید کی کیوں اور کیسے آئی تھی وہ مجھے
مار نے پر تیار تھا۔ ای بڑی تید کی کیوں اور کیسے آئی تھی وہ مجھے

رہ ہے جھتی ہیں یہ پڑھی کامی عورتوں کے چلتر ..... یدومندوالے سانپ کی طرح ہوتی ہیں منافق اوردوفل ہمارے سامنے کچھ ہے بیاورائے شوہر کے کان بحر بحرکر آج اسے ہم سب کے اس قدر خلاف کردیا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑنے پر تیار کھڑا ہے اور میں نے بھی ول میں سوچ لیا ہے کہ آگران کے نزدیک ہماری یہ حیثیت اور وقعت ہے تو پھر ہم بھی آئیس ہیں روکیں گئے جدھر جانا ہے جا کیں۔"

'' وہ تو بچے ہیں آ بہنمی آن کے ساتھ بچے بن گئے ہیں۔ اس طرح دونوں طرف کی تھینچا تانی میں رشتوں کے دھاکے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔'' امی نے نرم سجاد سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔

ومنہیں ....میرے ول میں اب ان کے لیے کوئی مخبائش

کیونکہ اس نے بہت پیار اور اربان سے وہ سب ہو ہے گھر کے لیے خریدا تھا۔ اس بیس کسی کا احسان شامل بیس تھا بھر بھی کڑوا گھونٹ کی کر خاموش رہی۔ گھر کو سجانے سنوار نے والی آرزو ہر خورت کی طرح اس کے دل میں بھی ہمکتی تھی لیکن ہے بس تھی اس لیے خاموشی ہی مناسب تھی۔

یادیہ کوطاہر کی سجو نہیں آ رہی تھی کہ آخراس نے کیا تھائی ہوئی تھی۔اللہ جانے اس کے دل میں کیا تھا ای طرح رات محکے دوستوں کی تحفلیں ہادیہ ماہ رو کو لے کر بھی ای بابا کے دبار بابا و لین کی اس منع بھی کر چکے تھے کہ اپنے میاں ہے کہ و دبار بابا میں اسے منع بھی کر چکے تھے کہ اپنے میاں ہے کہ و بدوستوں وغیرہ کا جھنجت دیر تک ندر کھا کر ہے۔ ہم لوگوں کو بھی سکون چا ہے ہوتا ہے لیکن وہ طاہر کو بچھ بھی ہیں کہ سکتی تھی نے دیا دہ تو ہو ہی ہیں کہ سکتی تھی تر اوہ تو ہو بابا تی کے کمرے میں چلی جاتی ہے معمول زیادہ و شہیں چل سکا کیونکہ ایک دن بابا نے براہ راست طاہر کو بابا کے کمرے بیس جلی جاتی ہے محمول زیادہ عرص نہیں چلی ماہر کو بابا کے کمراسے میں جلی جاتی ہے میں سکتا ہے کہ کا سے بات کر لی۔

" بدوست دن رات بہال کوں بیٹے رہتے ہیں تہاری بوق ہیں اور ہمیں اچھا بوی اور چی ہمارے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ہمیں اچھا نہیں لگتا۔"

" ٹھیک ہے تندہ فیس بیٹھے گا۔" طاہر باباے کہ کر بادیک طرف مزار

"" عده باہر بمآ مدے میں ہی بیٹی رہا کرو۔اس کمرے نہیں یار بی تھیں۔ میں آنے کی ضرورت نہیں۔"

> '' پھر بھی ہمیں اعتراض ہے۔ بیٹریفوں کا طور طریقہ کیں چیٹروں کی طرح رات دیر گئے تک ہی ہی ہاہامچائے رکھنا محلے والے بھی اب دلی دلی آ واز میں بولنے گئے۔''

> " محلے دالوں کوئس بات کی تکلیف ہے ہماراا پنا گھرہے گھر کے اندر ہم جوبھی کریں اس پر دہ اعتراض کرنے والے کون ہیں اور یہاں ہم کون سا مجرے کروارہے ہیں دوستوں کی میٹنگ ے محلے والوں کے پیٹ میں مروژ کس لیے۔"

> "دیکھوطاہر..... یہ دوستیاں راستیاں سب شادی ہے پہلے تک ہوتی میں شادی کے بعداب تم ایک شوہر ہؤباپ ہؤ اپنی ذھےداری کو مجھونے ودکو بدلو۔"

"میں کے لیے اپنے آپ کوئیں بدل سکتا۔ مجھے جو

حجاب 222 فروری 2017ء

نہیں ہے اور اس حوالے ہے جس آپ کے مند ہے جس کہ جو سنتا

سند نہیں کروں گا۔ اپنی بات کے افسام کے ساتھ تی بابا نے

ان کی طرف ہے پہنے موڑلی۔ ای دل ہی دل جس گہرے افسوں

اور پر بیٹانی ہیں مبتلا تھیں۔ ایک طرف شوہرتھا تو دوسری طرف

بیٹا ۔۔۔۔ دونوں کی ضعد ہیں سب ہے زیادہ نقصان ہادیداور تھی ماہ

رد کا ہونے والا تھا۔ طاہر جیسی طبیعت رکھنے والے موڈی شوہر

کے ساتھ ہادیہ جیسی موئی عقل والی لڑکی زیادہ دن سکون ہے نہ

گی بائے گئی ہیا می کا اندازہ تھا اور کافی حد تک درست بھی تھا۔ ہر

طرح ہے ہادیداورا می کی وششیں ہے کارگئی تھیں نہ تو طاہرا کیک

طرح ہے ہادیداورا می کی وششیں ہے کارگئی تھیں نہ تو طاہرا کیک

انج اپنے موقف ہے ہا اور نہ بابا نے کچک دکھائی۔ اور ایک

شام بہت محقصر سامان کے ہمراہ ہادیداور طاہرا کیک چھوٹے ہے

شام بہت محقصر سامان کے ہمراہ ہادیداور طاہرا کیک چھوٹے ہے

تھا ایک چھوٹے ہے کم سے افرار بہت ہی چھوٹے ہے دالان پر

مشتمل ہے گھر جہال سے انہوں نے زندگی کے ایک نے دور کا

مشتمل ہے گھر جہال سے انہوں نے زندگی کے ایک نے دور کا

P.....

اس دن استخواہ کی تو اندر کہیں وہی گھر بناتے والی گورت بیدار ہوگئے۔ بنی ماہ روکو لیے رہتے میں بیٹھ کروہ بازار چلی گئی۔ایک برخوں کی دکان کے سامنے رکشہ رکوا کراس نے چند تاگزیر برتن خریدے اور ای رکشے میں واپس گھر آگئے۔ اس کے پاس برخوں کے تام پرخض ایک ہنڈیا بیارگااس اور چار اس کے پاس برخوں کے تام پرخض ایک ہنڈیا بیارگااس اور چار اس دھو کر ای بیل گلاسوں میں انڈیل کر رکھ دیتی اور پھر اسے دھو کر ای بیل مرکا کی سالن بھالیتی۔ طاہر کا بھی کچھ خاص کا مجیس تھا۔ بھشکل کھر کا کر اردہ چل رہا تھا۔ بادید نے کوئی فضول خرجی نیس کی گئی گھر کا کی ضرورت کی چند چیزیں سے کی ضرورت کی چند چیزیں سے پریشانی ہورئی ہے سو وہ اپنی ضرورت کی چند چیزیں سے پریشانی ہورئی ہے سو وہ اپنی ضرورت کی چند چیزیں سے داموں خرید کر لئے گئی تھی لیکن شام میں جب طاہر آیا اور اس پید چلا تو جسے دو آگ کی گولائی ہوگیا۔

"میں اسکول کے دروازے سے دکان تک رکھے میں گئی متنی وہیں سے چند چزیں لیں اور ای رکھے میں گھر واپس آگئے۔ "ہادیکو قرف نہیں تھی کہاہاں قدرشد بدغصآ سے گا۔ آخرجاب کے لیے بھی تو وہ ای بازار میں سے گزر کرجاتی

محی دن میں دو بارجاتی اور دوبارا آئی تھی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر کی بیٹیوں کو ہوم نیوٹن بھی پڑھاتی تھی وہ نیھی کی کو کود میں لے کر ہر روز دوبارا یک کلومیٹر کا فاصلہ طے کرکے انہی راستوں سے آ نااور جانا۔۔۔۔گھرکے لیے سوداسلف بھی وہ خود لے کرآتی تھی تھی تو چھرآت الی کیا قیامت آگئی تھی اے بھر بیس آ رہا تھا۔
'' جھے آگے سے تو جیہیں اور جواز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بجھے سرف اتنا تنا کہ کم کم تہارابازار جانا پہندئیں۔''

'' بی۔''مری مری آواز میں ہادیہنے کہا۔ '' پھر بھی تم گئی۔۔۔۔گئی نال۔۔۔۔۔تو اس کا سیدھا صاف مطلب بہی ہے کہتم جان ہو جھ کر مجھے چڑاتی ہو۔میری نافر مانی کرکے تم مجھ پر ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میری حیثیت تمہاری نظر میں ایک بھی نہیں۔''

"اس میں ان سب یا توں کا بھلا کہاں ہے معنی لکاتا ہے کہ م مجھے گھر کے لیے ضرورت تھی یہ سب تو میں لئے کی۔ مواسلف مجھی تولاتی ہوں۔ ' مادی کو کوفت ہونے لگی۔

"بال سودا سلف لاتی ہو نوکری کرتی ہوتو اس میں مزید آوارگی بھی شامل کرتی جاد' جو ضرورت بھی تم جھے کہ سکتی تھیں میں مرتو نہیں گیا تھا۔"

"آپ آپ آپ مراحی کردیتاں لیے بیل خود کے آئی۔"

ہوتی ہیں آپ جھے مع کردیتاں لیے بیل خود کے آئی۔"

اندازہ کرلیما چاہے تھا کہ بیل الرکیس دیا جہیں ای سے اندازہ کرلیما چاہے تھا کہ بیل الرکیس دیا جہیں ای سے اندازہ کرلیما چاہے تھا کہ بیل اگر تا جھتا تو ضرور لاکردیتا۔

اندازہ کوری کوئی حیثیت کی ہے خواہش ہر آئیں ہیں اور بیل ایک بیل ہو خواہش ہر آرزہ یوری ہیں کرسکا امیر باپ کی بی تو یہ بول نال ہر خواہش ہر حالات کی سکتھی نے اسے وڑپوڑ ویا تھا۔ اندر کہیں ہے المینانی اور حالات کی سکتھی نے اسے وڑپوڑ ویا تھا۔ وہ ایسا ہر گر نہیں تھا وہ اس کے لیے ہر سکھ ہر خوشی خرید کراس کے قدموں میں ڈھیر کرنا میں اس کے لیے ہر سکھ ہر خوشی خرید کراس کے قدموں میں ڈھیر کرنا میں ہیں ہی اس کا بس اس کے لیے ہر سکھ ہر خوشی خرید کراس کے قدموں میں ڈھیر کرنا گا بس اس کے لیے ہیں اس کا بس اس کے لیے ہیں اس کا بس اسے اور ماہ دو کے گیڑ سرد کے گئر سے دیگئی۔ اور ماہ دو کے گئر سرد کے گئر سرد کے گئر سرد کے گئر سے دیگئی۔ اور ماہ دو کے گئر سرد کی گئر سرد کے گئر سرد کی گئر سرد کی گئر سرد کے گئر سرد کی

" أكرايني مال كي اولا و موتو دوباره اس دروازے سے اتدر

را ( ) . حجاب 223 سے فروری 2017<u>ء (</u>

پاؤل مت رکھنا۔ "لبور تگ آنکھوں کے ہمراہ طاہر نے گرج کر کہا اور ہاویہ روتے ہوئے یاہ روکو سینے سے چمٹائے اس چھوٹے سے گھر کادروازہ عبور کرگئ رات کے اس پہرراستوں کی خبر بھی نہیں تھی اور نہ ہی ہاتھ میں پکڑا کراید کافی تھا۔ وہ بس پر سوار ہوگئ پریشانی کی حالت میں ایک سیٹ پر بیٹھ گئ ۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ماہ روسور ہی تھی ۔ اٹھ جاتی تو بھوک کے مارے بلکتی پھرتی ۔ بس کا کنڈ یکٹر ایک بزرگ سا آ دی تھا جب وہ کرایہ لینے آیاتو ہادید کی آ تھوں سے آنوچھلک پڑے۔

'' جا جا جی میرا پرس کہیں گر گیا ہے اور میرے پاس ابھی صرف تین سورو ہے ہیں بیتو آ دھے راتے کا کرابیہ بھی نہیں ہے اور میں نے بہت دور جانا ہے' بچھے بچھ نہیں آرئی کہ کیا کروں؟''

ارے بیٹا ... تم روو تبین میری بھی بیٹیاں ہیں تمباری آ تھے میں آنسوا چھے بین لگ رہے بیٹا اللہ پرتو کل کرو .....وہ ما لك با كرنقصان مواجة فائده دين والى ذات بهى اى كى ہے۔فکر جیل کرؤتم ال سیٹ پرآ رام سے بیٹھوکوئی حمہیں نہیں الفائے گا۔اور میں تم ہے کرایہ می میں لیتا بس خاموثی سے اپنا سفر پورا کرداورمیری بیٹیوں کے لیے دعاضر در کرنا بیٹا۔"وہ اس كريريا تهدكم آع بره كيااورباد ركو يحيسكون بواابان پیسوں سے وہ اپنی منزل پر بھی سکتی تھی کیکن کہاں .....کہاں جائے کی دہ۔ بہتو ابھی تک اس نے سوچا ہی ہیں تھا میکے کے وروازے تو کب سے وہ اسنے ہاتھوں سے بند کرآئی تھی۔ سرال میں بھی اس کی جگہیں گی۔ لیدے مے صرف ایقہ محى جس كاسهارا لي على مواورية است بحى يدنيس تفاكه وہ سب اس کے ساتھ کیارو پر رکیس کے۔ کیونکہ مہلے دوباروہ المقد كے مراسى خوشى آئى تھى۔ اچھى طرح ديناولا تاكيا تھا تواس وقت سب كروي الاتف تف اوراب تووه اين كمركو تجهور كر اسے شوہر سے ناراض ہوکر ایس حالت میں جاری تھی کہ وهنك كالباس تن يرتفانه وهنك كاجوتا ياؤل يس براني ي جاور میں ملبوس میہ ماوریداس خوش لباس بااعثماد مادیہ سے بمسرجدا محی جے وہ سب جانتے تھے رات بحرسفر کے بعد الکے دن وہ دوپہرتین بے کتریب جب ایقہ کے مرینجی تو ایقہ اس کی آمدے باخبر محی۔ کیونکہ طاہر تھیل کی بارفون کرتے اس کی بابت يوجيد چكا تفار رات والاغصه اتر كيا تفا اور اب وه ايك

"ابتم ہرگز ہیں جاؤگی وہاں بہت جھیل لیاتم نے ...... افیقہ ہادیہ کو گلے سے لگائے رور ہی تھی۔ بار باراس کے تن پر پہنے بے قیمت کیٹروں کودیکھتی' بھی اس کے بےرونق چیرے اوراجڑے جھرے بالوں کو۔

"انهول نے تمہاری قدرنیس کی ہادیہ....طاہر بھائی نے رول دیا تہمیں آبیس کیوں یہ خیال نہیں آیا کہ تم ان کے لیے کیا قربان کرچکی ہو۔ ایک عزت دار گھر انے کورسوا کر کے سب کو محکرا کرتم نے ان کا دامن تھا ما تھا آ خرکس لیے ایسا کیا تھا تم نے ۔....؟ سکے ہوتا خوشیاں انتیں تو کیوں ایسا کرتیں تم ان کے یاس سکے اور سکون کی تلاش میں گئی تھی ناں ..... انہوں نے بھی دکھ ہی دیا۔ اور تھے ہے حدد تھی تھی اس کی حالت کود کھ کر۔

سمیٹ لیا اور ہادیہ کو ایسا لگا تھا جیسے جلتی ہوئی آگ پر کسی نے شہم کے قطرے ڈال دیے یا پھر کڑی دھوپ کی تمازت میں طویل آ بلہ پائی کا سفر طے کر کے اچا تک سائبان ال گیا۔ اس کے ذخموں پر مرہم لگاتے ہوئے ہادیہ نے دل ہی دل میں خود کو یقین دلایا کہ اس کی گمشدہ جنت پہیں ہے۔ اسے اپنی خوشیاں پیمیں تلاثی ہوں گی۔

دودن گزرے سے کہ ایقہ کی کال آگئی اور اس کال نے بادیہ کے ہوئی وحوال معطل کردیے۔ ایقہ کی رشتے کی ندائمی دوں ان کے گھر پر تھی جن دنوں ہادیہ وہاں تھی ہادیہ کے آنے کے دودن بعداجا تک ان کو یادا یا کہ ان کی سونے کی چوڑی کم ہوئی ہے اور حساب کروانے پر ہادیہ کا نام لگلا ہے۔ اپنی ہی بہن کے اجنبی اور محکوک لیج پر ہادیہ کا دل خون ہوگیا۔ کسی نے الزام لگایا تھا اور ایجہ نے نیفین بھی کرلیا تھا۔ اس سے بردھ کراور افریت کیا ہوگئی ہے۔ اور حساب کروائے ہے کہا دل خون ہوگیا۔ کسی نے الزام لگایا تھا اور ایجہ نے لیفین بھی کرلیا تھا۔ اس سے بردھ کراور افریت کیا ہوگئی ہے۔

" بھے افسوں ہے ہادی کہ اب میں تم ہے کوئی رابط نہیں رکھ سکوں گی۔ کیونکہ میرے سرال والے بی ایسا نہیں جا ہیں گریس کے اور طاہری بات ہے میں نے پوری زعدگی بہیں ای گھریس کر ارنی ہے تال تو مجھے معاف کر دینا۔ ' ہادیہ کوسپورٹ کرنے کی بجائے وہ بھی اس قطار میں جا کھڑی ہوئی تھی جن کے ہاتھوں میں پھر تھے اور ہادیہ کی جا کھڑی ہوئی تھی جن کے ہاتھوں میں پھر تھے اور ہادیہ کی ابولہان روح کا دم کھو شنے کے لیے بیا حساس بی کافی تھا۔ اس نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔

''داو میرے مالک۔۔۔۔۔ال سے بیڑھ کر برا اور پھر نہیں ہوسکا۔۔۔۔۔بھی بھی نہیں۔ بیآخری کڑی تھی اس دنیا کے ساتھ تعلق کی زنجیر کی اوروہ بھی ٹوٹ گئی بجھے خود کو یقین دلا نا ہے کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے میں اکبلی ہوں اور اکیلے ہی زندگی کا بیہ سفر طے کرنا ہے۔'' آت تھوں میں آئے آنسو صاف کر کے دہ ایک عزم سے تھی تھی۔۔

" دولوگ کہتے ہیں وقت بہترین اسٹاد ہاور میں کہتی ہوں کہ غربت ایک ایسامدرسہ ہے جہاں سے آپ رویوں کو پڑھنے کا ہنر سیکھتے ہیں۔"

P..... 7

نت نی جگہول پر ملازمتیں کرتے ادھر سے ادھر و کے اور میں اور میں میں مینے

کی دہ سب جہت برسورے تھے بادیہ نے ترقب کراس کی طرف دیکھااس کی تصیب کھی ہوئی تھیں بینی دہ جاگ رہاتھا اور جان ہوئی تھیں بینی دہ جاگ رہاتھا اور جان ہو جھرکراس پر بری نظر والی تھی۔ ہادیہ نے ماہ روکوا تھا یا اور تیزی سے میٹر ھیاں اور کیے کرے میں چگی گئے۔ دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر باقی ساری رات اس نے جاگ کر گزاری اورا گلے دن سے جیچہ کوسب کہ سنایا۔ اور تھ ہک دک می اس کی بات می کرا در گئی اور شو ہر کے سر پر قرآن پاک رکھ دیا۔

می بات می کرا ندر گئی اور شو ہر کے سر پر قرآن پاک رکھ دیا۔

کی بات می کرا تھی ہے تھی بنا کیں جو پچھ ہا دیہ کہدر ہی ہے کیا وہ بچھ ہے۔ کیا آپ نے اس پر بری نظر والی۔ "اس کا دل اندر سے درور ہاتھا۔

"ادئ تم نے ابھی تک دل میں ای بات کی کرہ رہی ہونی بے یقین کروعلی ابھی تک شر سیار ہیں کہ پہنچہیں تم نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ جبکہ وہ تو ایسا کھی جی سوج بیس سکتے نينديس وهمهيس ادية مجه بينف " ايقه صفاني بيش كردى كي-" مجھے تم سے کوئی گارٹیل ہے تکی کیکن ایک بات میں نے اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ ورت کے لیے سب سے تفوظ یناه گاه اس کے شوہر کا تھر ہوتا ہے طاہر بجھے ڈائٹیں ماریں لیکن ان کا نام بی معاشرے میں میری عزت کی صفانت ہے۔" بادیہ نے سر جھ کا کر کہا۔ وہ اے بینہ کہ کی کہ شوہرے دوررہ کرخود پر بری نظر و اوانے ہے ہیں بہترے کہاں کے کھر میں رہ کراس کے جوتے کھالیے جا میں۔ یوں بھی جب شادی ہوجاتی ہے تو عورت کوخو دداری انا خود آ گائی ادر عزت مس کے باث بھول جانا جا ہے۔ای میں اس کی عافیت ہوتی ہے۔اس نے خود کو بہت انجھی طرح باور کروالیا تھا اور اکلی صبح سامان کے نام پر جو چند پرانے جوڑے اس کے باس تصمینے اور واپسی کے لیے عازم مفر ہوئی۔ الیال بردرواز کھلا ملائقا کھر کا بھی اور شوہر کے

ول كالمحى- ال في الراسي اور الوسي الا كرار واوريل

حجاب ..... 225 فروري 2017ء

طے گئے۔ونت اور حالات نے جہاں طاہر کے اعد تلخیال ئی تلخیاں بحردی محیں وہیں ہادیہ کی سہنے کی طاقت اور برداشت کوبھی ختم کردیا تھا۔ وہ اپنا علاقہ اینے لوگ چھوڑ کر بلوچتان کے ایک دور افزادہ علاقے میں آ بے تھے ایک ہی ادارے میں دونوں ملازمت كررے تھے۔ كھر كے حالات بھی کسی حد تک بہتر ہو چکے تھے۔ان گزرے سالوں نے اس كى كوديس ايك اور پيمول كهلا ديا تفااور بابا كاسابي بعى چين كيا تعايداى البت پہلے ہى كى طرح اس كے بچوں كا دھيان کرتی تھیں۔اور بابا کے دنیا ہے چلیے جانے کے بعدایے چھوٹے بینے کے ہمراہ ای کے یاس آ می تھیں۔ بادی کا کھڑ کر نہیں تھا ایک چھوٹا سامہمان خانہ تھا'جس میں اس کے ہمراہ چند اور تیچرز بھی رہتی تھیں اور ای گھر میں اس کے استوزنش كابحى باقاعده أناجاناتها

وقت اور حالات نے اس کے اندر محبت اور شفقت کا ایک وریا سا موجزن کردیا تھا۔این طلبہ وطالبات سے بے انتہا خصوصی لگاؤر کھنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمہ ونت ان کی مدوکو تیار راتی۔ اس کے گھر کے دروازے ہریل کھار ہے اپنے بچوں كے ليے۔ اس كاكبنا تھا كراكيداستاد فقيقي معنوں ميں اس وقت استاد بنرا ہے جب وہ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اسے بچوں كاخلاق وكرداركى تربيت بمحى كرتا بسان كى ربنمائي مجى كرتا بادراس حوالے ہے وئی کھی سوچار ہوداس کی چندال یروانبیں کرتی تھی۔رشتوں سے محروی اور دوری نے اسے اتنا زودرع بنادیا تھا کے دو این ارد کرد سے والے ال لوگول میں رشتے تلاش کرنے لگتی تھی جن ہے اس کا کوئی خاص ربط بھی نہ تھا۔اس کے اسٹوڈنٹ اسے استاد کم اور مال زیادہ سجھنے لگے تھے۔اس کی کولیگرز جن کے لیے وہ محض ان کی ہم منصب تبیس نمی ایک بری بهن کی حیثیت اختیار کرچگی تھی۔ بھی بلٹ کر النيخ ماضي كود بلتى توسب بجمايك خواب كي طرح الكيا تعا-ال نے کیے گرانے میں اس میمیں تھولیں اس کی مال کتنی مہران اوردردمندخاتون تھیں اس نے کتنی تھوکریں کھا کیں اپنوں کے دیئے کتنے زخم سے پھر بھی مسکراتی ربی یاضی کا خاراس کی روح میں ایے جمید کرنے لگنا کدوہ تزب جاتی۔

اسے خبر کمی تھی عارف علی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا ا مرتے سے سمیری کی حالت تھی اس کی بے انتہائی اور ماہوی کے عالم میں وہ اس دنیا ہے کیا تھا۔ محلے کے چنولوگوں ہے

بعدش يبة جلاوه رات كاعرير يدر الرياكر تاقعااور مامين كويكارتا تقا\_

''میناتم کہاں ہو.....و کیمو مجھے کوئی یانی کانہیں یو چھتا' تحسى كوميرا كُونَى خيال نہيں ہوتا' ميں بہت اكيلا ہول بہت تنها' میں جینانہیں جا ہتا۔'' اورایسے بی ایک دن اس کا دِل بند ہو گیا تھا۔ ایک تاریک باب کی طرح بند ہو کرمٹی میں وفن

محراب بيته جلاتا باابوجمي دنيات حلي محيخ ال رات وه بلک بلک کررونی می۔اے بوری دنیا ہے الگ ہوجائے ہر رشتے سے چھڑجانے پرا تناصد منہیں ہواتھاجتنا تایا ابو کے دنیا ے جانے کا۔اس انسان نے ال کحول میں اس کا ہاتھ تھا اتھا جب سیکے باب نے بھی پروا کرنی جھوڑ دی تھی۔ اینا آرام وسكون ع كروه ماويهك قدم عقدم الاكر جلمار ماتها وهاي تایا ابوکی مہریانیاں اور ان کے ساتھ کو بھی بھی تبین بھول عتی محى ال دن اے لگااب اس كى بشت يركى كا باتھ نيس ے اس کے لیے دعا کرنے والا اب کوئی باتی سیس رہا تھا۔ یہ باتی رشة تودنيا كا جادث تخ بس سائة مح تومكراكر بات كرلى ورند بھى يادكرنے كى زحت بھى كواراندكى ال رشتوں ير كيهامان كيها بحرومه ....؟

P.....

"مس كيايس آپ كانبر ما تك سكتا مول-"بانتها زم اوردميى وازير بادبيا فيسراها كرد كما سيوفق اشينا روكاحماد فان ال كرام مرجع كالع كواقا

"كول نبيس بينا ..... لاية كاغذ مي لكه دي مول " ہادیے اس کے بیرکلیر رموجود بیج پراپنا نمبرلکھ دیا۔

"نی کیترفل بینا میرانمبردهیان سے سنجال کرد کھیے گا سی کو می میری رمشن کے بغیر ندد بھےگا۔"

"ان شاءالله مس کسی کولیس دوں گا۔" وہ کید کر مسکرا تا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہادید کا تمبر بہت کم بچوں کے یاس تھا۔ صرف وہی بے جواس کے گھرآتے تصاورول سے اسے این ماں کی جگہ رکھتے تھے۔ حماد خان بھی ان بچوں میں شامل تھا۔ انتهائي لائق وبين خاموش طبع اورسلجها مواليج جوخود بخو وتبحيركي توحياني جانب مبذول كرواليت بين \_وه بخي ايك ايهابي بجه تھا۔ بھی کسی کواس سے کوئی شکایت نہ تھی نہ کلاس فیلوز سے الزائي جمكوا ندكام من كتان اوه برروز كمرآن الكالإدبيك

فروري 2017ء

ب ....ا تأيادر كي كالجس دن آب في جهديم اتحا الحاليا ال ون کے بعد میں آ ب کے مرین بیس رہوں کی میں کر چھوڑ کر جانے کانبیں کہرنی ہاں میں ہوتے ہوئے بھی موجودنبیں ہوں گی۔'' اور طاہر نے اس کی بات ممل ہوتے ہی اسے اپنی بانهول ميس بعرليا تعا\_

"اييا كخينين موكا بادئ مجمى بمينين مي آپ پر ماتھ اٹھاؤں میمکن ہی ہیں۔آپ اپنی زندگی میں اب تک جننی تکلیف سہہ چکی ہیں میرے بس میں ہوتو میں ان تکالیف کا عس بھی آپ کی ذات پرے مٹادوں۔ کجا کہ میں خودآ ب کو اذیت دول " اور آج ای نے اس کے پندار کے بریقے اڑادیے تھے۔اگلے دن اپنے دیکتے وجود کو ایک بار پھراکٹھا كري مسرات موع ال في الكول من قدم ركما تواس ك کلیکری محصوں میں اس کے لیے انسو تھے لیکن دواو پھرین چکی تھی۔ آنسوآ محصوں کی پٹلیوں میں برف کی طرح جم سمنے تصب کی نتی ری مگر کھنیں ہولی اور بولنے کواس کے پاس تما مجی کیا۔ ای بے وقعتی کا ماتم تو اس کی روح اس کے وجود کے اندر بیار کھنی تھی۔ اندراتنا واو ملاتھا کہ باہر کی صدائیں مجم كہتى بى نبنى تھيں۔روشن كے مطابق بيريد ليتى ربى بيريد ختم ہونے پر کلاس سے باہر نظی تو حماد خان اپنی سیٹ سے اٹھ کراس كقريب طاآيا

"ای جان .... آ ب کے چرے اور بازو پر بید چوٹوں کے نشان کیے ہیں؟"

" محرضين بينا .....ووتم في ديكما توب جهال ياني كاتل لگا ہوا ہے وہاں اروگردا کثر مجیز ہوجاتا ہے۔ مات پانی مجرتے مسل كركر في ياس يرى اينك كاكناره چرے يرلك كيا كي خاص چوٹ نہیں ہے تھیک ہوجائے گی تم کلاس میں جاؤسر المان آرے ہیں پریڈ کینے کے لیے۔"جمولی کی کمانی کھڑ کر يج كومطمئن كرك ووومال ساساف روم ميس جلي آنى اورب اس کی خام خیالی بی تھی کہوہ اینے بیچے کو مطمئن کرچکی ہے كيونك دن بدن حماد خان كى برياتى موئى محبت اوراس كااحساس اے باور کرار ہاتھا کہوہ بچاس کے لیےایے ول میں بےانتہا احساس رکھتا ہے۔ انہی دنوں طاہراہے کسی کام سے ایے دوست کے پاس راولینڈی چلا گیا۔اے جانے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت بھی ہادیہ نے پاس رکھے سارے پہنے اٹھا کر است دے وید بعد بیں کمر کے خری کے لیے تکی ہوگئ اس

بچوں کا بیاراسا بھیاین گیا۔ گھرے ایک فروکی حیثیت افتیار كرفي لكا\_ باديد فارغ اوقات من بره حالى من إس كي مدد كرتي اوروه محى كحدير پڑھ كر كھدير بچوں كے ساتھ كھيل كودكر ايي كمرجلا جاتا وواس فدرمعصوم اورول موبن والابج تعا-وطرے دھرے بادیے دل میں اس کے لیے بے بناہ متا اور شفقت بحرتی چلی تی۔وہ ایک روایتی پٹھان گھرانے کا فرد تھا اور بہن بھائیول میں سب سے بردا۔ وہی محبت جواسینے چھوٹے بہن بھائیوں میں باعثا تھا ای کا مجھ حصہ بادیہ کے بچوں کے لیے بھی مخصوص ہو گیا۔اس نے ہادیہ کو بچر کہنا چھوڑ ویاامی جان کہنے لگا اور مادیہ کو بھی اس سے ایسا ہی والہانہ بیار محسوس بونے لگاجیے وہ اس کی ای اولادہی ہو کیکن وہ بے خبر بین جان سکی کراس کے اردگر در ہے والے سب لوگ اور اس کے بہت قری لوگ بھی اس کے اس والہانہ بیار کوجائے کس نظرے دیکھدے تھے۔

ان دنوں طاہر کوسی بات برشد بدغصہ یا اوراس نے مہلی بار بادیہ پر ہاتھ اٹھایا۔ بادیہ بس جرت دھیدے کے مارے گنگ ہوگی۔ وہ تو مجی تو تع بھی تیں کرسی تھی کہ طاہراس پر ہاتھ الفائے گا۔ جب بھی کوئی اے کہنا طاہر بھائی بہت بخت مزاج اور غصوالے ہیں۔" تووہ بمیشم سرا کرکھا کرتی تھی۔

" میں توان کے جاہونے کی دلیل ہے۔ جھےان کا تلا ہجہ بھی پندے مروہ روائی شوہر ہیں ہیں آج تک انہوں نے بدكلاى كى ندى محمد ير ہاتھ الحاليا "جن لوگوں كے سامنے وہ بڑے دھڑ لے سے بیاس کہا کرتی تھی ان لوگوں نے اس رات اس کی چی و پکاری کی کھی اس کا مان بھروسہ یقین اعتبار توقعات برجزاني وسآب ركي تق

اس سے پہلے بھی دوبار طاہر فکیل اے کھر اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پھر چھےون بعدلوث آیا تھا۔ مراس باراس نے بادیدکو جیتے بی ختم کردیا تھا اور پیکوشادی کی مہلی رات یادا محنی جب طاہر کی ڈھیروں ہدایت کے جواب میں اس نے تحض

مجھے پاک کہاہر ہرلفظ قبول ہے آپ جو جا ہیں کے میں ويباكرون كالدليض آب مصرف اتناجا مون كاكه مجم بھی کسی کے سامنے برا بھلانہ کہیے گا اور مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے گاے ورت پر ہاتھ اٹھانے والے مرد بہت برول ہوتے ہیں۔ عورت ير باتحد افعانا مهت ك ديوار ير باتحد افعاما ايك مثل

حجاب ..... 227 فروري 2017ء

توخود بي موائى برضرورت كے ليے دالدين براتھاركرنے والي مي مهيل بيسب كهدريشان بيس كرنا جابتي مي ميرا ي ..... اوريال كريم اله يعيرا

" مجھے پند تھا تمہيں علم موگا توتم جہال سے بھی مو کھاتے کا كونى ندكونى بندوبست ضروركرت اوريس تهبيس تكليف فبيس ديناجا مي سي سي

"اگرآپ مجھ پر مجروسہ کرے بہتیں نال ای جان کہ حاد بينا كمريس أج كي مح المن المادران تنص بعاني بهن ك كهان كانظام تح تمهار ف عدد عصويقين كري مجمع زیادہ خوشی ہوتی اور آئندہ میں آپ سے بوجھوں گانہیں خود باور جی خانے میں آ کرد کھولیا کروں گا۔ بن بات ختم۔ اس ك ليح يس محى محى شكايت محى كيكن باديه في بلآخراك منا بى ليا\_اس دات حادكمانا بحى ان كساته كما كراي كمركيا بھی بھی جب وہ زیادہ دیر تک بیٹھار ہتا تو ہادیا ہے کھر تی۔ "حماد .....اب اللوبيثا اين كرجاؤ تمباري مال تمباري راه د محدری موگی "تو ده مسکرادیتا\_

"میری مال کے میرے علاوہ یا چ مینے دو بٹیال ہیں امی جان .....میری ماہ و یکھنے کی اس کے پاس فرصت مہیں ہوتی بول بھی مجھے اس کھرے زیادہ آب سب کے درمیان زیادہ سکون اورخوشی محسوس ہوتی ہے۔ "اس کے جواب بردہ خاموش موجاتی۔ وہ ہادیہ کوزیادہ دیر خاصول میں رہے دیتا تھا۔ اوٹ یٹا تک یا تیں کر کےاسے ہاتار ہا وہ کوئی کام کردی ہوتی تو بعاك كراس كالم تصديات كا جاتا باديد متى راتى-

میں تو بنی ہونا جا ہے تھا حماد کھولے سے اڑ کابن " 75

"أراع مي جان ..... تحرى كلاس عير اينابو نيفارم خود دھوتا اور يريس كرتا آ رہا ہول اورايے سب سے چھو فے بين بھائی کوتو پالا ہی میں نے ہے۔ جسمی تو میں آ ب ہے کہنا ہوں میں مرف آ ب کا بیٹانیس بنی بھی ہوں اور میلی بھی ہوں سے جو آپ کی آ محصول میں ایک ادای ہے تال سے تم کرنے کے ليالله في محصة بي زندگي من بيجاب آب اينا مردك جھے کہا کریں کھی موج کراہے دل پر بوجھمت ڈالا كرير \_ يس بول نال آ \_ كابيا بحى بول سيل بحى بين محى

اور بھائی بھی۔'' التي بمركز فعيد المحيى عتماد عال نف عوجود حجاب 228 میں فروری 2017ء

شام تمادخان خاصی دیرتک بچوں کے ساتھ کھیلتار ہا "ای جان ..... کافی در ہوگئ ہے پھر لائٹ بھی چلی جائے كن آب نے بحول كے ليكھانائيس يكايا؟"

"أرب بيثاتي ..... يك جائے كا كھانا بھى كوئى مسلم نہیں۔''بادیہے اے ال كرخودكوسى اوركام میں مصروف طاہر كرنے لكى تو حماد خان چيكے سے باور جى خانے ميں جلاآ بااور یہاں آ کراس بر کھلا کہ کھر میں پکانے والی کوئی چر بھی ہی تہیں اے بے حد تکلیف ہوئی آ تھوں میں آ نسوآ گئے۔ ای خاموتی ہےوہ کھرے باہر چلا گیا۔

"ماه رو ..... بینا بھیا کہاں ہے؟" بادید نے برآ مدے میں ببيقى ماهروے يو حيمار "د والوسط عمنة ماماً."

امیں ....ندسلام دعاکی نال کر گیا کمال کے بیج میں آج كل كي كي " ووسر جيك كردوباره الي كام من لك في-الما .... مجھے بھوک کی ہے۔ "شازم اس کے ہاس آ گیا۔ وه بحوك كاببت كالقار يحوثا بحى تعار

"او ماما كى جان ....بس الجمي يكاتى مول ـ" باديد كهدكر يكن مِنَ اللَّهُ عَلَيْن بِيحِدِ فَكُرِمِندُ فِي يُونَكُ مُرِين وَكُوبِ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الر وہ کتنی در تک بچوں کو بہلا عتی تھی ابھی ای اوجیزین میں تھی کہ كنكاموا ال في سراها كرديكها بكن كدروازي يركم احماد خان وكمانى ديا كند مع يرآف كالخيلا بالحديث في اورسر يول دودھ کے بکٹ کا شاہر پکڑے ادلیک آ تھیں نم ہولئیں۔ "میں آپ سے کوئی بات بیس کروں گا ای جان۔ میں ناراض مول آب سے "سامان کی میں رکھ کروہ لیت گیا۔ "كول بينا .... محص اراض كول؟"

"سرطابرآب كويهال جهور كرميع بي تواس يفين ك ساتھ کہ ہم سب ل کرآ پ کا خیال رکھ لیں مے لیکن آ پ اپنی كونى بريشانى بمين بين بتاتى بيرية ج بمسب كمانا كما ليت اور يهال ميري ال اورميري چيوني سي بهن اور بحاني بهوكره جاتے ۔ تو کیا ہم خودکومعاف کر سکتے تھے آپ نے بہت غلاکیا افی جان آب نے ہمیں بیاحساس ولایا کہم سب آپ کے كي الميت المتقدمند بولد شتول كي كوني الهيت جيس موتى "وه سرجھائے یو ہے گیا۔

"ارے ....ارے بس كرو كيا بولے جارے ہو بيا .... اليا كجويمين بي الماري الموج كريب كى كدكياكرون تم

میں'' بادیہ مسکرا دیتی وہ اتنا پڑائمیں تھا تمر بے صد مجھدار اور حساس بيرة قارمعاملات كوسجهنا اور يريشانيون كومل جل كرحل كرفي في الى مثال آب تعار أيك دوبار باديدا كيلي بيك تك كى توات بىيات بحى الحجي نبيل كى۔

"ای جان آب نے کہیں بھی جانا ہو مجھے انفارم کردیا كرين من خورة ب كساته جاؤن كاربيعلاقد ايسانيس ب كديبال عورتس تطعام أسمي جائيل اس كياحتياط لازم ب" اور باديد نے ال كے بمراه آنا جانا شروع كرديا وه كبيل مجى جاتى طابركوبتادى كى تدادىر كساته جاربا بالدولام كو مجى جى اعتراض بيس موناتها بلكدوه طستن موجاتا كدچلو باديد الملي تونيس جاري كم ازم-

طاہر کی محمرواپسی کے بعد بھی حماد کی روثین وہی تھی وہ کافی دريتك بيفار بتاباتي كرتار بتأبيول كساته كهلار بتأنمازكا بے حدیا بند قفاوہ اور ہادیکواس کے لیے جائے نماز بچھاٹا بہت اليمالكتا تعالاذان موتي بى وه بس اتناكبتار

"امی جان ..... جائے تماز "اور مادیداس کے لیے جائے نماز بچاد ہے۔ گزرتے ون کے ساتھ ساتھ طاہر کو جماد کی آ مد تعورى نا كواركزرنے كى كيكن ده باديدون بيس كرتا تھا۔ ده جانتا تما كد ماديدا الاساع بحل كالمرح وابتى بالسليمض

بادسك وشي فاطروه افي ناكواري كوجميات ركمتا اے والی آئے کھ ون ای گزرے تے کہ اسکول انظامیے کے ساتھ کی بات پرطاہر کی تخی ہوگئ۔طاہرا ہی جگہ بالکل تھیک موقف رکھتا تھالیکن پرٹیل صاحب کواس کی بات فحک سے بھونیس آری تھی۔ اس فی کا متجد و کری ختم ہونے ک صورت من تكلا \_طامر فخودة جاب چمورى بى اين ديكران كليكركوسى جاب جيوزنكا كهدياجوال كمريش مقيم تق ظاہرے مادید نے بھی جاب چھوڑ دی۔اس طرح بیک وقت يانج افراد لمازمت جيوز كركمر بينه كئديه علاقدا ينانبين تعانه بإوك اين تف كمرتك ادار ع كالمرف علا بواتها ركيل كساتي بصدائح تعلقات يكدم ال قدركشيده موكف كه ال نے گرچھوڑنے کا اٹی مٹم دیے کے ساتھ ساتھ ساتھ برار قرض کا فوری مطالبہ کردیا جوطا ہرنے اینے کام کے سلسلے میں لےرکھا تھا۔ ایک طرف آ مدنی کا ذریع ختم ہو کیا۔ کمر بھی چند ون مي خالي كرنا تها اورا تناير اقرض كيصادا موكا بإدبيكي يريشاني

ات برے سائل کوس طرح حل کیاجائے۔ سب سے پہلے ضرورت می مناسب نوکری کی بادیدی بحر بود کوشش سے اے اوراس کی سائنی کوایک اسکول میں ملازمت ل گی۔ اگر جد بعد میں اے پہ چلا کہ اس بر بہل نے اس اسکول کی انظامیہ تک رسائی حاصل کرے ان او گول کود حمکایا بھی تھا کہ ہادیاوراس کی ساتھی کو اسکول سے نکال دیں لیکن وہ خاتون خاصی عمرہ رسیدہ اورنیک دل تھیں انہوں نے کسی دھمکی ریکان نہیں دھرےاوراس طرح باديك مركا چولهاكس ندكسي فور جلنے لكا۔اب دوسرابرا مستلة قرض كانفاأس دن وه فكرمند بيتم تحكى جب حماد جلاآيا کیا بات ہےای جان؟ آپ بہت پریشان نظرآ رہی

مِن جُرِلُو عِمال مرطابر نے تو محضل کیا۔ " بنیں کی نے بھی کھنیں کہامٹا مر جھے قرض کی فکر ہے یہ بربیل نے محض چندون کا وقت دیا ہے اتی بری رقم کا بندوبست كييمكن موكا\_"

"ای جان میر سعز بن میں ایک حل ہے اب پیلم ہیں کہ آپ ومناسب لکتاہے کئیں۔ "حماد نے جھکتے ہوئے کہا۔ " كيا .....؟" باديد عدم دلجي سے بولى جانت مى ايك يج بملااس كى بريتانى كاكياط كرسكتاب بس اس كادل ر كيفي اس کی بات این دی تھی۔

"امی جان .... مجیلے ووں میرے ایک رشتے دار مجھے يسل قرعي شيرايك محف علان المع جوذ بن بحول كو گر کوائی ایج کیشن کے لیے مالی مدوریا ہے اس نے مجھے جاليس بزاررويدي وي كاوعده بحى كرليا تعار أكرآب راضى مول تومير عساته وبال چليل مين وه مينيس اول كا بلكساس ے لے كمآ ب كود عدول كا۔" تماد كے ليج من ظوص اور فكر كارتك كملا مواتها - ايك جموف سے بيے كے اندائى بدى قرباني كاجذبه بادبيكي بللين تم كركيا-

وونيس بينا .... وه تو تمهاراحق ے من جانق موں تمبارے والد ایک سفید ہوش انسان ہیں وہ پیے تم اپنی پڑھائی پرخرچ کروتم ایک مختی کے ہو حمہیں آ کے بڑھنے کا موقع ملناجات

"أى جان .... بيس ان پييول كولي كرفي الحال كياكرول كا ابھى جھے اس رقم كى اتى ضرورت بيس ب جننى آپ كو ب اوريس آ پكاييامون وه رقم ين خرج كرون يا آ بات وايك كاكونى الكاندند تعادال كاعتل كام بس كردى كي كراوا كد الى بال المحاليل بدا بال المحاليل بدا آب الرطابر المات ال

حجاب 229 فروری 2017ء

ہیں۔ "حماد کے کہنے پر بادیہ بھی تیز قدم اٹھانے تکی۔ علنے کی وجہ سے پیروں میں بے تحاشادرد مور ہاتھااور یا وال میں

"جهيابين جلاجاربا" بادبيراه كريولي-ودبس تعوز اووراور....ای جان پلیز حوصله رهیس محرفهیں ہوگا۔میرے ذہن میں ایک طل آرہا ہے ہم این علاقے کے ملك كوفون كردية بين ان كاضرور يهال كونى حاف والا **جوكا** اس بے وقت کی مصیبت ہے ہمیں نکالنے کی کوئی نہ کوئی سبیل كركين مح وهـ" روشنيوں ك قريب آتے ہى بردا سا ہولل وکھائی دیا۔ ہادیہ باہر کے درخت کے نیچ پھر پر بیٹھ کی۔ وہ لینڈ كروزر بحي كيحقاصلي بررك كي تحي-

خوش فسمتی ہے جماد کے پیل فون میں تھوڑا ساجارج ابھی باتی تھا اور این علاقے کے ملک کا نمبر بھی۔ اس نے کال لرك بحدمهذب الفاظ سے اسے ملك كوبتايا كدوه اس وقت س ريشاني مي ب

س اكيلاً موتا تو كوئي بات نبيس تقى مير ساتھ ایک فی میل ہیں میری نیچر اور مجھے خود سے زیادہ ان

" مُحیک ہے بیجتم پریشان ہیں ہویں ابھی وہیں ہے کی كوبجواتا مول وهتم لوكول كو بحفاظت كعرتك ببنجاد عكا مك فياض نے بات كرككال كان دى

"ای جان .....ميري بات مولئ هيآ پ فكرتيس كري ابھی کھے نہ کھے بندوبست ہوجائے گا۔" حماد خاصا پرامید تھا اور تھیک ہی تھا کیونکہ محض یا چ منٹ بعد ہی ملک فیاض کی كالآ كفي مي

" کچےدریتک سفیدٹوؤی ہوٹل کے بالکل سامنے آجائے کی بزرگ سے وی ہیں حاجی صاحب۔ اُنیس اینا تعارف کرا دينا وه مير ع بهت الحصودست عيل ان شاه الله تم لوك ان كساته سكون عدالي آجاؤك."

"جى مر-"حماد نے فون بند كرديا۔ "ای جان ....اب فکری کوئی بات نبیس ابھی کھدیریس مك صاحب كاآ دى جميس يهال سے لے جائے گا۔ حمادے كہنے ير باديد نے سكون كاسائس ليا درنديل فون كى بيٹرى فيل ہونے کے بعدے وہ طاہر کی طرف ہے بھی بے حدام مندھی

ے گزرر بی تھی مان تی اور کسی نہ کسی طرح اس نے طاہر کو بھی منالیا اور ایک صبح حماد کے ساتھ وہ قریبی شہر کے لیے روانہ ہوئی۔ایک وسیع وعریض کھرے گیٹ سے اعدد اغل ہوئے تو گھر کی خواتین نے خوش اخلاقی سے خیر مقدم کیا۔ ملک عاصم اس علاقے کا ملک تھا بےحد دولت مند مسلم ٹاؤن کا ایک جاتا مانا ہوا مخص وہ کھر رہیں تھا۔اس کے کھر والوں نے اپنی طرف سے پوری مہمان توازی کی۔بادیہنے ملک عاصم کی نبن کے سامنے این آنے کا معامیان کیا تواس نے سلی دی کیشام تک بعالی کمر آجائے گا تب آب ان سے بات کر لیجے گا۔ مجھے بوری امید ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں مے۔ بورادن گزر کیا شام ہوتی۔ ملک عاصم کوجانے کس نے فون کر کے الٹاسید ھابتایا کہ اس نے محروالوں کوون کرے کہا کہ جومہمان آئے ہوئے ہیں ان ہے کہووہ چلے جائیں گھر کی خواتین خود بھی خاصی شرمندہ میں لیکن ظاہر ہے اس کے سواکوئی جارہ بھی مبیں تھا۔مغرب کی اوانی ہوری میں جب حماد بادیہ کو لے کراس کھرے الكاساس وقت كوئى كاثرى دوردورتك وكعانى بيس ديدى كلى "ماد .... بي بم لوك ال وقت كمال جائي ك\_ سال تو کوئی بھی جارا جانے والانہیں ہے اور شہرے باہر کی طرف ع كازيال محي بيس كررش " باديد ك ليج مس محسور کی جانے والی پریشانی تھی۔ "اى جان ..... آب يريشان ند مول ش چو كريا مول-" كروزرة تى دكھائى دى۔

البيس مناسس كاريس آپ دومال لےجاؤں گا۔

ایک بچے کے اصرار پر ہادیہ جواس وقت بے تحاشہ پریشانی

حمادخود بھی محسوں کررہا تھا کہوہ ایک بڑی پریشانی میں تعریح تصراى إثنام سائي يحيي بهت بلكى دفنار سايك لينذ

را في رفعال المان عاصم كے لوگ مارا يجيما كردے ہيں۔

" المارا يحياكر ب إن المركول ع المركول الم مزيد تحبراتي\_

"امی جان ..... بیدوقت محبرانے کانہیں ہے۔ ہمت سے كام يس مين آب كساته مول "حماد باديكا باتعاقام كرتيز تیز قدمول سے آ کے بردھتا جارہا تھا۔دورے کچھ روشنیال وكهائي ديراوان كفدمول بن تيزي آحقى-

" لكَّنا بيكونى بول يامرائ بي موال في كري ويوجة ادراب تمادكا على أون كى بند بوكيا تفا

حجاب .....230 - فروري 2017ء



وائٹ نوڈی روڈ کے دوسرے کنارے برآ رکی تھی۔ تماد جا کرڈرائیونگ میٹ پر بیٹھے تھ سے بات کرکم آ گیا۔ ''امی جان آ جا نیں ..... وہی ہیں۔'' بادیہ نے جلدی جلدی گاڑی کی طرف قدم برمھا دیئے۔ ہادیہ گاڑی کی چھلی سيث يربينه يحي محى اورحماد بيندر باتعاجب احاكك لينذكروزر ے بین جار کن بردار مشتدے باہر نکل کر تیزی ہے آ مے برهے وہ پہتو میں گالیاں دیتے ہوئے حماد کو بالوں سے پکڑ کر گاڑی سے باہر تھیدے دے جاجی صاحب اور باویے چلانے کی بروا کیے بناانہوں نے حماد کو دونوں باز ووں سے پکڑا اورزبردی تھینے ہوئے اپن گاڑی میں بھالیا اور گاڑی آ کے يزه كى بيسب كهاس قدرآ فافانامواتها كماديد يحواس محل ہو گئے۔ حاجی صاحب نے بوری رفتارے گاڑی آ کے بردھا دی۔ بادیہ چندان کے لیے توجیے حوال باختہ ی می مرایک رم جيسي موش بيس آئي۔ آب كهال جارب بين .....؟ "جهين تبارے مربنجان جس كا مجھے هم ديا كيا ہے" وہ بہت مشاتی ہے سامنے دیکھتے ہوئے بوری رفتارے گاڑی جمگارہاتھا۔ "لیکن میں اپنے بچے کو لیے بنایہاں سے بیس جاؤں گی' "الیکن میں اپنے میں اور اس میں اس میلنز ……" ی صورت بیس آ یا ڈی دائی موڑے پلیز "تم ..... تم ياكل وجهيل موكنين -" حاجي صاحب كواس كي " جو بھی ہوسر میں حماد کوایے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پلیز آب گاڑی والیس موڑیں مجھے مرمیس جاتا۔" تم واقعی باکل مؤد محمود وارکا پھان ہے بیاس کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں محرکین اتنا یا در کھنا اگرتم ان کے ہاتھ لگ کی تو شايد كربحى تمهار عروال تمهارا بدنه ياعيس تمهارك مكوے كرك د كلاي كے بيادك بيد أوف مت بنو نیس سر .... میں اس نے کو بہال لانے کی دمدار ہول میں اگر چلی کی تو اس کے مال باے کو کیا جواب دوں کی۔اس وقت ان حالات من من من اسے منی صورت اکیلا چھوڑ کرمیس تحیک ب ش تبارے کہنے بروایس مور رہا ہوں گاڑی

·· فروري 2017ء حجاب .....231

اب جوبھی نتیجہ ہواس کی ذمہ دارتم خود ہوگی اور دوسری بات میں

مہیں ملک کے دفتر میں تھانے ڈراپ کردوں کا آ کے کے

مسائل تم جانو بوليس جانے اور وہ ملك عاصم جانے " حایق سخت كبيده خاطرتها بادبيك ضدكي وجدس كيكن بادبيجاني كفي كرجماد برمشكل وقت بس ال كساته كمزار باتعالى حال ير مشكل وقت ما ياتو وه كس طرح اجاداكن بحاكر بماك تكلت يج والدين كى حفاظت نبيس كرت والدين كا فرض مواكرتا ب مشكل اور بريشاني مسايية بجول وتحفظ ولانا-

حاجی اے تھانے ڈراپ کرکے چلا گیا۔ تھانیدار خاصا سلحمامواانسان لگ رہاتھا اس نے بادیہ سے جو مجی سوال کیے بادبين في في سب محمد بناويا - تفانيدار في ملك عاصم كوفون كركے حماد كے محج سلامت ہونے كى تصديق بھى كركى اور ملك عاصم ك كبني برائي بوليس موبائل مي باويكوملك عاصم كا في من الحكيا جال وه حادب يو يه محدر كا تح بعديس باديد عيكى ويى سوال كيد محية ال كى يمال آمد كا اسل مقصد يوجها كياتو باديه فيجمى وه بتايا جوحماد بتاجكا تعا كيونكه يى في قوا وه افي بريشاني كرمك ك ياس آئ تے اس سے قرض یا پھر مالی الداد کے لیے اس کے سواان کا کوئی مقصدتیس تعاد مک عاصم نے ای دوراہے میں مادیہ کے اسکول کے برسیل اور حماد کے والداور اس کی میملی کے پچھے بااثر لوگوں کو بھی بلالیا تھا تاکہ معافے کی حرید جانچ پرتال کی جاسك بريثاني مس اثفايا كما ايك بيسوج المجما قدم ماديركو آج ایک ایے دوراے پر لے آیا تھا جس پر ایک طرف حاد اینے خاندان مجرمیں بداعتادی اور بے اعتباری جھیلنے کے لیے كغراتفاتو دومري طرف إدبيكي أيك طويل عرصي كمائي موتي عزت داؤر لگ فئ محى ملك عاصم في بذات خوداس س معانی مانگی تھی۔

"آپ کا ال طرح آ کربے مقصد بور ادل ہادے کھر مس كرامنا اور كربيل اى يهال عددا فى نے مس فك مِن وَال دیا۔ مربد شک کوتقویت اس وقت کی جب آپ مارے ایک ایٹی کروپ کے بندے حاتی کی گاڑی میں جابيضة بم ني يم مجمأ كرسب كحد باان كياموا تعاراب بي كفن القاقات تع جوال معاطے وال تح تك لي عد ہم سبآب سےمعذرت خواہ ہی تھانیدارنے ایے فون سے ماديك بات طاہرے محى كرادى اور ماديدنے اسے سكى دے دى کاب حالات بہتر ہیں۔ مات کدوسر سے پہر بر الحماداور اس کے دالد کو اس کے معر پر اور بادید کو اس کے معرب ڈیاپ

ارے محے مسلسل کر بیاورآ ہ وزرای نے مادیدی حالت بری كردى مى اس كے باوجوداس نے محرآ كرالف سے كاتك ساری بات طاہر کو کہدسنائی لیکن اسکے دن کا سورج حماد کے ليے بے پناہ يابندياں لے كرآ يا تھا اور ماديد كے ليے بہتى رسوائیاں۔ حیاد کے والدین نے اس کے اسکول جانے بر بابندى نكادى تقى اور كمرے نكلنے يرجى اور دوسرى طرف يركل صاحب نے آتے ہی بورے علاقے میں سیمشہور کردیا کہ باديياسكول كالك بيحكوبونيفارم من دومر في شركر كرمى اوراس كا قرض اتارنے كے ليے اسكول كے نام ير چنده اكشا كرتى راى لوكول سے بھيك اور خرات مائتى راى ماديك زندگی کابدرین دورتھا ہے ..... کھر بدر کردیے جانے کے بعد طاہر نے بادیہ ہے کہا کہ می محمل مجھے اسے علاقے میں جاکر بيون كابندوبست كركة ناموكات بال الربم الحطرح بين رے تو دی گئی مہلت ختم ہوجائے گی اور پر سال کو سرید ہماری تو بن كن كاموقع باتعالك جائ كالوربادية فالمركو بوشى جانے کی اجازت دے دی مع بجل کو کھر میں بند کر کے وہ اور ال كى سالتى مائره الى جاب يرجلى جاتيل برطرح كى كوشش کے باوجود وہ کھی جمی تہیں کریارتی تھی اور مہلت کے دان كزرت جاري تصرايك دن ايقد سيفون يرحال احوال ہوگیا اس نے معددت کرلی کہ میں نے سب کے کہنے میں آ كرتم سال طرح بات كى مجيم معاف كروواور باديكاول أو تھائی روئی کے گالوں سازم اورائید کے لیے توای کیول میں بحد مخباش مى اوردجدوي مهر بال متا بحرى آئىس تحس جو آخری کحوں میں بس اس کی طرف اسید سے دیکھتی رہی تھیں۔ بي تنك ان آ محمول كى جوت بجي ايك طويل عرص كرر كياتها مرودة جى ابن بورى بى بدناب كى ساتھال كىدل كے نہاں خانوں ميں جگرگارى تھيں۔ اب آئے تھوب كى امير بھي نہ ٹوٹے اس بہوج کردہ ایتے کو می می کوئی د کائیں دے سی تھی ورنداے القرے شکایتی تھیں وہ سامان جو ہادیے مانگنے پر ويدكونيس السكنا تعاكرسب بجابجيال اسسامان كوباتحربيس لگانے دیے تھے وہ سب کھے ہادیہ نے ایقہ کے کھر میں استعال ہوتے ہوئے دیکھاتھا پھرمھی اس کیے خاموش رہی تھی ك چلوكوئى غيرتونېيس بال بيساستعال كرول ياميرى بهن بات وایک بی ہے۔ اب محی اس کی معددت پر ہاوید نے کھلے ول سے مدصرف اے معاف کردیا تھا بلکہ مرے تعلق بھی

حجاب.....232 فروري 2017ء

استوار کرلیا۔ ایقہ سے بی پہ چلا تھا کہ کیل ماموں یا کستان آئے ہوئے ہیں امیدایک دم سے جی آئی تھی۔ دوبار مال ..... مال .... يكاروتو أيك ماما (مامول) بنما ي من إيناد كايناوردان كوكيول ندكبول جومير المايخ بين بين بن خن كاخون مول يورى زندگی میں کی گئی ایک خطا تو اللہ بھی بخش دیتا ہے۔انیان تو پھر إنسان بيناس ياتا ماشازم كى دفعده بهت بحاربي تقى بجيمى كمزور تفاتوليدى واكثرن اسيررين لكه كرديا-ان ونول بھی غربت بوری طرح آن وارد ہوئی تھی بردی مشکلوں سے اے بری ای کافون نمبر ملا طاہرے جیب کراس نے بردی ای كوفون كياتفا\_

"برى اى .....مى بهت يار مول ۋاكثر فى براآ پريش المديائ كبيل سكونى اميد بحي بيس ساس ليآب كبدرى مول اگر موسكة ميرى كهدد كرد يجيـ" شادى ك چوسال بعد پہلی بارا بی مال کی مال کے سامنے ہاویہ نے ہاتھ پھیلائے تصروعاً ہوگا مال ہوتی تو بھی ردنہ کرتی، جھی دست سوال خالی نه لوثاتی توییو مال کی مال ہیں تال بہت سنا ہے اصل ے مود ساما ہوتا ہے مروہ بھول کی تھی کہ جیم اور با سرالوگول كے ليےسارى كسوٹيوں كا محاوروں كامعنى بدل جايا كرتا ہے ايتر الماسية في آوازان بات كاثبوت تحى

'بیٹا..... جب سے تہارے ماموؤں کی شادیاں ہوس تب سے انہوں نے مجھ خرجہ دینا تک بند کردیا ہے میں تو خود یائی یائی کے لیے دوسروں کا مند دیکھتی ہوں میرا پیڈ اكرميرے پاس موت او يے كياتم سے اچھے تے "اوراى طرح کی چند ہاتی کرتے بری ای نے فون بند کردیا تھا چالانکدائید کے دریع اے خرای می کدلالی نی کے مرک تھیر کے سلسلے میں بدی ای نے لاکھوں روبوں سے ان کی چپ چماتے مدد کاتھی۔

اب محروه ايسےمقام بر كھڑى تھى جہال ہراميد كاوربند ہوچکا تھا۔اس نے محرای وروازے کو کھٹکسٹانے کا فیصلہ کرلیا جس دروازے براس کی مال ماہین کو بردایقین تھابرد امان تھا۔اس نے چندالفاظ میں مینے ٹائپ کرے کل ماموں کوسینڈ کردیا اور بے تالی سے ان کے جواب کا انظار کرنے لگی۔ امیدوالی تھی كوكل امول اس كمستك كون صرف مجعيس سح بلك اس كى مدد بھی ضرور کریں مے۔ون بحربے تالی سے انتظار کرنے کے بعدا خرشام کوان کا تی آبی گیا۔ اس نے ساتی سے تی

اوین کیا۔ "اینوں کے سرول کوخاک آلودہ کرے آئیس اپنی موت مار كريط جانے كے بعددوباره كس اميد يربيسب لكو بھيجا جب فيصله كيابية بهرخود دارى اورخودي كوسلامت ركه كراس جميلو بھی۔'لفظ منے یا تیزاب کے چھینے جنہوں نے اس کی روح کو حجلسا كردكك ياتحار

"میری ماں ..... آ کے وکھے نال .... تیری بے امال بیٹی کس حال میں ہے۔ بہت بیارے تصناں بیسب لوگ مجھے ان کی خوشیوں کی خاطر تو جمیں بھی بھول جاتی تھی راتوں کو عبادتیں کرکر کے تو نے اسے ان رشتوں کے لیے کتنے سکھ ماتھے تھےرب سے آ کے دیکھوٹوسی تیرے بیسب بیارے تيرے وجود كے ايك صے بركس طرح نشرزني كرتے ہيں۔ س طرح اس کی بہلے ہے زخی رون کور پر چھلنی چھلنی کرتے ہیں۔میری ماں ..... تو چلی گئی تھی تو مجھے بھی ساتھ لیتی جاتی كول چھوڑ دياال بے حس دنيام شوار ہونے كے ليے كول كيول؟ رات بحر بلك بلك كرروتي راي كلى وه ..... كنف ون اس ك وال بي مكان رئيس آئے تف يدائي بي رشتے ہیں۔ایےرشتوں سے بہترتو بدے کدانسان کی سیم خانے میں بی بل كر برا اوجائے مے سے كم كوئى اميدكوئى توقع توند بیدار موگی نال اس کے دل ودماغ میں۔خدائے بزرگ وبرتر كاوجود ندمونا توشايد بيانسان أيك دوسر يحوجها كرنكل بى والتر براوت آتا ضرور باوربهت وكالماتا بحى باور ایک مخصوص دوراہے کے بعد آخر کارچلا بھی جاتا ہے اور پرکھی ایک دومبریان خواتین نے برونت مدد کرے حرید دارت وخواری ے بچالیا تھا۔ پر ال کا قرض چکانے کے بعداے ایک بہتر جكملازمت ل في اورايك بار فراس ع مر ك حالات ن ببترى كى طرف كروث ليني شروع كى-ال سارے افيت ناك دورامي مين حمادي زعركي مين بعي خاصي تبديليان أسمي اے بیٹاورایک ریزیڈھل کالج میں داخل کرواویا گیا جہاں اس تے اپی سیونق کاس یاس کرلی۔اس کے بعداس نے اسکالر شب كا الكرام دياجس من كواليفائي كرلينے كے بعدوہ ايك بعدمشبوراوربهترين ادار يين زريعليم موكياليكن اس كسى قدم برباديكاساته نبيس جهوزا اى طرح فون كركوه ماه رداورشازم كأباديهاورطابركااحوال يوجهتار بتاحالا تكدكررت وقت کے ساتھ ساتھ طاہر کے دل علی اس کے لیے نا کواری

> حجاب .....233 ··· فروري 2017ء

برطتی جاری تھی ایک باراس نے ہادیہ کے پیل فون میں تیج و کم پھ لیا جواس نے اپنی برائی دوست مائرہ کو کیا تھا اس سے پہلے واليسيح ميس حماد م متعلق بات چيت موراي محى تو باديد نے

"بال مجهيمي ايما لكتاب كماكر حمادنه واتويهال زندكى من کو می اق نبین بچگا

اس سے پہلے کیابات کی گئے تھی اس کی طرف طاہر کا دھیان نہیں گیا تھا اے تواس ایک جملے نے سرے یاوُل تک زہریلا کردیا کی خرحماد میں ایسا کیا ہے کہ اگر وہ نہیں تو زندگی ختم

وادبه جواز ديتي روكئ كهميرامطلب ينبيس تفاميرامقصدتو بیر تھا کہ اس شہر میں چرجمیں وقت گزارنے کی کیا ضرورت جهال جارول طرف صرف اورصرف وحمن تقع ال شهريس خير خواہوں کے نام پر چند بچے تھےاوران بچوں میں ہادیہ کوسب ہے ساراحماد تھا۔ وہی حماد جواس کے کیے آئی اذبت سہد چکا تھا وہی حماد جو اتی کم عمر میں محض اس کی وجہ سے باشل کے و حك كمار ما تعا اسية والدين اسية كمر والول اور يارول س دور موكيا تفاساس كاساتهدي كسرابي توفي كي اسي وہ کیوں نداہے جاہتی .....وہ اس کے کلیج کا وہ مکرابن کیا تھا جے کاٹ کرالگ تو کردیا گیا تھالیس جواس سےدور موکر بھی اس کے لیے ہمکتا تھا۔ اورجس جگہے اے کاٹ کرالگ کیا حميا تفاوه حصداب بحى رستا تعايد درد سي كرلاتا تعاب بيرمند بولا رشة خون كرشتول سازياده فيمتى تعاباد بيك لي

ایک بار پھراس کے ان الفاظ نے کمر بھر میں بنگاھے کی فضاطاري كردي تقى وطاهر فكيل نيندكي كوليال كمعاكر عجيب عجيب حراسي كرتا بحرر باتفا دودن سے كمركى فضا كمدر تنى أيك بارتو اس نے کال کرے ای کوہادید کی چیخ دیکارسنوائی ای طرح است كوبعى \_ برى طرح اس كا كلا كهوشا مغلظات بليل بجول كوجان ے مارنے کی وحمکیاں ویں ماوید اعد بی اعد بری طرح خائف محى ايك بار مجروه سب كحي فيوز جماز بجول كول كركمر ہے چلی تی۔ اپنی برانی دوست مائزہ کے مال چندون گزارنے كے بعدوہ اليقد كے محريطي عن طاہر كليل بقى جب ہوش ميس آيا تووہ بھی گھر کوتالالگا کرہ بنجاب چلا گیا ایک ماہ کے بعداس نے مادیہ سے رابطہ کیا اسے کے برشرمندگی کا اظہار کیا اور مادیہ کو والسآنے براصرار کیا اور نے اے جھایا کہ ہر بارع وسال

ہوتی ہواور پھرسب کھے بھول کرطاہر بھائی کے باس چلی حاتی ہو۔اب آخری بارطا ہر بھائی ہے ہم تہاری سلح کروائیں کے اس کے بعد دوبارہ بھی بھی تہارے معاملات میں نہیں بولیس ے۔ ' بادیہ نے اثبات میں سر بلا دیا۔ انہی دنوں بادیہ نے جہاں ایلائی کیا ہوا تھا وہاں سے اس کی کال بھی آ گئے۔ بلوچتان کے آیک نبتاً سلحے ہوئے علاقے میں اے اچھی تنخواه برملازمت ل می تقی ایقه نے طاہر تکیل کو تعربر بلالیا۔ تمام مطل فتكوف شكايات من كردونول كوبي سمجعايا بجعايا كيااور ایک بار پھرنی امید کے ساتھ بادیدطا برے ہمراہ وہاں آسٹی جہاں اے اپنی ملازمت شروع کرتی تھی۔ ایک ڈیڑھ سال سكون سے كزر كيا\_طاہركى افي مصروفيات سے رات دريك انٹرنیٹ بربیشمنا اور دن مجرسوئے رہنا۔ مادیداسکول سے دویا تین کے گھرآتی اورآتے ہی گھرے کاموں میں لگ جاتی۔ کرے کام نمثانی تو بچوں کو لے کر بڑھانے بیٹھ جانی۔ اس قدرتھ اوسے والی روثین میں طاہر کے لیے پھر ملوے کی النياش نكل آئى محى كدوه اسے براير وقت جيس وي اور جب یاں میسی ہو آئی برار ہوئی ہے کہ سوائے کوفت کے کچھ حاصل بيس موتا\_

وہ کہدنہ پائی کہ ایک انسان کے وجود میں جنتنی محنیاتش مولی ہے میں اس سے تین گنازیادہ اس وجود سے کام لیتی ہوں توظاهر بال في تفكناتو بال

ال کی برضرورت کا دھیان رکھنے کے باوجود و خوش میں ہونا تھا۔ وہ خود بےروز گارتھا' اندر ہی اندر بیاحساس کہ میں کھر ش ہوتا ہوں اور ہادیے کام کرنی ہے اسے عجیب سے احساس ے دوجار کرنے لگا تھا۔ مادیداکٹر مازارے تمام سوداسلف بھی لے كرآئى ' بچوں كے ساتھ طاہر كے كيڑے جوتے ضرورت كا سامان بھی خرید کر لاتی الیکن کہیں بھی اس کے دل کے کسی گوشے میں بیاحساس نہیں تھا کہوہ طاہر پر یاکسی پراحسان كردى برياس كالحرقان الكرين الوكاشريك ذعرك تھا وہی شریک زندگی جس کے ساتھ سکھ کی زندگی جینے ہے ایس نے خواب دیکھے تھے۔جس کی محبت ایک ایک خوش رنگ تلی تھی جس كالبيجيها كرتے كرتے وہ يهال تك أن بيتى تكى أس تحريب اس کے بچے تھے اس کے وجود کے دواہم تھے جن کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہ ہمہ دفت تیار رہتی تھی کیکن طاير فنكيل الدربي الدر فعنن كاشكار من جار ما تقا باديدي حجموني

> حجاب 234 ···· فروري 201*7*ء

الميمرى وميل كانتجب جوآج تمال وتت كعرب بابر آ واره كردى يش معروف مو مجمع جكه كانتاؤيس خورة تامول ماديد في طامر كالميني ساجده كود كهايا اورات كها كه خدارااب بس كرجاؤ الفوببت در بوكى بطاهر ببت غصيص بي بينهو کہ اپنا غصہ بچوں پر اتارنے لگ چائیں۔اس کی وجہ ہے ساجدہ اور خالہ نے مزید خریداری پھر بھی پر موتوف کردی اور واپس ہولیں ۔ گھرآئی تو طاہر موجود نبیں تھا۔ بچوں سے یو جھاتو انہوں نے بتایا کہ پایا بہت غصمیں باہر مے ہیں۔ بادیہ ب چاری کاوجودین ہوکردہ گیا۔اس نے ساجدہ اور خالہ کوروک لیا۔ "كمآ كمة كوكول نے لكائى ہاب بجھا كربھى تم بى جانا مجيمين حوصليس طاهركااتناغمه سيخاك "تعوزي ديريس طاہر بھی محروایس آ گیا۔ساجدہ اور خالد نے بادیدی بوزیش

"دير ماري وجه سے موئي ہے مد ب جاري تو بہت پہلے ے باربار کے جاری می کدور ہوری ہے کمر چلؤ کر ہم ہی مصروف تص بم في ال كادهمان الأليس كيا-آب بليز غصه مت بول ـ " توطا برنے نہایت پرسکون اعماز میں جواب دیا۔ "كونى مسكلتبين عِما ب فالرموجا كين درسوريو مواي جاتی ہے یوں می البیں المجی طرح پندے کمیری ناراضلی کی

" میراخیال ہے بادیہ طاہر بھائی کاموڈ بہتر ہوگیا ہے اب یہ کونہیں کہیں گے ہم بھی اب چلتے ہیں۔" سیاجدہ بادیہ کوسلی دے کراپنے کھر چلی کی کین سال کی خام خیالی تھی طاہر تکلیل کا فسكا كراف بريل كساته برحدم تفا أكرجاس في المي تك كها تو كي بحر بمي تبيس تعاليكن چرے كے تاثرات اس قدر ڈراؤنے تھے کہ بادیکادم خٹک کرنے کے لیے کافی تھے بادیک لائى مونى چيزوں كواس فے ايك نظرو يكھا تك كبيس تعار رات كا كهانا بحى تبيس كهايا تها الثا تمين جار نيندى كوليان كها كرسوكيا تھا۔ بادیدے وہن میں تھا کہ تک تارال موجا میں سے لیکن جب وه اسكول عيد اليس آئى توضيح كاناشة بھى جون كاتون ركھا تھا باديكا ماتھا تھنكا كمرے ميں داخل ہوئى توبے تحاشادھوكيں نے اس کا استقبال کیا۔ " كھاتالا وَل...

" مجمع نيندكي كوليال حاسيس" كرخت يقريل لجييس کی کی اس بات نے بادیہ کو حرید پریشان کردیا۔ یعنی ایمی

چھوٹی باتوں کووہ بہت محسوں کرتا تھا اے لگتا بادیدا عمد ہی ابعد خودکواس سے کہیں برتر مجھنے لکی ہے۔وہ جان یو جو کراس کی نفی كرتي ہے اس كى باتوں كواہميت تبيس دين باديد كى ترجيحات بدل چی میں اب اے طاہر کی کوئی بروائیس ربی وہ بس اپنی نوكري كمرماراور بجول مس مكن اورخوش بيد جبكهايها بركز بمني تبیس تفا۔ ہادیہ جان یو جھ کر بھی بھی ایسا کچھیں کرتی تھی جس ب طاہر کے بندارنس کوٹیس ہنیخوہ بھی بھی اے د کھدیے کی كوشش بيس كرتى محى ليكن بحريمي اس كوئى ندكوئى خطالى سرزد موجاتي جواسيطا بركي نظرون ميس مجرم بنا كرد كهديتي بمحى طاہر کی نیندخراب ہونے کے خدشے کے پیش نظروہ سیل فون اٹھا کر باہر چلی جاتی اور کس سے بات کردہی ہوتی تو طاہر کولگا ربہ جان بوجو کر باہر جاکر ہاتیں کرتی ہے میرے سامنے بات كرناك يندنيس

اس روز بھی اس کی کولیگ ساجدہ اس کے پاس آئی کہ چوکیداری ای نے بتایا ہے بہاں کچھفاصلے پر محلے میں آیک عورت نے کیڑوں کی دکان کھول رکھی ہے آپ میرے ساتھ چلیں بچل کے گیڑے لے کاتے ہیں۔اس نے طاہرے يوجهاجودن بحرسونے كے بعداى وقت الحما تھا۔

"وہ ساجدہ کہدبی ہے بہال سے محصدورایک عورت نے محطے میں اسے مرمی دکان کھولی ہے چوکیدار لالا کی ای بھی جارى بين مارى ساتھ كياش جلي جاؤل

"ال .... مجے کھانے کے لیے کھوے دی اورآپ يشك طي جائين"

طابركامود تحيك بى لك ربا تفارات كمانا دے كر بول معجما بجما كروه ساجده اورخاله كي مراه العورت كم حلى مئی۔ وہاں طاہر اور بچوں کے لیے کیڑے خریدنے کے بعد اب ده بینی د میدری تھی ساجدہ اور ہرسوٹ برکئی کئی منٹ بحث مباحثة كردي تحيس اى ميس مغرب كى اذان مون كى اورساتھ العامر كي آفروع موكاء

"كہال ہو ..... اتن در كہال لگادى؟" اے تواس جگہ كے راستول كاعلم بحى تبين تفاوه كيابتاتي بس يمي كبا\_ "ساجده اورخاله الجمي خريداري كردبي بين" "نوتم ومال بينمي كيا كرربي مو؟"

" يفرى موتى بين تويس بھى ان كے ساتھ آتى مول زياده

حجاب . فروري 2017ء 235.....

تمہارے بچوں سمیت۔ ' ہادیہ کی توقع کے مطابق طاہر کا غصہ آسته استد بوه ربا تفااوراس كي مجه من نبيس آربا تفاكه كيا كرے شام سے رات ہوگئ اس دورانے میں طاہراہے كمرك كاحليه بكار چكاتفا- باديدكي خاموتى اس كے غصكوم ريد پڑھارہی تھی۔

"بربات میں نافرمانی' ہربات میں کم حیثیتی کا احساس دلاتائم لوگول نے میری ذات کوتباہ کرے دکھدیا۔ مجھےدو کوڑی كابناويا أب حيب مؤلوتي كيول نبيس؟"

"میں .....میں کیا بولوں ....." مادیدا تدربی اندر کرزر ہی تھی جانتي كمى طاہر كااس قدر غصر كى بدى بى صورت يربرے بى انجام پراختنام پذیر بهونا تفاررات گیاره بیج تک اس کا دماغ بالكل بى آؤث موچكاتفا

" مجھے ٹی کا تیل جا ہے ابھی اورای وقت آج بیگر نہیں یے گا کچیس بے گا۔ جاؤ کہیں ہے بھی مٹی کا تیل لے کر آؤ " ادبی هرے باہر کھڑی سوچ رہی تھی کس کو مدے لیے يكار كے كے كمال محض كو كحدر كے ليكس ال ماحول ے دور لے جانے تاکہ اس کا دماغ شختدا موجائے آگر سے مل ای طرح بے حوال رہا تو آج مجی جی بیس عے گا ساہنے اسکول کے پیون کا تھر تھا'وہ وہیں چلی گئے۔ان کو جا کر ساراقصة تاياتووه بعلاماتس اس كساته جلاآيا

"باتی .....آپ کمر جائیں میں پھی منٹ بعدآ وں گا۔ بھائی جان کو میں سنجال اول گا آپ فکرنہیں کریں۔ "بادیہ کھر میں واصل ہوئی تو کچن کا سازا سامان الٹا پڑا تھا۔ لاؤن ج کے يد كا كر كل موني حي اس في ياني وال كروه أكر بجمائي تو طاہرنےآ کے بدھ کربیٹری جادر کو اسکادی۔ والسيكا كرب بن .... أخركا عاج بن .... وادب

مُعَمَّى مَنْ وَارْمِس فِي بِرِي مِنْ مِن

" تبايى وبربادى .... نيست ونابود كرنا جا بتابول سب كحمه مجصالدكي ال زمن براي لي كحديمي تبين وإياب رشتے نہ موتیس نہ مکھاورا رام۔ "اس نے چلا کرکما اتی در میں بون دروازه بحاكرا عرروافل مواطام كويكر كريشايا

" بمائي جان ..... اتنا عصه تحيك نبيس موتاً بيرسب كيا كرب بي آپ؟"

" بیورت میری نافر مان ہے جس چیز سے منع کرتا ہول وسی کام کرتی ہے۔ سی کو سی آیک بات دوبار جاروں بار بتائی ابتداء موجى تعي اورجانے انتها كب اوركيسي مونى تعى-باديانے بیون سے نیند کی کولیوں کا ایک پند منگوا کر اس کے حوالے كرديا\_كوليال كھانے كے بعد بجائے نيندآنے كے دہ اس طرح حاق وجوبند وكعائى وين لكام ويابالكل فريش مو- بميشه ك طرح اسے بھاكروہ اسے بسنديدہ كام ميں مصروف ہوكيا تفاليعنى اس كى ماضى كى حصوتى حصوتى لا يروائيول غلطيول كوجن يركى باروه يهلي بعي اسيسناج كاتفا وجرانا شروع موج كاتفا أوروه ي سرجه كاكر بينه كئ بيسب سننا ضروري موتا تفا-ال طرح طابر كليل ابنا كتفارس ترك مطمئن موجاتا تعاليكن أكركبيل ى جكه ياديدا بى صفائى من كهد بوتى ياكبتى تو بحريات بهت

المية وارتماد كوفون كرؤوه تنيول مجصص تك يهال موجود جاميس"

''ان تینوں کا اِس وقت یہاں کیا ذکر؟ اپنے اپنے گھر میں سكون سے بين ده لوگ ـ

ال این این گریس وه سب بدوات سکه اورسکون ے ہیں لیکن ان کی وجہ سے میرے کھر کا سکون تباہ وہرباد ب تمبارے سب سے بوے خرخواہ میں ناوہ اور تمبارا خرخواہ مرابدترین دسمن ہے۔ بلاؤال منوں کو یہاں۔"اس کاموبائل بى طاہرنے خودائے ياس د كاليا تھا۔ جب باديد كى طرح نه مانى توطابرنے ايقه كون كرديا۔

" تمہاری بہن اب مرے لیے تا قابل برداشت ہو چی ب كل تك يهاب بنجوش في الكافيعل كرناب "طاہر بھائی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھالاسٹ ٹائم جب آپ کی میلے کروائی تھی کہ آئندہ ہم آپ کے کی

معاملے میں تیں آئیں گئی آپ میاں بوی کا تی معالمہ ے جس طرح جاہیں اے حل کریں۔" اید نے جواب وكرفون بندكروبا

" فجى معاملى؟ أكرير في معامله موتا بية يتل ليخ آت بي جارب معاملات بس اس وقت ميكي معاملة بيس تعاجب فون رتبهاری اس مینی بهن نے میرے ساتھ بدکلای کی تھی۔ اس وفت توبر سدحر لے بھواس کی تھی کہ مجھے پید ہمرد ذات كس صدتك كرسكا باسام في طرح يديمين ب كمرد ذات كس صدتك كرسكنا بي اكرا في سلامتي عامتي موقوا ي كو آجاؤ ورشام اور كم يس موجود بريزآج عل كرما كه بوك

حجاب ......... 236 فروري 2017ء

'' پھر کھنیں فون بند کردیا نہوں نے۔'' ابھی ساجدہ کی بات ممل ہوئی ہی تھی کہ نیچے بہت سے لوگوں کے ایک دم بولنے ورشور کی آ واز سنائی دیے تھی۔ ہادیہ مرید ہم تی۔

"كُتَا بِمِيدُم آ في بين أيك منك بين كمر كى سعد يمتى مول ۔" ساجدہ نے گھڑ کی سے جما تک کر دیکھا۔ نیچے کائی سارے لوگ کھڑے تھے۔ کالونی کے دیگر متعلقہ لوگ بچسیل اس كاشو براوراس كابينا اورطا بركوكمرك اندر بندكيا بواتها\_وه دروازه بری طرح وحر وحر اربا تھا۔ بادید کے دل میں باربار آ رہا تها كهيس ينجيح واوك ليكن طاهركي فأكفته بمعالت سيدوركروه وہیں و بکی رہی۔ گھر کی حالت و یکھنے کے بعد انتظامیہ نے بوليس كوبلا كرطا بركواس كحوال كرديا ساتهواى باديكوالى میٹم دے دیا گیا کہ کل میں تک فیصلہ کر لے اگراس نے یہاں حاب كرنى بإق اسامين شوبرك خلاف ورخواست وين موك اوراكر شوبر كے ساتھ رہنا جائت ہے توكل ابناسال اضا كريهال سے ركل جائے۔فوري طور ير باديہ كے ليالم بهت مشكل تعاروه طابركوكسي صورت مجبوز نبيس عتى تحي كيكن حالات السيمنازك موزيم المستح فتح كر محدوثت كي ليات عقل سے کام لیما تھا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ طاہرا کر پنجاب چلاجاتا ہے تو زیادہ بہتر ہوہ جا کروہاں گھر وغیرہ و کھے لے اورمعاملات سنجال لے بعد میں وہ بھی اس کے یاس چلی جائے کی لیکن طاہر کو جب ہولیس نے گاڑی میں بھا کرروانہ كيا تووه راست بن الركر دوباره اسكول آسيا فيعنى كا وقت تھا۔ بادید بچوں کے ہمراہ کھرآ چگی تھی۔اے بیتہ بھی نہ چلا کہ طاہر کا اسکول کے سیکیورٹی گارڈز سے جھٹرا ہوا باتھا یائی ہوئی اوروہ پھر پولیس کے ملتے میں چلا گیا اس بار پولیس نے اس کے ساتھ بہت نارواسلوک کیا۔ بات عدالت تک اللے کئی۔ یندره سولدون جیل میں اس نے خود پر جو بھی جھیلا وہ اس کی روح کوسر پدرجی کر گیا۔اس کے احساسات کوبے بناہ مجروح كركيااور براه راست ندسى بحرجى باسباس كساته ياديه كى وجدس مواتفا بادىيا عدى اعدر برى طرح توث دى تحى وہ اس سے کے لیے خود کومعاف نہیں کرعتی تھی اور شاید طاہر مجى اسے بھى معاف ندكرتا جيل سے ريا ہونے كے بعدوه خاموتی سے وہال سے چلا گیا ہررابطہ برتعلق جیسے مٹی کے ساتھ مٹی ہوگیا۔ محبت کے دعوے محبت کے سارے خواب را کھ کا فرچرین کے۔ جدائی اس طرح درمیان میں حائل ہوئی جائے تو اس کی عقل میں آ جاتی ہے لیکن اسے بھاس بار کی کہی بات بھی بچھ میں نہیں آئی 'یا پھر جان ہو جھ کریہ بچھے رد کرتی ہے اس گھر میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔''

' دخبیں ....خبیں بھائی جان ....ایا کی خبیں ہے میں تو اپنی بیوی کو ہاجی کی مثالیں دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ہاجی کس طرح اپنے میاں کا دھیان رکھتی ہے کسی بیچے کی طرح آپ کو سنجالتی ہے بھی بھی شکوہ شکایت نہیں کی ہاجی نے۔''

"آپٹیس جانے اپنے کولیکر میں بیٹے کریہ بھی میری
برائی کرتی ہے اورخود کو معموم ومظلوم ابت کرتی ہے ہر جگہ ہر
مقام پر ش برااور بیا تھی بن جاتی ہے میرارد کمل شدید ہوتا ہے
وہ سب کی نظرول ش آ جاتا ہے لین بھی کسی نے سوچا کہ ش
الیا کیول کرتا ہول جی پاگل ہوں جواجا تک بیٹے بیٹے سکون
کی زیرگی گزارتے گزارتے میں اس طرح چلانے پراتر آتا
ہوں۔ یہ سی بیٹورت میراجینا حرام کرد ہی ہے میری اس حد
تک تی کرد ہی ہے کہ میں جی افتا ہوں۔ اوٹی ہوئی ہادیے کی
طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ یہ سب کہ رہا تھا۔ شدت
جذبات سال کالوراد جوارز رہاتھا۔

"بس سیدقصہ بی ختم ہوجاتا جاہے۔ میرے اعدی اذبت میرے اعدی خلاکی کو نہ دکھائی دے گا نہ کوئی اس کا درمال بن مکتا ہاور جھے اس اذبت ہے جات جا ہے۔"
درمال بن مکتا ہے اور جھے اس اذبت ہے جات جا ہے۔"
درمال بن مکتا ہے اور جھے اس اذبت ہے جات جا ہے۔"
درمال بن مکتا ہے اور جھے اس اذبت ہے جات ہے۔"

باہرا جا میں ذرا تازہ ہوائی کوم پھر کرا تے ہیں۔ بیون ال کا ہاتھ پکڑ کر زبردی اے اٹھا کر باہر لے گیا۔ ہادی کو صرف اور صرف بچل کی فکر تھی۔ وہ بچل کو لے کر ساجدہ کے کھر چلی گئی۔ نیچے ہونے والے ہنگاہے کی وجہے ساجدہ مجمی جاگ رہی تھی۔

''نجمائی کس لیے چھڑا کرد ہے تھے ہادید'' ''وہی کل جوتم لوگوں کے ساتھ محلے والی دکان پر کئی تھی اس در ''

ب المسترجم بھائی نے تو ہم ہے کہاتھا کہ کوئی ستانہیں ہوائی نے تقد بھر بیا تنا نے اور ہم ہے کہاتھا کہ کوئی ستانہیں ہوائی ہے تقد بھر بیا تنا نے یادہ ہٹا ہے۔ اسلامی میں المان کی ہے۔ "میڈم آپ کو بار بارفون کردی تھی آپ نے بتایا کہ شایدان کا جھڑا ہور ہا ہاتھا ہے گئی وازی آربی ہیں ان کے گھرے۔ "جھڑا ہور ہا ہاتھا ہے گئی وازی آربی ہیں ان کے گھرے۔ "جھڑا ہور ہا ہاتھا ہے گئی وازی آربی ہیں ان کے گھرے۔ "جھڑا ہے۔ "ہمرائی۔ "ہمرائی۔ "دی ہیں۔ "ہمرائی۔ "

حجاب ..... 237 .... فروري 2017ء

كدايك كودوس ك خبرتك ندري طاهركا يميذن مين زخی ہونے کی خبر س کر کئی دن وہ چیکے چیکی انسو بہاتی رہی کیکن اے دیکھنے کے لیے اس کے پاس جانے کے لیے ہمت نہ كريائي \_ ببت بوگول في اسم موره ديا كه فلع لے لو .... محض نام کا بیعلق رکھنے کا کیا فائدہ ہے اور وہ بھی ایسی صورت میں جبکی طاہر بھی اس سے بری طرح بد کمان ہوجکا ہے۔ مروہ جانت تھی اس کے دل برتو آج بھی ای بے مبر کانام لكها تفاأ ووتخص بهت بيارا بهت اينا تفا اسيمحبوب تفاوه جو حابتاتها كرنديا تاتها بيدوتت اورحالات كي تتم ظريفي بي توسي كدوية جاس عدور موجكا تعااوراس بارصرف جسمكى دورى مبس تھی اب ان دونوں کے درمیان دل ود ماغ اور روحول کی دوري بھي حائل مولئي تھي۔غلط جميول كي ايك اليي حليج درميان میں چکی تھی کہاہے یا ثنا آسان ہیں رہاتھا اور ہادیہ کی ایک ہی منطق تھی اسے خلع تہیں لینی خلع تو وہ موریت لے جھے کسی اورکوزندگی کے ساتھی کا ورجدد بنا ہو .....کی اور حص بر جروسہ كرنا مواور باديه مايين كى بيني تحي أيك اليي عورت كى بيني جس فے اپنی زند کی اور اپنی ذات کا زیال برداشت کرلیا تما مراسنے كردار ير داغ لكوانا يسندنهيس كيا تعار اين تكليفون اذيتول اومورے خوابوں اورخواہشات کے ہمراہ منوں مٹی تلے جاسوئی تھی تو کیا تھا آگروہی زیاں بادیدے حصے میں آیا تھا۔ تین سال ہو گئے تھے اے طاہر سے جدا ہوئے ان تین سالول میں اس نے دنیا کے ہزاروں رنگ لاکھوں ڈھٹک دیکھ لیے تنے ان گزرے دنوں میں اس کے چھڑے رشتوں کے ساتھ بحى رابطه استوار موكيا تعاروبي ماديت برسى خود شناساني وبى رشتوں کی تحقیر اینوں میں جا کر بھی بادید کا دل بے سکون اور تامرادى رباتقار

"بہت خوشی ہوتی ہے ہادی ..... جیب ہم و کیمتے ہیں کہتم نے اور ایقد نے اسے بل بوتے برائ تعلیم مل کرلی اسے محر كوخودسنبال ليااية مندسروالي مو .....مردول كي طرح بهاور اور حالات کے آعے سینہ سیر ..... اس کی خالا تیں اس کی ممانیاں خوب مبلکے ملبوسات اور زبورات زیب تن کیے جب اس كى چند بزار كى نوكرى كوخراج تحسين پيش كرنس تواس كااعد جل كررا كه مونے لكتا\_

« کیااگریمی سبان کی ای بیٹیوں کوسبنا پڑتا برداشت كرنا برنا توران كے ليے بھى ايسے بى تادوكلمات بيس بردى

امى شدىدىيار تعين كئ دن سے انتہائى تلبداشت ميں تھى۔ ۋاكىرز كجه خاص براميدنبين تصلاله نى ان كساته سيتال بس بی موجود تھیں بہوؤں کوسیر وتفریح اور اپی آسائش کے سامنے این بورهی ساس کا د کھاور تکلیف د کھائی تہیں دے رہاتھا اور وہی شہبازجس نے بھی اپنی بہن ماہین کےسامنے تابندہ کے دھتے کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ وہ کسی الی الرکی سے ہرگز شادی مبیں کرنا جا ہتا جواس کی مال کےسامنے بولے یااس کی مال اور بهنول كونظرانداز كرية ج وبي شهبازايينيوي بجول مين الطرح كوكيا تفاكرات مال كى يادتك نبيس أني تقى-"ای جی کےعلاج میں کسی قتم کی کوتابی ندہ وہ مے کی بالکل فكرميس كرنا- "فون يريبي كهدد يتااورلاك في بينه كهديس كساي جی کا ب کے بیسوں کی تبیس آیے کی ضرورت سے آج جب وه موت کی دالمزر میں چند بحی شحی ساسیں لیدی ہیں او بھی آپ کے پاس اتنا وقت مہیں کہ چھودر کوآ کران جھی ہوئی آ تھوں کود کھے لیں۔اس وجود کوائی تظرول میں پھرلیس جس نے ایک طویل عرصة باوكوں سے ليے بى دردسیا اورد ای کور میسے گئی تو کتنی ہی ور ہے آ واز روتی رہی۔ بستر پر پڑا نچف ونزار وجوداس خاتون سے بالکل الگ تھا جو بھی آیک

مت نظی آج تی دست اور بالال بری میس "اید دعا کروای تی تھیک ہوجا میں ہم سب ای جی کے بغير كي المين بير يرجو كو تعوز اسالعلق بيا مواب بيام جى كى وجدت ب اكرائيس كهيموكيا توسب كي الرائيس كاليا ني كي تحصول الم الموث أوث كركرد عف القد في البورنك كول سان كالمرف ويكوا

ضدى انابرست اورخود شناس خاتون كامواكرتا تعاجوصرف اور

صرف فیملد کرنا جائتی میں اور جن کے کیے والنے کی کسی میں

"لِاللَّا نَيْ ....زعر كَي كَا اختنام يو آل بيكس في جلدي جانا ب كى نے دريے مرجانا توسب بى نے بدعا ب كبيرى اي كي مشكل رب ياك آسان كرد يرال بدبات ضرور کہوں گی کہ بڑی ای نے آپ کے لیے اور سیم آئی کے ليے بميشہ بى بہت كچوكيا بـ ابتك ميكى بہت بدى و حارس آب کولی ہے اگر اب ساآپ کی زندگی ہے چلی بھی جا سی او شاید چنددن بی آب ان کے لیے آنسو بہا سی گی۔ اشاء الله الله الله علم ماروالي بين جوان بحول كي ما تمن بين تحور ا سا يتحيم كرنگاه دايس آب كى لى لى بالى اسلى سرح اوركن

> ····· فروري 201*7*ء حجاب......238

جراع كو بجيئين ديا تعاجو بحي محاتفاده ال كاندر موني والی تو ڑ پھوڑ کا متیجہ تھا۔ وہ ہادید اور بچوں کے لیے بہت ساسکھ بہت ی خوشیال خریدنا جا ہتا تھالیکن حالات کے ہاتھوں بے بس تفااور يبي بي بن اس كاعدالاؤ كي طرح ديكتي ربي اور اس کی خوش مزاجی اورخوش امیدی کو کھا گئی۔ اور ہادیہ کوونیا سے ونياكى باتول ساب بجه ليناوينانبين تعارات ابنابرانا طاهر جاہے تھا وہی طاہر جواس کے راستوں سے کانے چننے کی اس كراستول ميں پھول بچھانے كى باتيس كياكرتا تھا وہ اس بات كرنا جائتى ہائے بتانا جائتى ہے كہ بجو بھى موجائے وہ آج بھی ای ہے محبت کرتی ہے۔اے آج بھی اس کی دھیمی مسكرابث اس كي تمحول كي لودي حك معشق بودة ج مجی دنیا کے ہرموضوع براس سے باتیں کرنا جاتی ہے اے ان دکھنانا جات ہے اس کے کندھے پرمرد کھرانے اندر جع سارع نوبهانا جائت ہے۔ال كساتھ بيشكر منى في فلميں ويميتے ہوئے ان پرتبعرہ كرنا جائتى ہے وہ جا ہتى ہے كہ محصلے استے سارے سالوں کو درمیان میں لاے بغیر ایک نی شروعات كى جائے ماضي كوائے حال سے كاث كرعضو معطل كى طرح مجينك دياجائ يكونابي كودوباره ندهران كاعبدكيا جائے ایک دومرے کے سامنے گزری خطاؤں کود ہرا کرطعنہ زنی کرنے کے بجائے ایک دومرے کوخوشی بم پہنچانے کے ليج صورتك موسكاوش كاجائ كياآب باديكال فيط كومراج بن اكرآب بادي

ى جكه وت توكياآب بھى يى فيصله كرتے....؟ امير منج تو توازل سے بارے ہوئے انسان کا ایک خواب ہے وقت اہمی بھی میچھ ہاتھ میں ہے اور انسان .....جس قدر بھی زیاں كر لي مروقع تو بميشه منافع كى بى ركمتا بنال .... آپكا كياخيال ہے۔

تمت بالخير

حالات میں چھوڑ کر کئی تھیں جمیں تو یہ تک جیس پینہ تھا کہ مر جانے والوں کاسوگ س ڈھنگ سے منایاجا تا ہے وہ فرش عزاء آج تک جمارے دلول میں بچھا ہوا ہے لالی نی صبر کی دعاکے سواجم خالی دامن اوردے بھی کیا سکتے ہیں۔" ایقد کے الفاظ نے لالیا نٹی کوجھنجوڑ ڈالا تھا۔ وہ اس ادھیڑ عمری میں اپنی ماں کی جِدائی کے تصویر سے لرز عی تھیں اور ہادیہ اور ادیقہ کے درد کی تو مہیں کوئی حد تھی نہ علاج تھا انہوں نے کس بے دروی سے د کھوں کے چلتے الاؤ میں آئیں جھلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہر ايك ايى زندگى من يول من مواقعا كه بلث كرندد يكها اوراب بھی کوئی دکھ درد بانٹنے کی بجائے آئیس خود انھماری پر شاہاش كے چندالفاظ وے كر ہرفرض سے برى الدمه موجاتے تصاور پر محص چند بی دنوں میں بردی ای خالق حقیق سے جاملیں ا<sub>ہی</sub>ے د کدرداے ٹوٹے ہوئے مان اور یقین کے ہمراہ .... جوانہیں ای اولاد پر تعالیکن اب جوکہیں یاتی نہیں تعا۔ ایک جسد خاک مجھ كرائيس فاكي كے سردكرديا كيا تھا اوررہ جانے والے پھر ے زندگی کی گہما تھی میں معروف ہو چکے تھے دوسری طرف ہادیہ نے مسلسل سوج اور ذہنی خلجان میں جتلا رہے کے بعد ایک بار پھراین ول کے فیلے کے سامنے محفنے فیک دیے تھے جوضويرا واتفاكيطا بركومنا لي

\_ كہيں ملاتوكى دن منابى ليس كاسے وهزودرنج سي بكرجى يارابناب

دنيا ميں او يتن تو تھيں ہي ..... پھر دنيا کی تھوکريں کھانے ہے بہتر تھا کہ اپ شریک زعر کی دھ تکارسہ لی جانے برحتی مولی ماہ رو اور چھوٹے سے شرارتی شازم کو بھی باپ کا سامیہ جاہے۔ایک بٹی کے لیےسب سے بہتر محافظ اس کا باپ من ہاورایک مٹے کے لیے سب سے بہترین دوست بھی ..... وه این بچول کواتن بری محرومیال نبیس دینا جا بسی تھی وہ شازم کو باپ کی افکی پکڑ کر چلتے ہوئے د مجمنیا جا ہتی می اور ماہ رو کے اعد الياخلا بيدا مون ب بجانا جائتي جيسا خلاس كاندرتها اورجس خلانے اس کی شخصیت کواس قدر الاحورا اور بے اعتبار وبيال بيادياتها سب يرى بات يكى كده دل ساس بات وجعتى كم طابر غصكاب شك بهت براسي مروه ول كا برا انسان نہیں تھا۔ وہ کسی کا بھی برا جائے والانہیں تھا' ہادیہ کو يقين تقاكده وآج بحى اس ساول روزجيني محبت كراب بزار غلط فہمیاں کی مگراس نے اسپنے دل میں بادیہ کی تحبت کے

حجاب 239 فروري 2017ء

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

وه اسين آفس من بينالي ثاب برنظري جمائ كام كرنے كى كوشش كرد ہا تھا كرخيال تھا كہ بار بار بحك رہا تھا۔ منح ناشتے کے لیے ڈائنگ تیل تک آتے ہوئے اس نے وسيم كاصحتان سے بات كرتے موئے ادا مونے والا آخرى جمله تن ليا تعاـ

"أبحى نبيس ضياء بعالى آفس حلي جائيس بحر بات كرتا مول بہت ضروری بات ہے۔" اس کا مطلب تھا کہ وسیم چر ي كحالناسيدهاسوج رباتحار

دوسنوصوى .....ويم كونى يريشان كرنے والى بات كرساتو

مجصفوراً بتاوينا من تبهاري كال كالتظار كرون كا- "يون وضاء معتان کو کال کرنے کا کہ آیا تھا لیکن پر بھی جانے کیوں وحيان بارباراى طرف جار باتفار موبالك فون كى اسكرين روش مونی تواس نے فورا فون اٹھایا محتان ہی تھی۔

"بولو.....کیا کهدر ما تعادیم؟" ضیاء نے سوال کیا اور جواب ش جو محتان نے کہاوہ س کرقواس کارتک می اڑ کیا۔

"اجھاسنوتم نے بالکل پریشان نہیں ہونا گھرآ کراس ہ بات كرون كالراكر موجيل كي كراس كاحل كيا تكل سكا ب ال نے صحنان کوتو حوصلہ دے دیالیکن خود اچھا خاصا پریشان وركيا تغابه

"اس اڑے کو بھی بیٹے بٹھائے کوئی نہ کوئی دورہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ زیرلب بربردایا۔

فون بند کرے اس نے کہنیاں میز پر نکا تیں اور دونوں باتھوں سے سرتھام لیا۔ کچھدر بعدجانے کیاسوچ کرای نے جمكاسراويرا فاكركرى كيشت عيك لكالى اسك آعمول من چک محل اور چرے بر گری مسراب

**ል**ልል.....ልልል

جنوری کی سردشایش تھیں۔شام کا آغاز ہوتے ہی دھند الرناشروع موجاتي أورد يكهت بى ديكهت رات كى سيابى اس دهند کوائی کبیث میں لے لیتی فیاء اور صحتان کے علاوہ سب کھر والع جيم يسيد كعان كهات محكة قيعرصاحب كمريك

طرف پڑھتے چلے گئے۔ صحنان نے کھانا کھِ اکرچائے پکانے كركي كارخ كياليك چولى يرجائ رهي اوردومري انڈے ایلنے رکھے۔ اب برتن سمینے میلی برآئی۔ صحنان پے ایک نظرضاء کودیکھا اور برتن ا کھٹے کریے کچن میں رکھنے جلی کئ ليكن سائه بى چولىلىكا تى كم كرا ئى كى دەچانتى كى ضياءاس ے بات کرنے کے لیے بی بیٹا ہے تعرفی صاحب کے كمري يس سب موجود تصاور ظاهر باتى رات يس بناكام محصحتان ضاءك كمر يدس محى ندجاتى ال لياب جوجى بات ہونی تھی وہ سیس ہونی تھی۔ وہ اب خاموتی سے میل صاف کردی تھی۔

" پرکیاسوجاتم نے "ضیاء نے استخاطب کیا۔ معين كياسورج عتى موك؟ محتان في الناسوال واعار " كابر بال كى بميشك بروياء باتون كاطرتات مجى نظرانداز كردياموكا- مياء في ايك كرى ساس محرى "مول .....اوركيا كياجا سكتا بويم كي توعادت إلنا

سيدها بانكنا \_شايدوه بحي تيل سده رعت المحتال ني بظاهر راتے ہوئے کہا لیکن آٹھول کے کنارے م ہو گئے تھے۔ "ا ارتم جا موتواس بارجم ل كرويم كوسدهار نے كى ايك كوشش كريطية بين-" تيبل صاف كرتي محتان كالاتحدرك كيا وه ضياء ك قريب والى كرى ير بيش كى جواب اساينا يلان بتار باتعا\_

"آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن مما اور ماموں ممانی کو کیسے معمجائي مح المحتان نے ضیاء کی بوری بات بغور سننے کے بعدال ساستفاركيا

"بس دوسب مینڈل کرنامیرا کام ہے۔تم دہ کروجو مہیں كهاب اورابعي عصر جاك ربى بتم ال سي بعي بات كراو وسيم كوبداحساس ولانا بهت ضروري ب كمضروري ميس بم جيسا سوچیں ویابی ہو۔اس بندے کی ساری لا پروائی اڑن چھونہ کردی تو میں بھی ضیا مبیس۔ ضیاء نے مسکراتے ہوئے صحنان کی طرف دیکمانو جوالادہ کی دھر کے مسکرادی۔

> حجاب..... 240 ... .... فروري 2017ء

# Dewnleaded From Palsodetyeon

" خلین ضیاء بھائی .....ا کروسیم کا فیصلہ پھر بھی یہی رہاتو؟'' صحتان نے ایسے ضیاء بھائی کہااس کا مطلب تھا کہ دہ اس بات کو سوری کر واقعی بہت پریشان ہے۔ بیصحتان کی برسوں کی عادت مى وه جب بعى يريشان مونى اوراس مددكى ضرورت ہوئی تواس کی زبان سے بھائی کے بجائے ضیاء بھائی ادا ہوتا تھا اورضیاء کوخود ہی اندازہ ہوجاتا کددہ ذہنی طور پرڈسٹرب ہے۔ "ارے میری یا قل می بہن ..... کیوں اس بات کو لے کر يريشان موتى موساس استويد كوائ ينس كب بحكده ابنااجها براهمجه سكمه بردامو كمياليكن بجينااب بعى اس ميس كوث كوث كر برابوا ب بهت جلدا الى علمى كاحساس بوكااوروه خودتم معافى ما تلے كا\_اب چاوسكراؤاورسبكوجائے دے كرخود بھی آرام کرو۔ شند بہت ہورہی ہے۔ محتان کے اعد کا ڈر بابرآیا توضیاء نے بھی اس کے سر پر ہاتھ دکھ کراسے سلی دی۔ اسے انی بیسادہ اور معصوم ی کزن بہت عزیز تھی۔ (اس کی کوئی

"اسلو..... يهال جائے كون سيداز و نياز جارى بيں اور ہم کب سے جائے کے انتظار میں دیدہ درم ہم راہ کیے بیٹھے ہیں۔ مسمیعہ پھو یو کی آواز س کر پہلے تو دونوں چو تکے کیکن بورا جمله س كرائ يريشاني من بھي باختيار دونوں كے تعقيم كو بج المحے۔ سمیعہ اردو باول بردھنے کی بے صد شوقین تھیں۔ مزاج انتهائی سادہ اور پیدائی د ماغی طور پر کمزور تھیں ای لیے یانچویں جن کی شروع سے عادت تھی کدوہ روز رات کوسونے سے سلے جماعت سے تھے پڑھنہ ملیں لیکن اچھی اردو بولنے کے شوق خانمان کے سب افراد کے ساتھ نشست جملا کرتے تھے۔ ان میں اردو کی مشکل ممثیلات محاوروں اور جملوں کو مفتکو میں کے زویک بیل خاندان کوایک دوسرے سے جوڑے دکھتا ہے استعال کرکے اس کی ٹانگیں تو ژا کرتی رہتی تھیں۔شاذ و نادر ہی اورآ کیں میں تخبیبی پیدا کرتا ہے وه كوئى درست لفظ اداكرنى تحيس ورشه اكثر وبيشتر ده جملول كي

بہن ہیں تھی کیلن محتان کے روب میں اللہ نے بید حمت اس

ترتیب اس قدر دلیب انداز می بدلی تھیں کہ سامنے والا مسكرائ بناتبيس روسكتا تقارساده الفاظ ميس يون كهاجائ ك قيصر عنى باؤس كى مسكرا بنيس سميعد كرم سے قائم ميس تو بے جا

'جائے کی خوشبوتو یہال تک آرہی ہے صوحی 'مسمیعہ نے ایک نظر صحنان کود یکھاتو صحنان کچن کی طرف بھاگی۔ "جلدی سے سب کو جائے دے کر خود بھی آرام کرو غضب خدا کاساری دنیا خواب خرکوش کا حره لوشنے بیس کم ہے اور يهال بم ميند كول كي طرح جاك رب بين-" پھونو .... مینڈک جیس الو "ضیاء نے پیارے پھونو کے

شانے تھام كري كرنا جائى كيكن وہ چو يونى كياجو بات يورى ك لیں انہوں نے ضیاء کی بات درمیان میں بی کا دی۔ "بال وبى كبدربى مول الوبھى طوط كوے ج كرسو يك مول کے۔ شیاء کے چرے یہ ایک بار پر کمری سراہث

" پھويو .... طوطے كۆكىن كھوڑے كدھے" "بال ..... بال محور بي كد هے بحى سوسے مول مي ضياء كاول سرييك لين كوجابا وكن مين ان كى بالنس س كراستى تکراتی صحنان جائے کی ٹرے لے کرنگلی تو اس کے چہرے پر وكحصدىروالى يريشاني كاذراساشائيه بحى المقارات مسكراتاد كيدكر ضیاء بھی احمینان ہے داداجان کے کمرے کی طرف بوھ کما۔

241 ..... فرورى 2017ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کوعطا کردی تھی۔

سنعالا ليكن البحى قدرت كومزيدامتحان مقصود تصرحاليسوي تك سميعه كاباب ك مرى ريخ الداده تعارا بعى جاليسوس م كون باقى تف كرايك الفافهم آياجس من سميد كي رمائي كا برواند تعاال پیغام کے ساتھ کہ میں دھونڈنے کی کوشش ندی جائے۔ال اندن لیٹ محص کو بچھر صے لیے بیوی کی الاش مى يوليس ميس ريورث كروائي في سب بيسود فابت مواروه فراد محض این مال کے ساتھ لندن شفٹ ہو چکا تھا۔ جان سے باری بٹی کواس اجری حالت میں و کھتابات کے لیے اپنی بوی اوربهوكي موت سيجى براصديه تفارجس كاجرم صرف اتناتفا كەدەد نياكى بەخسى كۇپىس جانتى تقى جود نياكى طرح جالاك تېيىس تحى اور دكارى الأس من بيضي كماك دكارى يه بات اساك نظرد كيوكرى جان يح تصفى صاحب اندر س بالكل أوت م عضدو ماہ بعد بی سمیعہ کے ہاں بٹی کی پیدائش مولی تو اعد سے ڈرے سیم مرحی نے بچل کر شتے بچین میں ہی آپس مس طے کردیے تھے فیام کے بڑے مضاء کارشتہ سمام کی بنی عصر اور چھوٹے میٹے وہیم کارشتہ تھی صحتان ہے۔ ضياء وهيمي حزاج كاسلحها مواانسان تفارزي اورحلاوت اس کی ذات کا خاصا تھا۔ بھین ہے ہی محتان کے ساتھ اس گہرا لگاؤر ہاتھا۔ ہرخوتی بریشائی اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی صحتان ہمیشہ ضیاء سے بائنی آئی تھی۔ جب سے ضیاء کھے برا ہوکر چیزوں کو مجھنے لگا تھا اس کے ول میں سمیعہ کے لیے جہاں عزت يزه كي حي وصحتان كالبلي سيزياده خيال ركفندكا تفاروسيم بميشداس بات يرجزتا تفا كمصحتان ضياءكي بربات مانتی ہے میرف یمیس وسم بیجائے سے پہلے بھی کہاں کی بچین میں مطلق ہوچکی ہے بچین کے طے کیے گئے رشتوں کے سخت خلاف تعااوراب جب سے بروں نے دیےد لے فظول میں وسیم کو صحتان سے نسبت کا بتایا تھا وہ نہ جا جے ہوئے بھی صحنان كأمواز ندعسر س كرنے لكا تھا صحنان سيانولي ي سجى ہوئی م کوہر وقت کتابوں اور گھرے کاموں میں کم رہنے والی عام ی از کی تھی۔اس کے برعس عصر ماڈرن زمانے کے مطابق نت فيشنز كالباس يمنف والى كين مي محصف كر بجائ ہروفت اینے ناخن ٹوٹٹے اورنی نیل یالش کی فکر میں بلکان نظر آتی ولی تو مقابل کو صرف باتوں سے جاروں شانے حیت الرويق سياه شانون تك آت بالون كوسرخ نيل ياش محك

کی بیوی تبیندنے آگے بردھ کر بچل سہام اور قیصر عی صاحب کو

قيصر عن صاحب اور صائم عنى كوالله تعالى في دويد عظ عطاكي تعد بزے فہام عن اور ان سے دوسال چھوٹے سہام عن عن صاحب كوبي كايأب كهلوان كابهت شوق تفاليكن اللدكي مرضى كا محكمات سال تك ان كے يهال كوئي اولا و ندموني \_ بہت منتول مرادول سےسات سال بعداولاد کے آنے کی خوش خبری ملی تووہ اس وقت کا بے چینی سے انظار کرنے لکے جب ان کے للن ين من من من كي قلقاري المنجق ان كي دعاول من بيني كي خوابش اور دعا اور بھی بردھ کی اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ بیٹی تو آ من يظاهر بهت خوب صورت اور صحت مند ..... ليكن ذهني طورير مروز تقى يبلے دوسال و كسى كوبياحساس نەموالىكىن جوب جون وفت كزرتا كياسكواحساس موناشروع موكيا كسميدعي يجي كيمراك عام بجول سے بہت زيادہ وقت ميں سيكوري ب شايدغى صاحب الله سے بنی ماتھتے وقت اس قدرشدت بیند مو کیے تھے کہ ہریار برکہنا بھول کئے کہ اللہ انہیں صحت مندزندگی والى اور مل اولا دعطا قرمائے۔دونوںمیاں بیوى نے اپنی بنی كی تدی کے لیے اے ایک سے بوھ کرایک ڈاکٹر سے علاج كرولياليكن آخريس سب كايبي كهنامونا كراس في كاعلاج ممكن ای تبیں ہے۔ سلسل کوشش اور محنت کے باوجود دونوں مال باب سمعدكويا تحويل جماعت ع آح بيس يدها سك تقديال البتدوه كمر برخود سيرصن كالأشش كرتى ربتى عن صاحب اور بیکم عنی بنی کاعم و کھے کراندر ہی اندر دھی ہوتے رہے اور آیک دوسرے سے نظری جاتے فیام اور سام دونوں کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی می دونوں کی بیویاں بڑھی العمی اور ملجی ہوئی تحیں۔ساس سرمجی ان کی ناز برداری کرنے میں کوئی سرنا تھا رکھتے تھے۔ دونوں کی شادی کے پانچ سال ہلی خوثی گزر کیکے تصاس عرص مين الله في المودوبيون ضياء سيم اورسهام كو ایک بنی عصراورایک بینے جاتم سے وازاتھا۔ کمر محرض خوشیوں كا راج تعاب راوى چين عى چين لكستا تعاب بحراجا عك ايك تقریب میں کسی خاتون کوسمیعہ اسے لندن ملیث مینے کے لیے بہت پیندا محیٰ۔سب کے لاکھانکار کے باوجود انہوں نے اس كمركى وبليز يكرلى اور بال كرواكربى وم ليا- يجه ماه تك توسب كے داول ميں اس شادى كو لے كرخدشات رہے ليكن كيرايك ایک کرے سبدور موتے ملے گئے۔ کچھ عرصہ بعدصائم عنی اور ان کی چھوٹی بہوکا ایک کار حادثے میں ڈرائیورسمیت انقال موكيا \_ كمر والول يراوعم كايها وأوت كيا تعارا يسي ال فهام اوران

حجاب..... 242 ..... فروري 2017ء

\*\*\*

"میں بارش کردوں پیپوں کی جوتو ہوجائے میری ...." گانے کی آ داز پرسب کی نگاہیں ادھرادھرد کی کرایک ہی ست تک کئیں تھی۔ بالآخر دیم کی جیب سے موبائل نکلاتو فیام سہام اور دادا جان نے خشمگیں نگاہوں سے اسے گھورا۔ کال اثنینڈ کرنے دویا ہرنگل گیا تھا۔

''دادا جان ..... مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔' وہم کے باہر نگلتے ہی ضیاء نے ایک نگاہ صحتان اور باقی لوگوں پر ڈالی اور قیصر غنی صاحب کو مخاطب کیا۔ صحتان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ باقی سب بہت غور سے ضیاء کوئن رہے تھے۔

" محیتے رہو بیڑا..... ہمیں تم پر بہت مان ہے۔ واوا جان نے ضیاء کی بات س کراہے سینے سالگالیا۔

''یہاں آؤ میرا بیٹا میرے پاس'' انہوں نے صحنان کو پاپ بلایا۔

''پریشان ٹیس ہوتے بچے سبٹھیک ہوجائے گا۔ وہیم بچہ ہے۔ لاڈ بیار نے اسے خود سر ضرور کردیا ہے لیکن وہ مجڑا تہیں۔''انہوں نے محتان کے سریہ ہاتھ رکھا۔

ر میرے پاس آپ سب ہیں تو مجھے کیا پریشانی؟ اور دادا تی جس بہن کے پاس ضیاء بھائی جیسا بھائی ہوا ہے کس بھی غم کی کیا پروا۔ معسمتان سر جھکا کر ہو لے سے بولی۔

وسيم فون من كروايس آيا توبات كارخ بدل ديا كيا تعا-" بال بحكى برخوردار بحركب جارب موكم شويس؟"

"بایا پاس متکوانے ہیں ہیں جسے ہی مل جائے۔ بہت مشکل سے ملتا ہے .... بیش محدود ہوتی ہیں اورخواہش مند زیادہ۔ اصل میں سے پردگرام بہت مقبول ہے اور بہت فیمتی انعامات کی بارش ہوتی ہیں اب میں اپنی کار ہوگی ہیں جائے گا کیا؟" اس نے جس ہوگی۔ آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا کیا؟" اس نے جس ہوگی آخر میں انعاز بہت دھیما ہوگیا تھا۔ جش سے بات شروع کی تھی آخر میں انعاز بہت دھیما ہوگیا تھا۔ تو جیم پرآئ کل اپنے بل ہوتے پر المیر بننے کا جو خیط سوار ہوا تھا وہ اس کو دوستوں کے ساتھ ل کرتی ٹی وی چینل کے ایک مقوادہ اس کو دوستوں کے ساتھ ل کرتی ٹی وی چینل کے ایک معروف پردگرام میں جاکر پوراکرنا چاہتا تھا۔ طاہر ہے اس کے ایک میں میں جاکر پوراکرنا چاہتا تھا۔ طاہر ہے اس کے ایک میں میں کارکی تو لہ سونا اور دوسری فیمتی چیزیں حاصل کرے ایک بی میں میں کارکی تو لہ سونا اور دوسری فیمتی چیزیں حاصل کرے ایک بی میں میں کارکی تو لہ سونا اور دوسری فیمتی چیزیں حاصل کرے ایک بی میں میں کو دکھا دے گا

ماتھوں سے پیچیے جھنگتی توہیم کادل ڈول جا تا۔ وہ باختیار ضیا كي قسمت يرد شك كمتا اورخود كوكمتر محسول كرف لكنار حالا تكساكر ويكها جائي توعفرك مقابلي مي صحنان مي خوريال كبيل زياده مي كين كيا كياجائ كدويم بريات كاظاهري بيبلود يجما تھا۔ ہرکام کے لیے شارث کث الآس کتا رہتا۔ ایگزام کی تیاری کرنی ہے تو کیس پیرز ہیں ناورسوئے اتفاق ہر بارا چھے مار کس آجاتے۔ قیصر عنی نے بھلے وقوں میں سے داموں دونوں بیٹوں کے لیے یا کچ یا کچ مرار جگد خریدی تھی جہاں کچھ سالوں بعدشہر کی سب سے بڑی مارکیٹ بن می سحی بعدیں سهام اورفهام في اين اسين حصول كي جكه برشا پنك بلاز ويمير كروالياتص اوران كي دكانون كاكرابيدلا كھوں ميں آيا تھا۔ كھر يس ميے كى ريل كيل مونے كے باوجود ضياء في تعليم يورى مونے سے پہلے ہی یارث ٹائم نوکری کرنا شروع کردی تھی اور اب ایک بہت اچھی مٹی میشن مینی میں بطور مینیجر نوکری کردہا تھا۔ مینی کی طرف سے ہرطرح کی سبولیات کےعلاوہ ضیاء کو گاڑی بھی دی گئی تھی۔ بیمقام ضیاء نے اپنی محنت قابلیت اور مجھداری کے باعث حاصل کیا تھا۔ پر دہیم ایم بی اے ممل ہوجانے کے بعد بھی ابھی تک جاب کے لیے بخیرہ نہیں تھا۔ ات برضرورت کے لیے ضیاء فہام یا قیمرغیٰ کی طرف دیمنا ينتا تعاعمو أداداتي بناء كجنيات يمي بكراديا كرتے تھے ليكن فهام اب ال حوالے سے فق بر سے لكے تقد اور ہر بار ال كرقم الكني يراس في كياكرنا بي "ضرور يو جيت ال بات ہے وسیم اب ان سے نالا ال رہے لگا تھا فہام کواس بات کی فکر تھی کیاب دیم کو مجھدار ہوجانا جا ہے تھا کیدہ دونوں بیٹوں اور بھانجوں کی شادی کی ذمداری سے سبکدوش ہوکرسکون سے الله كى عبادت كرعيس بات بييس كدده وسيم سي نوكرى كروانا جاہتے تھے۔ بلکدان کی سوج تھی کیکما کر کھانے سے بیہ بات سمجھآتی ہے کہ کملیا کیے جاتا ہے۔ کیکن وہ ٹوکری کرنا ہی تہیں جابتا تعابس سب بحمايك جست ميس ماصل كرليما جابتا تعار اس کے پاس پلاز کا ایک ڈھر تھا استے سے ہوں تو یکاروبار شروع موسكما بات مول تو وه ليكن لا كلول روي آت کہاں ہے؟ فہام صاحب نے ہرمعا کے میں زی برنے کے باوجوداس معاطي مس صاف الكاركرديا تعاركيون كده جانة تعے وسیم مستقل مزاج مہیں اور اس کے ہاتھ میں پیسادینا وقت اور ميدونول كاخياع كروانا ب

حجاب..... 243 ..... فروري 2017ء

کہ بیسہ کمانے کے لیے دن رات محنت کرنا ضروری نہیں۔ دادا وو کیا بات ہے بھتی ایسا کیا لے آئے ہو صحنان کے تو جانِ اور پایا امیر ضرور تھے لیکن فضولِ خرج بالکل نہیں ..... اور ہاتھ پیریلے کردیے سنی نے۔اتی بارکہاہے برکام دیکھ بھال كركيا كروغمرنه بحئي مين كس كهيت كي كوبھي ہوں۔ جتنا مرضي وسيم كى لايروااور من موجى طبيعت كود يكصة موسة وونول بى كسى نے برنس کی باک ڈور اس کے باتھ میں دے کر نقصان سمجمالو مجال ہے جواس کے منہ پرجوں رینے۔ مسمیعہ حسب كروانے كے متحمل نہيں تھے۔وہ پچھلے كى روز سے اس پروكرام عادت شروع موتنس تواجعے خاصے محاور اس كى دركت بنا ۋالى۔ ليكن وسيم كاوهيان قوباته ويرييلي كرديت يرافك كياتها میں جانے کی اجازت ما تگ رہا تھا شروع میں تو دادا جی نے بخت مخالفت كى ليكن ضياء كے كہنے براسے آج اجازت ال بى "الي كي يليكردي التي التي الريم أكريس في كي كهدياتواس كامطلب يتحورى بيكمايساما تك .....! اوہ نو ..... ویم نے سرید ہاتھ مارا کہیں واقعی صحنات کی شادی تو منيس يار .... تو موجيس كر- مارى كوئى عرب فى وى يرآنے كى اورايك بات بتادول ـ "فهام كے بجائے دادا جى نے تہیں ہور بی۔وہ اجا تک خوش ہواتھا۔ "أيك ساتھ دو دوخوشيال واه مرِه آهياـ" وه زيرلب جواب دیااورایک بل کور کے۔ النسياء كوگاڑى ہم نے نہيں لے كردى ..... جانے ہونا؟ يہ بربرايا فيرسميدك جانب متوجه واجوكوني مونى ي كتاب لي سبال كى ائن محنت كانتجب بم بحول كوبلاوجه كي عماشيال ں پھو یو.....یصحبان ہے کہاں؟" كروان كي تحت خلاف بين- مارى ذمددارى مى حميي "آئے کی میں ہی ہوگی اسمی بتایا تو حسنی نے ہاتھ پہلے يزهمانا لكصانا اورحمهيس راسته وكمحانا سوجم كرييك ايمان وارى كروية الركائية والمالية ے جاب کرنی ہوتو بتادیتا ضرور مدد کریں گے اس سے زیادہ کی امیدند کھنا۔ وادائی نے بھی آئ وسیم کوآ میند کھائی ویا تھا۔ اور پین کے دروازے پر جران ویریشان کھڑ اصحتان کے "اجھامیں کہ رہا تھا وہاں آپ کی عمر کے بھی بہت ہے سلياته ويمضلكا ایکیا ہوا؟"اس کی اجا تک آواز سے زمین برگری بلدی لوگ ہوتے ہیں۔" آج اسٹ انٹ کی پرواجی کب تھی۔ ووليكن بمنهيس جائيس كيد جارب ياس الله كاوياسب صاف كرتى صحنان چوتلى۔ "ممانی جان کے ہاتھ سے ہلدی کا ڈے چھوٹ کیا تھا۔ میں مر الناسدهاناج كريبوده طريقے ساتھ کھڑی تھی پکڑنے کی کوشش کی تو یہ ہوگیا۔" اس نے رزق الله كما كركو في كاشوق ب نضرورت يتمهارى ضدب سكراتي موئ باتحددكما كرويرون كي طرف اشاره كيا جانے کی اس لیے پہلی اور آخری باراجازت دیوی ہے۔اب "اور ادهر يا بي مولوكيا كبدين في ....؟" وه كران لك اليي كوئي اورضدنه بمحي نه كرنا جس بيس الجي عزت تقس تحفوظ ركهنا بتألبين كون مكرابث خودى لبول تك أمخى مسلف الده خوشى بھی مشکل ہو۔" قیمرغی صاحب کم ہی تھے میں آتے تھے لیکن مولی میابس سے می زیادہ خوشی مولی سجنیس آرای می جبان كوفسة تاتوالي كعرى كمرى سنات كدمقابل كى بولتى "كيا.....!" صحتيان اب بلدى كا ۋىداشما كردهونے ك بند ہوجاتی ..... اور ویسے بھی بڑوں کے سامنے نہ بولنا اس گھر ليواش بيس پرر كھنے كى۔ كےسب افراد كى اچھى عادت تھى۔ "وہ کہدر ہیں تھیں کہ .... صحتان کے ہاتھ سلے کردیے

"بی داداتی ....." وہم نے خفت ہے کہا۔
"چلو وقت بہت ہوگیا سردی بھی کافی ہے اب سوتے
ہیں۔" فہام صاحب اٹھے تو سب ایک ایک کرے اپنے اپنے
کمروں کی طرف بڑھ گئے۔

آنے جانے کاخرچہ میرداشت کریں گے اور جو پھیلیس کے 244 میں فروری 2017ء

فنی نے اور میں دوڑا چلا آیا کہ واقعی تمباری شادی ہونے تو

نہیں گئی .... خبرتم بیدد مجھو ہمیں کیم شوکے یاس ال سکتے ہیں اور

مہیں باہے ہم نے جاراوگوں کی میلی بھی بنالی ہے۔احسن کی

امی اور بہن اوران کے بچوں کے ساتھ میں اور خرم ان کے کزن

كے طور برساتھ جائيں تھے۔وہ بس شوقيہ جارہ جي ان كے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINELIBRARY FOR PAKISTAN

وه ميرا اورخرم كا آدها آدها-"صحنان ال كي ايكما تحديد محی۔سانولے چرے کی فری اور ملائست وہ اتنی دور ہے بھی محسول كرد باتحاء عصر كساته بات كرت وقت وه سكراني تحى "اتنى خوشى اور خدانخواستداييا كچه ند مواجو بيسوچ ر با ب بائیں جانب بڑنے والے ڈمیل کوشایداس نے آج پہلی بار

تو.....ېشت....

'مصحنان کیاسوچ<sub>ی</sub>ربی ہو۔''

حیران تھی۔

"الله کرے سب ویسا ہی ہوجیسا تمہارے حق میں بہتر ہو۔ معتان نے ول سے دعادی۔

"آمین ....بستم نے دعا کردی نا .....اب ایسانی ہوگا۔ تم جانی ہویں جب بھی مشکل میں ہوتا ہوں تبہارے یاں چلا آتا ہول کونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہتم میرے لیے جو بھی دعا كروكي وه ضرور قبول موكى اور بميشه ايسابي موتا بيستمهاري دعا ے مرابر براہم سولوہ وجاتی ہے۔ وسیم بنارے عمر طلے جارہا تعاصحتان كيآتمول ميسرجيس لكنيكيس تعير

"اتنايقين على كول إلى دعا كوردكرر بهو" وهرخ بدل كريوني باتعد ونے كى\_

"اچھافری ہوکردوم میں آنا۔ جھے ڈرلیس سلیکٹ کرنا ہے مجر مجمد كالمس أرم كياب ول وسيم يولنا موا فين عظ كيا-مَ مِيرِ عِنْ بِغِيرِينِ روسكو كُلُه الك ذُريس تكنبين سليك كرسكة اور جه سه دور مويا جاسي مو" محتان كى التحسيل اب لبالب يانى \_ بركن حيل سبح ثوث كي حي أنوول كوان الكالك كريم ويط كا

**ተ** " بحني آج شام كا كماناش يكاول كى محتان آج تمباري مچھٹی۔"سیاہ بالوں کی او کی یونی تیل جومصر کے سر ہلانے کے ساتھادھرادھرجھول رہی می سیاہ جیز اورسرخ وسیاہ ٹاسے کے ساتھ اس کے دحان یان سے سرایے پرخوب نی رہی تھی۔ والنمي بالنمي كجمة وارواثول في اس كواش جر الوكير ب میں لیا ہوا تھا۔ سیاہ بالول کے درمیان اس کا چرہ ایسا ہی بھلا

صورت چول\_ وسيم في مورال ك خوب صورتى كود يكهااور كار فيرمحسول طور برصحتان کود یکھنے لگا۔ آج توضحتان کے انداز بھی کچھالگ ہی محسوس مورب تصر بميشدورميان سے ما تك تكال كربالوں كى لمی جوٹی بنانے والی صحنان نے آج بال ایک سائیڈ پر کرد کھے

معلوم مور ہاتھا جیسے تالاب کے کائی زدہ یائی میں کول کا خوب

تے اور آ کے دائی طرف چندیل دے کر جونی آ کے کی جوئی

نوث کیا تھا اور کٹاؤ دار ہونبوں کے بنچ تھوڑی سے ذرا سا اوپر درمیان میسیاه تل اس کے ملین حسن کواور بردهار ماتھا۔

نجانے کیوں ویم نظریں ہٹانا بھول ہی گیا تھا۔ صحتان اتنی خوب صورت ہے اس نے بھی غور ہی مہیں کیا ..... وہ ملک جھيكائے بنا خاموتى سےاسے ديمھے جار ہاتھا كەس كى نظروں کی پیش محسوں کر کے محتان نے اس کی طرف دیکھا۔ سیاہ أتحمول مين كاجل كى لكيرنة آج آتكمول كوخوب صورت بناديا تعار نگامول سے نگام سليل توسيم جيئي سا كيا محتان کی اٹھوں میں فکوے رقص کرنے گئے تھے دل جیے کسی انبوني كالمتظرتفاروه خاموتى سالاؤن كالماته كماتها "اچھاصوتی بتاؤنا کیا یکاؤں آج؟" عصرال ہے پوچھ

کر بھی پکالو۔ وہ بدل سے بول۔ م "افف .....احچما پھوپوآپ بتا میں آپ کیا کھا تیں کی آج ـ تاكى اى آپ بى كوئى مقوره دے دیں ـ "عصر نے سمید اورتبينها يوجعا

"تمبارى چويو سے توجب يوچھووه ايك بى سزى يكانے كا مشوره ويتى ب ميراتوخيال ب شلج كوشت يكاليت بي كاني ون ہوئے کھائے ہوئے۔" تائی ای نے شتے ہوئے سمید کو چیزااورآج کے کھانے کے لیے اپناخیال طاہر کیا۔

"اچھا چو ہوآپ بھی بتائیں آپ کے لیے کیا پاوس؟ آج مراببت دل کردہاہے کہ س کو کنگ کروں۔"

"بتاؤل .....؟ ممعه نے كتاب سے نظرا فعا كرا يك لفظ كهااور فرس كتاب كالمرف متوجه وكني

"جى بتائيس نا\_"عصرفان كى بات كاجواب ديا\_ "بتاؤل ....، مميعه نے ايك بار چركها تاكى أى أور صحنان مسكران كيس تعيل \_

"بتائيس نا پيويو ..... عمراب سميعه كالاته پكركر يوجينے

محتان اورتائی ای اب بس رے تھےعمر جرت سے ان كود مكھنے كلى

"اركهانو منتاول إيكانو" تاني اي كالبتهد بساخة 245 ...... فروري 2017ء تھا صحنان البنتہ بھیشہ کی طرح دھیماد میما ہنستی رہی۔ '' بھٹی 'بتاؤں' بینگن کا پنجائی ورڑ ہے۔'' تائی امی نے اسے بتایا۔

''اوہ مطلب بینگن کو پنجائی میں بتاؤں کہتے ہیں۔اردوکیا کم تھی جواب پھو ہو پنجائی شیخے گئی ہیں۔'' عصر نے پہلا جملہ خفت سے اور دوسرامسکراتے ہوئے ادا کیا اور پیار سے سمیعہ کی پیٹانی چوم لی۔ان کی ذات کی معصومیت اور زندگی کی تشنائیوں کااس گھر میں سب کواحساس تھا۔

**☆☆☆.....**☆☆☆

گھر کے سب لوگ ہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور
کیوں نہ بیٹھتے آج اس گھرکے سب سے لاؤلے سپوت نے
ثیلی وژان پرنظر آنا تھا۔ صحنان کی میں مصروف تھی۔ اس کی
کوشش تھی کہ جلد از جلد کھانا پکا کروہ بھی سب کی طرح فارغ
ہوجائے۔ول سے بار باریبی وعائظتی تھی کہ اللہ تعالی وہ کرے
جو سے کے جن میں بہتر ہو۔

و صوحی ..... جمور اسام روی رکھ لیٹا "سمیعہ نے وہیں مصحنان کو بکارا۔

"بیں .....! کیا گردی رکھنا ہادر کیوں؟" ممانی جان نے حیرانی سے کہا۔ اور ہاتی سب می سمید کی طرف دیکھنے لگے۔ "" بھئی سالن میں گردی رکھنا ہے۔ آپ لوگ و ذرای ہات ربرتن دھوکر چیچے پڑجاتے ہیں۔"

المسميعه بينابرتن بين المساته وحرك "قيصر صاحب بياد بي بولي-

"ہاتھ کیوں دھونے میر ساقہ اتھ صاف ہی ہیں اور برتن آق میں ویسے بھی نہیں دھوتی۔ میری صحنان سارے کام خود ہی کرلتی ہے۔ "وہ ہاتھوں کوالٹ پلٹ کرد کھنے لکیں۔

''اچھامیہ بتاؤ کیا گروی رکھنا ہے؟''انہوں نے ایک بار پھر ل کیا۔

"ای کا مطلب ہے چکن میں گریوی رکھنا ہے۔"صحنان کون نے نکل آئی تھی اور قیصر غنی کا سوال من چکی تھی۔سب ہی سمید کے "گروی" کا مطلب مجھ کرمسکرانے لگے۔

نی دی پر پردگرام شروع ہونے لگا تو سب ہی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ آخد سے نونج کئے لیکن وہم کہیں نظر نہ آیا۔ سب ہی کیم شومیں بغور وہم کو تلاش کرنے کی کوشش کردہے تھے۔ آخر کار وہم نظر آئی گیا۔ اسٹر لوگوں کے پاس جا کرانعامات کی

بارش کردہاتھا اور اوگ ایسے جھیٹ رہے تھے جیسے زندگی بحرک اشیائے ضرور بیات یہاں سے ہی ملنی ہوں۔سب کے درمیان بیضا سیاہ لباس میں ہیرو بناوسیم سینے پر دونوں ہاتھ ہائدھے چند لمحوں کے لیے اسکرین پرنظر آیا وہ اس چھینا چھٹی مہم کا حصہ نہیں لگ رہاتھا۔

" بیرب دیکو کرمیر نے پیروں تلے پیدا گیا ..... توبہ توبد ان لوگوں کے حواس خطا کیوں ہیں ہوتے۔ اور میہ بانٹنے والے لوگ توب ہوں ۔.... چھینے والے تو میں باتک اور باقی لوگ ناک ملتے رہ جاتے ہوں گے اور باقی لوگ ناک ملتے رہ جاتے ہوں گے۔ "سمیعہ نے دونوں ہاتھ توبہ کرنے والے انداز میں کانوں پرد کھ لیے۔

مسمیعہ دانتوں تلے پسینہ ہوتا ہے اور خرکوش بانٹ نہیں بندر بانٹ استعبال تھے ہیں۔ بندر بانٹ سیکن یہاں اس محاورے کا استعبال تھے تہیں سین قصر غنی صاحب نے ابھی بات آدمی ہی کا تھی آگی ہے تھے کہتا ہے تھے کرنایاتی تھی کہتم یعد بول پڑیں۔

"بابادائنول کے وزبان ہوتی ہاور کے کہا آپ نے اگر بندر بھی ہوتا تو ایسے بین جیس سکتا تھا جیسے بیاوگ ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں بیان کے بی کام کابس ....ہم جیسوں کو دن ش چاند نظر آجائے۔ "اِس بار تہینہ نے مسکراتے ہوئے سسر کو اشار ہے ہے میں کرنے ہے منع کیا کہ بین سمید ہمانہ محسوں کرجا میں۔ ویسے بھی سمید وراوراسی بات پر بچوں کی طرح رونے لگ جاتی تھیں اس لیے سب بی اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ سمید کو کوئی بات بری نہ گا۔

''وسیم بھائی آگئے۔''عصر پیخی۔ پروگرام کے ہوسٹ نے موٹر سائنکل جیتنے کے لیے کیک کھانے کے مقابلے میں چارلوگوں کو بلایا تھا۔اب وہ بتار ہاتھا کہاں مقابلے میں ایک منٹ میں کیک ایسے کھانا ہے کہ ہاتھ کاستعمال نہیں ہوتے مری ٹو ون۔

وقت شروع ہو چا تھا۔ وہم کا کلوز اپ آیا وہ منہ نیچ کے کیک کھانے کی کوشش کررہا تھا منہ او پر ہواتو ناک اور منہ وفول ہی کیک کی کریم سے تھے۔ سب کیک پر ٹوٹ گئے منہ ساف کردہا تھا۔ منہ صاف کردہا تھا۔

سببی فاموثی ہے دیکھرے تھے اور پھرد کھنے والول نے ویکھا کے وہ مند صاف کر کے دفت سے پہلے ہی ہوسٹ

246 ..... فروري 2017ء

ہے ہاتھ کے اشارے ہے معذرت کرتے ہوئے اپنی سیٹ کی کے مرے کی طرف بڑھنے لگے طرف بڑھ گیا۔

''واہ گڈشلباش .....میرا بھتیجا ہے ایسے کیے ایک موٹر سائنکل کے لیے اپنا وقار کھو دیتا۔'' سہام پر جوش انداز میں بولے۔ ضیاء اور صحنان سمیت سب کے چبروں پر فخر تھا۔

رک د میں اور حال میں جب سے پروں محراب سے سب کے چرب مک بہے۔

"ہماری تربیت ہے یہ بیسہ میں فخر ہے کہ ہمارے بچے اپنی عزت نفس قائم رکھنا جانتے ہیں۔" قیصر غنی کی آ واز خوشی ہے کیکیارہ کی تھی۔ ویکھنے والوں کے لیے یہ عام ہی بات تھی لیکن اس کھر کا ہر کلین جانباتھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔

"آپ تھیک کہدہے ہیں دادا تی .....وسیم میں بچینا ضرور ہے لیکن دہ خود کو بھول نہیں سکتا۔ ای لیے میں نے آپ سے کہا تھا دور سے جہلتی چیز کوسونا سجھنے دالے دسیم کو ایک بارسب بچھ قریب سے دیکھ لینے دیں۔"ضیاء نے دادا تی کے ہاتھ تھام کر بمار سے کہا۔

" ویسے لوہا گرم ہے داداجی کیا خیال ہے سے اگلی چوٹ بھی ماردی جائے۔" ضیا پشرارت ہے مسکرایا۔

"بہت عرصہ ہواای گھر کی خاموثی ہیں شہنا ئیوں کی آواز نہیں گوئی .....بس اب سب ہی تیاری شروع کردو۔ ہیں وہ خوش نصیب ہوں جوائی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی چاراولا دوں کی شادی ایک ساتھ دیکھ کر پھر سے جوان ہوجاوں گا۔" ہردل خوشی اور مرت کے احساس سے معمول سے تیز دھڑک رہا تھا۔ ابھی پروگرام کا آ دھا حصہ باتی تھا دیم کی قسمت کہ کی اور سیکھنٹ میں تر عاندازی میں اس کا نام ہی نہیں نکا اتھا۔

"اومیراشیر پترآیا..... تی خوش کردتاای اوئے۔"وہیم خالی
ہاتھ شرمندگی سے سر جمکائے گھریں واضل ہوا اور فکست خوردہ
کھلاڑی کی مانند بھاری قدموں کو تھییٹ کر اپنے کمرے کی
طرف جارہا تھا مبادا کوئی و کیے نہ لے کیا کیا ہا تیں نہ کی تھیں
اس نے اور اے منہ کی کھائی پڑی تھی۔ کیا منہ لے کرجا تا وہ وا دا
تھے۔ ان کے کمر سے سیرونی گیٹ کا منظر واضح نظر آتا تھا وہ
کھڑی کے شعشے سے اسے آتا و یکھا فورا ہی لیک کر اس کے
کھڑی کے شعشے سے اسے آتا و یکھا فورا ہی لیک کر اس کے
کھڑی کے شعشے سے اسے آتا و یکھا فورا ہی لیک کر اس کے
کھڑی کے شعشے سے اسے آتا و یکھا فورا ہی لیک کر اس کے
کھڑی جا پہنچے اور پیچھے سے ہی پکڑی کر بانہوں میں تھر لیا اور دادا تی

''چاچو ...... پلیز ابھی نہیں۔ صبح داداجی سے ملوں گا۔ ابھی مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔'' وہ رفت آمیز انداز میں بولا۔

" ایسے کیمے منح ملنا ہے ..... بھتی ہم سب تو تمہارے انتظار میں اب تک سوئے نہیں۔ '' وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہوئے۔

"دادا جی مجھے معاف کردیں۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہوگئ جوآپ کی باتوں کو بجھ نہیں سکا۔ یہاں جانے سے پہلے میں بہت ایکسائیٹڈتھالیکن وہاں جا کرعلم ہوا کہ.....، وہ آتے ہی داداجی کے گلے لگ گیاتھا۔

''میرادل بی نہیں کیا وہاں کچھ چھننے کا لوگ چھننے رہے اور میں و مجھار ہا۔ مجھے وہاں آپ اور آپ کی با تیں بہت شدت سے یاد آئیں۔''

"اگرآج تو وہاں سے اپنی عزت نس اور ہمارے سکھائے ہوئے آداب کو بھلا کر پکھی لے بھی آتا تو مجھے ذرا برابرخوش نہ ہوتی۔ چوفخر مجھے آج تھے برگسوں ہواجواس سے پہلے بھی نہ ہوا تھا۔ جھے تھے سے بہی امید تھی۔" دادا جی اسے ملے لگا کر چھکی دے دے ہے تھے تعریف کردہے تھے حوصلہ بوحارے تھے۔اس کی آتھیں بھر آگیں۔

'' میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ بھی دکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ سب کی ہر بات مانوں گا۔'' وہ ایک جذب کےساتھ یولا۔

"چل آب جا کرسوجات کا آغاز ایک نے جذبے کے ساتھ کرنا۔ دیکھ بیٹا ہمت کرے انسان تو مجھ مشکل نہیں ہوتا۔
میں تیرے ساتھ ہوں بہت جلدتو اس مقام پر ہوگا جہاں تجھے ہونا چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو۔ جب تک نیت صاف جس ہوگا تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے دوئی گر ماف نیس ہوگا تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے دوئی گر بس ایک صاف نیت اور دومرامحنت۔ جو بندہ ان پڑمل کرے وہ تبھی ناکام نہیں ہوسکتا۔"

**ል**ልል.....ልልል

کی گیٹ کامنظرواضح نظر آتا تقاوہ جنوری کے اواخرایام تصردی کا زور پہریم ہوگیا تھا۔ یہ متھے۔ جول ہی ایٹ کمرے کی ایک نی کی کا آغاز تھا۔ قیم خی ہاؤس کے پکن میں آج ہڑ ہونگ اور کھا تھا۔ یہ ایک کراس کے گئی ہوئی تھی۔ صحتان اور ضیاء کی اچا تھا۔ آج ایک کر جانبوں میں جرایا اور داوائی کی وجہ ہے صحتان کو ضیاء ہے پردہ کرواویا گیا تھا۔ آج ایک کے حجاب میں جرایا اور داوائی کی وجہ ہے صحتان کو ضیاء ہے پردہ کرواویا گیا تھا۔ آج ایک حجاب میں جرایا اور داوائی میں میں ہوگا ہے۔ ایک میں میں ہوگیا ہے۔ ایک کے حجاب میں میں کو در کی 2017ء

ضیاہ نے اسے واقع لاجواب کردیا تھا۔ ابھی رات ہی آوال نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھالیا نہیں کرے گا جس کے کی کود کھ ہو اور ضبح ہوتے ہی استحان شروع ہو گیا تھا۔ وہ خاموثی ہے واپس پلٹ آیا لیکن اس باروہ صحنان کے کمرے کی طرف پڑھا۔ "آگر واقعی وہ بھی بہی چاہتی تھی تو پھر وہ درمیان میں نہیں آئے گا۔"اس نے بیہوچ لیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا وہ سامنے ہی بٹرے فیک لگائے آٹکھیں موندے دھیمادھیما مسکرارہی تھی۔ مسکراتے چہرے پر بننے والا

دروازہ کھلاتھا وہ سائے ہی بٹرے ٹیک لگائے آتھیں موندے دھیمادھیما مسکرارہی تھی۔ مسکراتے چہرے پر بننے والا خوب صورت ڈمیل اس کی ساری توجہ تھینے کے کیا۔ باختیار ہی اس کا جی چاہا کہ وہ اس کو چھو کرمحسوں کرے۔ اس نے دروازے پردستک دی۔ صحتان نے فورا ہے آتھیں کھول کر دروازے کی مستد یکھا۔

"آجائیں۔"وہ سنجل کربیٹھ گئے۔ "بہت خوش نظر آرہی ہو؟" "کیائیس ہونا چاہیے؟"

" كُنّا بِحَمْدِينَ الى كانظار قاء "اكبيل بهت ورد

ہوا تھا۔ "راستہ دکھانے والے بھی تم تنے اور اُنگلی اٹھانے والے بھی تم ہو۔" آنکھیں تم ہور ہی تھیں۔

" یونبیس کهانتهااعلان بی کردو-" وه تنگ کربولا-" تو گویاتم کہتے تو اعلان کرتی درند گھٹ گھٹ کر مرجاتی اور تم تماشاد یکھتے۔"

''میں جہیں بدلنا چاہتا تھا۔''اب کی بارآ وازشکت ہوئی۔ ''میں واقعی بدل کی ہوں۔'' وہ استہزائیا تھاز میں ہلا گی۔ ''اور میں نے کل سے خود کو بدلنا چاہا لیکن سب پچھے ''اس سے نہیں است مریم ہے جی میں نامیش

بدل گیا۔ اب جو جہیں طا وہ میری محروثی۔ میں خاموش رہوں گا۔میری دعا ئیں تہارے ساتھ رہیں گی خوش رہو ہمیشہ۔'' اس کا دل بحر آیا..... وہ لیے لیے ڈگ بحرتے ہوئے وہاں سے لگاتا چلا گیا۔

صحنان کی آنکھوں میں پانی جمع ہوکرموتی کی شکل اختیار کر کیا تھا۔شفاف موتی لڑھکا تو باتی کے موتی خود بخود بنتے اور مجسلتے چلے مجئے۔

 عرصے بعد تبینہ ناشتہ بنارہی تھیں کین کی بھی تھیں آ رہاتھا کس کے لیے کیا پکا کیں عصر اور سمیعہ دونوں تبینہ کی مدے لیے کی میں موجود تھیں۔

"کیا..... صوحی کی شادی ضیاء سے طے کردی عنی؟"وسیم چیخا۔

"تمنے بی توصحنان ہے کہاتھاتم اس سے شادی بیس کرنا چاہتے۔ ضیاء کو کمپنی کی طرف سے بندرہ فروری کو انگلینڈ بھیجا جارہا ہے اور واپسی میں سال بھی لگ سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ ضیاء کا تکاح کردیتے ہیں تا کہ دہ صحتان کو بھی ساتھ لیے جاسکے اس بہانے گھر میں رونق بھی ہوجائے گی۔ کیا تم ایک بار پھر ہووں کے فیصلے کے خلاف جانے والے ہو؟" فہام نے سنچیدہ انداز میں سوال کیا۔

''جن کی شادی ہے ان کواعتر اض بیں تو مجھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ میں آتا ہوں۔'' وہ کری چیچے کھسکا کر ضیاء کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔

" بھائی یہ کیاس رہا ہوں میں .....؟" وہ وھاڑے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ادر اب ڈریننگ نیبل کے سامنے تیار ہوتے ضیا مکود کھے کر بولا۔

"کیاس آیا بھی ..... اچھا میرے جانے کا؟ بس کافی عرصے سے بہات چل رہی تھی کل ہی جھے بھی اچا تک علم ہوا۔ چل آ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شیاء نے سکراتے ہوئے ہاتھ سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔

"آپ اچھی طرح جانے ہیں میں صحنان کی بات کردہا موں آپ کی اور اس کی شادی کی بات۔"اس نے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہر لفظ پر ذور دیتے ہوئے کہا۔

"ارے ہاں .....بستم فے صحتان سے بات کی اس فے جھے ہے یو چھااور تب جھے احساس ہوا کہ واقعی تم تھیک سمجھ رہے ہو۔ میں نے داداجی اور پاپاسے بات کی اور تیجہ تہمارے سامنے ہے۔"

"آپ مجھ کیوں ٹیس ہے ....کی کواتنا خیال بھی ٹیس آیا کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھ ہی لیں۔"وسیم جھنجھلایا۔

" بھی آئم ہے کیا ہو چھنا تھائم نے بی تو یہ فیصلہ کیا تھا ورنہ ہمیں قواس بات کا احساس بی ندہونا کرمیر الورضحتان کا دل آیک دوسرے کے لیے در کتا ہے ۔ وجم کے حدیث موش ہوگیا۔

حجاب ...... 248 ...... فروری 2017ء



تھا۔ کیونکہ دائن کوائی گھر میں رہنا تھا اس لیے سطے یہ پایا تھا
مہندی دالے دن ہی تکاح کردیا جائے اور اسکلے دن ولیمہ
مہمانوں کی آ مد شردع ہوئی تھی۔ صحنان اور عصر دونوں نے
ایک جیسے لباس پہنے تھے۔ سرخ ہرے اور پہلے رنگ کی جالی
دار تہہ دالے لہنگے جن کے نیچ بناری گولڈن گیڑا تھا۔ لہنگے
دار تہہ دالے لہنگے جن کے نیچ بناری گولڈن گیڑا تھا۔ لہنگے
اور ہرا گھیرار دار دو پٹہ جوان کی دوستوں نے سیلتے سے سیٹ
در خوب صورت لگ رہی تھی کہ کہنا مشکل تھا چول خوب
صورت ہیں یا چول لگا کر سجنے دالیاں۔
قدر خوب صورت لگ رہی تھی کہ کہنا مشکل تھا چول خوب
مورت ہیں یا چول لگا کر سجنے دالیاں۔
مورت ہیں یا چول لگا کر سجنے دالیاں۔
مورت ہیں یا چول لگا کر سجنے دالیاں۔
مورت ہیں یا چول اگا کر سجنے دالیاں۔
مورت ہیں یا چول اگا کر سجنے دالیاں۔
مورت ہیں یا چول اگا کہ سجنے دالیاں۔
مورت ہیں یا چول اگا کہ سجنے دالیاں۔
مورت ہیں یا چول اگا کہ سے دولے شادی کی تیاری اور کاموں میں
ہوئے کا خبوت دیتے ہوئے شادی کی تیاری اور کاموں میں
ہوئے کی حورت دیتے ہوئے شادی کی تیاری اور کاموں میں
ہوئے کی حورت دیتے ہوئے شادی کی تیاری اور کاموں میں

قصری نے پرائی روایات پرش کرتے ہوئے نکاح سے
پہلے اینوں کو آت پر لانے سے منع کردیا تھا۔ وہم نے بدل
جانے کا جوت دیتے ہوئے شادی کی تیاری اور کاموں میں
پڑھ پڑھ کر حصہ لیا تھا اور تو اور ضیاء کی خواہش پرمہندی اور و لیے
کا سوٹ بھی اس جیسا ہی لیا تھا۔ وہ الگ بات تھی اس کی
آسموں کی بھی جوت کی ہے بھی تھی۔ وہم کھانے کے
آسموں کی بھی جوت کی ہے بھی تھی۔ وہم کھانے کے
پڑھ ضروری کام نمٹا کر لان میں فنکشن کے انتظام کے لیے
لگائے گئے خوب صورت شامیانے میں وافل ہواتو ضیاء نکاح
بافسوس ہواتھا۔

" در کیا بین اب اس قابل بھی نہیں کے میرے بھائی کے نکال کے لیے کے لیے کی اس نے آگے بڑھ کر گئے لگ کر فیاء کے بیر ان ظار کر لیا جاتا ہے ہیں کہ اب کرا کہ تب کر ارضیاء فیاء کو اس کے بیتھے ہٹنے پر اے فورے دیکھا۔ رنگ پیلا زردتھا نگاہوں میں دھندلا بن اتنا کہ جسے دہ زندہ بی نہیں۔
در تر تری تری ترین اتنا کہ جسے دہ زندہ بی نہیں۔

"دلگھرار ہاہے شاید تھکاوٹ ہوگی ہے۔ میں پچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔" وہ واپس مڑا تو ضیاء نے اس کے قدموں کی شکستی دیکھتے ہوئے فہام سے سرگوشی گی۔ "وہیم …… بیٹا عصر کوکل پچھ پسے پکڑائے تھے ذرا بھاگ کر لاتو دو۔" فہام کی آ واز پیچھے ہے آئی۔ " جی لال" دوران سیکھ میں بھو کہ باعدہ شار اسے تسرید در ا

"جی پاپا۔"وہ سارے گھریس عصر کوڈھونڈ تارہا۔ تہمینہ نے بتایا کہ وہ کی کام سے بازار گئی ہے۔ پاپا کو بتا کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔اسے واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ مولے ہونے جو اوا ک

"ہمارے چھوٹے ہوتے کی شادی کی خوشی میں ہم نے اسے تھے میں گاڑی گفٹ کی ہے" "داداجی ..... مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میں مجھ کیا ہوں میں غلط تھا۔"

"تخفيدوالس نبيس كرت ركه لے يار ركھ لے" ضياء نے ٹا تک اڑائی تو سیم نے مسکراتے ہوئے جانی جیب میں رکھ لی۔ "میں نے جوغلطیال کی میں ان بردل سے شرمندہ ہول۔ الله كواه بي في في المان اورآب كرفية يربهي شكتبين كيابس بس صحتان كواجي يسند كسانيج بس و حالنا جابتا تحا-شروع میں مجھے بچین سے منسوب ال رشتوں کے بارے میں جان كربهت غصه آيا تها اور مي خوش بهي نبيل تعاليكن وقت كزرنے كم اتھ ساتھ من نے اس دشتے كو تول كرليا تھا اور ول مصدامنى تعابس بين ساده ى محتان كوبدلنا حابتا تعااورسب ويهاى مور ماتها جيهاميل جابتاتها ميل خوش تفاكه صوى بدل ربی ہے لیکن بیشادی والی بات س کراتو میرے بیروں سلے زين تكل كي من الروانعي ايها موجاتا توين خودكو معي معاف جيس كرياتا\_ مجهمعاف كروس عن شرمنده مول " دوباته جور كرمعاني ما تك رما تفا صحتان كي نظرين ضياء عليل-وونول مسكرائ ....فياء في الماوعده بوراكياويم الى غلطيول ك معافى ما تكب د باتقا

" اگر واقعی کی ہے معافی مآتی ہے تو صحتان سے ماتکواس سب بیس سب سے زیادہ پریشان وہی رہی ہے۔ وادا جی نے ویم کے سریہ ہاتھ دکھ کراہے گلے لگایا۔

" آپ سبکومیری اور صحنان تے درمیان بات کا کیے علم موا؟ جہاں تک میں صحنان کو جانتا ہوں صحنان خود ہے تو کسی ہوا؟ جہاں تک میں کو جانتا ہوں صحنان خود ہے تو کسی کے بیٹریس کہ کئی ۔ "وسیم کواب خیال آیا تو وہ ذراسا پیچے ہث کر او حصنا گا۔

ضياءاور قيصرعن كالمشتر كهقبقه يمونجا تعابه

"میں مہمانوں کے پاس بیٹھتا ہوں ضیاء ذراتفعیل بنادہ صاحب زاوے کو " دادا تی اٹھی تھا ہوں ضیاء ذراتفعیل بنادہ ماحب زاوے کو ادا تی لائٹی تھام کراشھے آج تو دادا جی کی شان بھی نرائی تھی سفید کرتا شلوار پرسیاہ داسکٹ پہنے قیصر عنی کی خوشی جمیائے نہ جیپ رہی تھی اور چیتی بھی کسے اپنے بھی کے بار جار جار بول کی ایک ساتھ شادی ہوتے دیکھتا کوئی جھونی بات تھوڑی تھی۔

"اس وان جب تم صحال سے بیرے جانے کے بعد

سیرهی پربی بینے کیا تھا۔ سرگھوم رہا تھا۔ گھردہی ہمت مجتمع
کرکے وہ کمرے کی طرف برھنے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھولا
لائٹ آن کی وہ یونی بندہوئی آ کھوں سے بیڈی طرف بڑھنے
لائٹ آن کی وہ یونی بندہوئی آ کھوں سے بیڈی طرف بڑھنے
لگا کہ کمرے کی لائٹنگ کی جاوث ہے اس کی آ تکھیں چندھیا
حجاں ضیاء کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر ادھر ادھر نظر کی تو جیران رہ
میں سیاء کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر ادھر ادھر نظر کی تو جیران رہ
میں سیاء کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر ادھر ادھر نظر کی تو جیران رہ
میں سوجود تھے۔ ایک طرف صوفے پر
میں اور عمر موجود تھے۔ ایک طرف صوفے پر
صحتان اور عمر موجود تھے۔ ایک طرف صوفے پر
میں اور کیا ہوں ہا ہے۔
میں میں کہیں تھی۔ سے جی دارہ تہدیں

حنان اور صرعوبود ال ده جران ہوایہ یا ہورہ ہے۔
"سب میرے کرے میں کہیں چرے کچے غلط تو نہیں
کردیا میں نے۔" وہ سوچتے ہوئے آگے آیا۔ قیصر غن نے
کھیک کرایئے ساتھاں کے لیے جگ منائی۔

'' آؤ بھٹی میاں رانخے دیر ہورہی ہے۔ قاضی صاحب شروع کیجئے'' اے واقع کی کھیجھٹیں آرہی تھی۔

"عمروسيم فهام آپ وصحنان بنت على زيب كارشتدش مهرده لا كوروپ سكران الوقت حكومت پاكستان قبول هيك" استانگا ده جاگتي آنكھوں سے خواب د كميد ماهو

"ارے بھٹی کیا د لہے کا گڑ کھائے بیٹے ہو بولو نا ....." سمید نے اس کے کان میں سرگٹی کی اور ساتھ بی کا عدھے پر چنگی کافی .....وہ ایک دمزورے اچھلا۔

چنگی کائی.....وه ایک دم زورے اچھلا۔ ''تی ..... تی ..... تبول ہے.... قبول ہے۔... قبول ہے''اگر بید حقیقت تھی تو اس سے زیادہ خوب صورت بل اور کوئی ہوسکتا تھا کیا۔

سب ہی میں مبارک بادد سرے تھے گلے لی رہے تصاوروسیم کادل کرد ہاتھا کہ زور زورے مقص لگائے۔ انجل کر چھانگیں لگا کر کول کول کھوم کرخوشی کا اظہار کرے وہ سب ایک بار پھر سے لان میں بھی کئے تھے۔

"کول بھئی.... میاں رانجھے کہو ہماری پلانگ کیسی ربی؟" دادا جی ضیاء کے کا ندھے پرہاتھ دکھ کراسے ساتھ دگاتے ہوئے بولے وسیم بھی جھینپ کران کے ساتھ جالگا تھا۔ "سپر..... بہت بہت اٹھی۔" اس نے صحتان کی طرف

د کھتے ہوئے کہا۔ "اور بید ہماری طرف ہے تہاری شادی کا تحفہ ..... واوا جی

> نے اسے چائی تھمائی۔ "میکیاہے" وسیم کر سمجمانیس تھا۔

حجاب...... 250 ..... فرورى 2017ء

ضروري بات كرنے كا كهدي تصريش نے س الاقاادريس نے ہی صحتان کو تا کید کی تھی کہ تمہاری وہ مضروری بات اگر خطرے والی ہوئی تو مجھے ضرور مطلع کردینا۔ پھروہی ہواتمہاری بات س كرصحتان بهت يريشان موائي مى يش جاساتها كريرى بہن صحتان میں ایک کوئی بات ہے بی جیس کہ اس کونا پیند کیا جائے اس کیے میں نے سب کے ساتھ ل کر بلان کیا کہم عین وقت تک یمی ظاہر کریں کے کہ صحنان کی شادی مجھ سے مور بی ہے .... اور کیم شوز میں جس طرح خود کو بھلا کرناچ گانا عجيب وغريب شكليس بناكراور جوزيال بناكر مذاق موتا يوه سامند کھ کری تم مجھ سکتے تھاں کیے میں نے سب سے کہا کہ مہیں اجازت دے دیں کوئکہ ظاہر ہے اس طرح کی حرمتين ذى عقل انسان توبالكل نبيس كرنا جائ اور مجهيم س بھی کی امید سی سب نے ایابی کیاویے ابھی میراحمہیں مرید تک کرنے کا ارادہ تھا لیکن میرے تکات نامے پرسائن کے بعد جوتمباری حالت تھی اس کے بعد میں نے اور داواجی نے طے کیا کہ بس بہت ہوگیا دانجے صاحب کہیں گزرہی نہ جا سی اس کیے مان کا دی ایند کردیا۔" شیاء نے مسکراتے

ہوئے مسکراتار ہاتھا۔
'' میں بھی چلنا ہوں اب ذراائی ہوی سے اظہار محبت کرلوں آج چودہ فروری ہے۔ بھول گیا تو اب تو وہ بیوی بن گئی ہے ساری عمر جھے طعنے دے گی۔'' ضیاء نے شرار کی انداز میں کہا۔

موے شراملی اعمار میں ویم کو بتایا اور ویم بھی تغصیلات سنتے

\*\*\*

وسیم دوزانو ہوکر صحنان کے پاس بیٹھ گیا .....وہ تڑپ کر اٹھ کرینچ بیٹنے کی تو دسیم نے اس کا ہاتھ تھام کراہے پھرے بٹھا دیا۔

معاریقت کی گائیں ...... مجرم حاضر ہے....." "جن سے بیار کیا جائے آئیں سر آئیں دی جاتی ان کا ہر شم سرآ تھوں پر۔" "میں پھر بھی تم ہے معانی ....."صحتان نے مہندی کے

''میں چربھی تم ہے معانی .....، ہمحتان نے مہندی کیے ہاتھاں کے ہونٹوں پر رکھ کراہے آگے پچھ بھی کہنے ہے روک دیا تھا۔

"آپمرے ہیں سمرے لیاں بی احمال کافی

ہے۔ گزری اور ش کوں وقت براد کریں " 251 میں موری 2017ء

''میں وعدہ کرتا ہول ان پکوں پر بھی کوئی غم کا ستارانہیں خمٹمانے دوں گا۔''وہیم نے ہولے سے اس کی پکوں کوچھوا۔وہ مسکرادی۔

'' گال کاحسین ڈمیل .....'وسیم نے انگلی لگا کراہے چھوا۔ ''ویسے داداجی استے بھی پرانے ہیں ہمیں ملانے کے لیے اس نے حود وفرور کی ہوتا ہے''

انہوں نے چودہ فروری ہی چنا ہے۔" 'ملی ویلنگائن ڈے۔" وسیم نے اس کے مسکراتے ہونٹوں کے عین نیچ محبت کی مہر شبت کی۔ درمیان میں سیاہ تا ۔ م

حل پرمجبت۔

" التي يہ طبی اب زندگی بہت خوب صورت گزرنے والی ہے۔" وسیم سوج رہا تھا اس سارے قصے میں ایک سبق تو اس نے بہت الچھی طرح سے سکے لیا تھا۔

''نیت صاف ....منزلآسان.....'' صحنان کے معاملے میں دیم کوخود بھی نہیں علم تھادہ کیا جاہتا ہے۔ بھی دل کہنا اچھا ہے کہیں اور شادِی ہوجائے جان

جھوٹے۔ مجرسوچتا اس کی اتی عادت ہے کی اور کے ساتھ کسے رویا دس گا۔ مجرخیال آ تاعادت بی تو ہے بدل بی دول گا اور مجروبی دل اس کی دوری کے احساس سے م سے چورمونے

کوتھا۔ آگر پہلے والے حالات میں اس کی شادی معتان سے موجاتی تو شایدہ کی نہ مجد سکتا ایسے معتان سے تنی محبت ہے۔

وہ بیشہ زندگی اس خیال کے ساتھ گزاردیتا کہ اس نے کمپرو مائز

کیانہ جاہے ہوئے بھی ہووں کے آگے سر جھکایا۔ وہ دل ہی دل میں گھر والوں کے برقبیک بلان کودادد سے دہاتھا۔

" واقتی ہمارے بڑے اکر ہمیں ہم ہے بہتر ہجھتے ہیں۔" زندگی میں پہلی بار کمر والوں کے نصلے کودل سے تعلیم کیا تھا۔ صحتان سے محبت کے راز کو پانے کے بعد بھی بغاوت کی سوچ تک ندآئی اور جب ناامید ہو گیا تھا تو سوچ کی پاکیزگی کا انعام صحتان کی صورت میں سامنے تھا۔

"اب كامياب انسان بننے كے ليے باتى ہے" محنت" جس سے بھی جی نيس چرانا۔" وسيم خوش دلى للے سوچ رہاتھا۔

**@** 



سی۔
"ہاں شاید ...." یدولفظ نہیں بلکہ نیز نے کی اتی تھی جو
سیدھی مقام دل پر جا چہمی تھی۔ ایک ہوک آخی محرآ ہوں کا
گلاد با کراور سسکیوں کو بے موت سلاکر ضبط لازم تفہراتھا۔
"جہبیں ماما بابا کی خواہش کا احترام کرناچا ہے۔" شاید
اس نے آخری کوشش کی گئی تھی۔
"بابا مامانہیں بلکہ صرف مما اور وہ بھی تہماری مما ...."
اس کے لہجے میں نفرت اللہ آئی تھی جے چھیانے کی اس

"کاش تم رشتوں کو سکے سوتیلے کے ٹھیے لگانے کی بجائے آئیں سلیم کرنے اور پر کھنے کے علم سے بھی آشا ہوتیں۔ رشتے صرف احساس کے ہوتے ہیں اور احساسات کو بھی مجمد نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ احساسات کی موت تعمیر کی موت ہے۔"مسعود نے سرخ اخیاس کے دی طلے فرش پر نگاہیں ٹکائے اسے سمجھانے کی

الوں کے سرے تلاش کرنے کی کوشش کرنی جائے تی
الوں کے سرے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہے اور
ضرور کرنی چاہے۔ "عرین نے ایک نظراس کے چہرے
پر ڈالتے ہوئے کہا۔ سنہری کرنوں میں زوال کاظہور تھا
آگس میں شام الرنے کوشی اور بیشام تو شاید مسعود کمال
کے وجود میں بھی اتر آئی تھی۔ سیاہ اندھیری اور تاریک
کی جو بخت کو سیاہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے
نہایت سفاکی سے سوچا اور یہاں سے جانے کا فیصلہ
کرلیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مگر فیصلہ کاحق تو صرف ایک
کرلیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مگر فیصلہ کاحق تو صرف ایک
ہی ذات کو جاصل ہے اور بے شک وہ واحد ولا شریک

بھی رکھوں سے کھیائی مجھے تصویر کرڈالو میں کوئی خواب ہوں شاید اسے تجبیر کرڈالو میری ہوچیں بھٹکتی ہیں نوانے کی سرائے میں نوانے کی سرائے میں آمیس زنجیر کرڈالو.....

وہ اس کے سامنے کھڑا گنگنار ہاتھا چہرے پرنامعلوم سی دکشش سراہٹ اجری محراس کا ارتکازنہ پاکرلحوں میں معدوم ہوگئی۔ اس نے من چاہے احساسات کو الفاظ کی لڑی میں پرو کراس کے سامنے پیش کیے تھے محروہ التعلق میں بین کے ساوچا اور پھراہے متوجہ کیا جوآ تھے وں پرسیاہ ملاسسز لگائے تو ت دوائد از اپنا کے بیٹھی تھی۔ ملاسسز لگائے تو ت دوائد از اپنا کے بیٹھی تھی۔ میں نے تم سے کھڑ کہا تھا عرین ۔۔۔۔'اس نے آس

کاسراتھام کرعرین کوخاطب کیا۔ ''ہمم …… میں جواب دینے کی بابندتو نہیں۔'' وہ بنگی ا سراسر خداق اڑا تا لہجہ آس کی ڈوررٹیم کی مانندا بجھنے گئی تو اس نے ایک بار پھر سے سلجھانے کی لاحاصل کوشش کی۔ ''میں جواب طلبی کاحق ہی تو لینا چاہتا ہوں۔'' وہ بے بس تھااور بے بسی اذبیت کا دوسرانام ہے۔

"دمیں بین سیخی سوتیلے رشتوں کے زیادہ غیروں کو دینا پسند کروں گی۔"اس کے منہ سے انگار بے چھڑر ہے تصاور ان کی زدمیں مسعود کمال کا ناتواں وجود بھبک رہاتھا اذیت سی اذیت تھی۔

"كياتم بداختياركى كود يكى مو؟" بهت داوطلب بي يكتاولا ثانى

حجاب مي 252 مي قروري 2017ء

# Downloaded From Paksodetykom

"عرین ....." بابانے عرین کو کھر کا تھا مگر وہاں کیے يرواهي وين كي آواز سنته بي وه باهر بهما كي ..... مامانے فضا کی سوگواریت کومحسوس کرے زین کی شرارتوں کا تذکرہ شروع كرديا بابازين كي جانب متوجه تصحبكه مسعود كمال كى آئىموں ميں نامعلوم ى اداى كى ليريل كھارى كى۔ ناشتا كرنے كے دوران بى اس نے اسيے ٹرانسفرآ رورز محمعلق ماما بابا كويتايا بابا كيلول يرفنكوه دمآ ياجبكه ماماير تو کویا سکته طاری ہو کیا تھا۔

"بينا ..... كياميري محبت مين كوني كمي حي جوآب جمين ميرزاد \_ رب بي-"اورمسعودتو كوياباباكى اس بات ير تزب بى الفاتفار

" المبين بابا ..... آپ توميرافخر بين ..... پليز مجھا ہے شرمندہ نہ کریں۔ چھ جاب کی نوعیت الی ہے اور چھ حالات كا تقاضا بهى بسآب كى اجازت مطلوب ي " حالات كومورد الزام تقبرانا جارا خود ساخت بهانا ہے۔'' دلیل کے پر نچے اڑا ناکوئی بابا سے سیکھتا۔ مسعود نے سرجھکا دیا۔

"ميرے ليے تمباري خوتی سے بوھ كر چھ جيس عمر .... جلدی واپس آنا۔" بابا نے اسے محلے لگایا اور كتدهي عصيت بابر حلي محيح شايدا فتكول كابرده لازم تفاهم

وه مبح بہت ہی ہو جھل تھی ان گنت دکھوں سے بھر پور کلال ونڈو کے یارجنج کا اجالا نے دن کی شروعات کی نوید سنار ہاتھا۔ سورج کی منہری کرنیں گلاس ڈورسے چھن چھن كركمرك بيساتر في اليس اقوه هر بردا كراهي تقريباً سازهے نو کا وقت تھا اس نے دس منٹ میں تیاری کی اور ڈائنگ نيبل يآليجي بإابحى تك كمريه يض فريده ماما كساته ساته مسعود كمال اوراس كالحجموثا بعائى زين بعى وبالموجود تصدراصل فريده ماماس كى دوسرى اى سي اورمسعود كمال ان کا سکابیٹا تھا جبکہ زید فریدہ ماما اور عرین کے بابا کا اکلوتا مچھوٹا بیٹا تھا۔مسعوداس سے بہت پیار کریٹا تھا مرعرین اے بھی سوتیلے کے درج برفائز کر چی تھی اب بھی وہ سب کومشتر کہ سلام کرنے کے بعد جلدی جلدی ناشتا كرنے كى جب فريده مامانے اسے بيارے بكارا۔ "دسكون سے كھاؤ بيٹا۔"عرين أيك لمح كوركى اوران برايك الجلتي فاظروالي

₩....₩

"دسكون أواس كمركى ديوارون سے نجوز ليا حميا ہےاب صرف نحوست کا پچھی اس مکان میں راگ الا پا ہے۔ فريده ماماكي آستمصول ميس الشكول كي تمي اتر آئي - بال واقعى كمرتورشتوں واحساسات سے بنتے ہیں جبکہ عرین تو کسی

سوگواري جو گئي .

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کوئی ہوہی نا۔ 'اس کے چہرے پر تھیری بے زاریت تھی۔ فرح نے تاسف سے اس کی جانب دیکھاوہ جانی تھی کہ آنٹی فریدہ بہت اچھی ہیں بیصرف عرین کی خودساختہ سوچ ہے کہ سوتیلی مائیں اولاد پر ظلم کے پہاڑ تو ژتی ہیں۔ یانچویں انگلیاں برابرتو نہیں ہوتی نا' فرح عرین کو ہمجا ہمجھا گرتھک جاتی مگروہ مان کر ہی نہدیتی فرح زچ ہوجاتی اورآ خرآج خصہ میں بولنے گئی۔

"بیصرف تمہارے ذہن کا فتور ہے جو کرن ثناء اور زنی نے جرائے۔ تمہیں کھرے وکھوٹے کی پہچان ہی نہیں رہی۔ تم آئی کی مجبت کی قدر نہیں کرتی اور بدتمیزی کرتی نہیں چوگئی اور وہ ہیں کہ اف تک نہیں کرتیں۔ مال صرف وہی نہیں ہوتی جس نے جنا ہواں وہ ہوتی ہے جس نے جنا ہوا کراییا نہ ہوتا تو استاد کو جمی باب کے مرتبے پرفائز نہ کیا جاتا۔ رشتوں کی پیچان کروائی ہوا گراییا نہ ہوتا تو استاد کو جمی باب کے مرتبے پرفائز نہ کیا جاتا۔ رشتوں کی پیچان کروہ کی اور وہ کرائی تھی اور وہ کی کوشش کی اور وہ کے دوردی ہے گراؤ تھی گھاس کونو چتی رہی۔

'' مجھے ان کے پیار و محبت سے انکار نہیں انہوں نے میری می کی جگہ لی ہے شاید جسی مجھے وہ سب مصنوعی محسوں ہوتا ہے۔'' آنسووک کا ایک کولہ حلق میں اٹک گیا فرح نے اسے مگلے لگالیا۔

''عرین تمہیں مثبت سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔'' فرح نے اسے نگی راہ د کھائی۔

" ہاں شاید ..... و لفظی جواب کے بعد طویل خاموثی جھاگئی۔

بے کیف سے دن گزرنے گئے گھر کی فضایش ان دیکھاجمود مرائیت کر گیا تھا۔وقت پرلگا کراڑنے لگا زندگی ای ڈگر پرچکتی رہی کہ اچا تک کتاب زیست میں ایک نیا موڈآ گیا۔

₩ ₩

پو بھٹتے ہی محکن پرسورج مشرق کے دہانے سے اپنی حصب دکھا تا اور دھیرے دھیرے مغرب کی جانب سرکتا وقت کے مشکول میں ایک خوب صورت دن کا نذرانددان ''تو پھرمت جاؤ۔''اداس کو نج نے سراٹھایا۔ ''حالات کا تقاضا یہی ہے کہ میں یہاں سے دور چلا جاؤں۔''ایک تڑپ تھی اس جملہ میں۔

" حالات كا تقاضا يا دل كا؟ " فريده ماما كے جواب بھى سوال ميں پوشيده ہوتے تھے۔

"آپ توسب جانتی ہیں ماما پھر بھی ..... "اس نے بھی ہار مان کرسر مال کے کندھے سے تکاویا۔

''میری دعاؤں میں ہمیشہ تبہاری خوشیوں کی دعائیں پوشیدہ ہیں گرمیں اپنی دعاؤں سے زیادہ تبہاری خوشیوں کی قبولیت جاہوں گی۔''ایک آنسوفریدہ کے چہرے پر جیکنے لگاتھا'کونجوں کے جوڑے نے تڑپ کردیکھا۔

"مامامیں نہیں جاتا ہی آپ روئیں مت۔"اس نے تسلی دی۔

''نہیں بیٹا۔۔۔۔تہماری رضا میں میری رضا ہے۔تم تیاری کرو۔'' ٹوٹے دل کے نکڑوں کومزید کیلتے انہوں نے جواب دیا' کونجوں کے اداس جوڑے نے سر جھکالیا۔

₩ .....

" ہاں یار بیسوتیلی مائیں باپ یاسی رشتہ دار کے سامنے ایسے بن جاتی ہیں جیسے ان سے زیادہ تو ہمارا بمدرد

حجاب 254 مرورى 2017ء

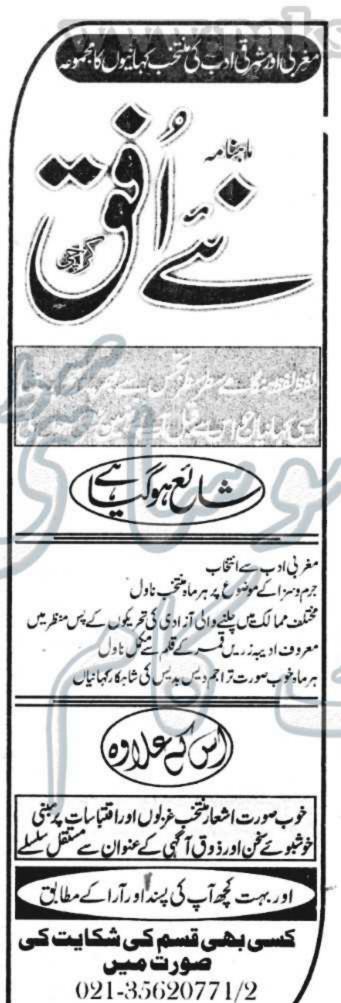

کر رخت سفر باندهتااور مہتاب کوشب بھر کے لیے فلک کے سینے میں راجد هانی کی نوید سنا تا۔ روز وشب کا میہ چکر ای خوب صورتی سے روال تھا۔ یو نیورش میں نیوائز بارشیز کے تذکرے مانند رڑے اور

یونورش میں نیوائر پارٹیز کے تذکرے مانند پڑے اور
ویلنوائن ڈے کے لیے ہرکوئی پرجوش تھا۔ فرح تو ویلن
ٹائن ڈے کے دیسے ہی بہت فلاف تھی۔ عرین کے ذہن
تک رسائی ٹامکن جبکہ زین کرن اور ثناء تو تھی ہی آزاد
ماحول کی پروردہ۔وہ پانچوں گراؤنڈ میں ہی بیٹھی تھیں جب
شاء نے اس سے ویلنوائن ڈے پارٹی میں شرکت کی بابت
پوچھا عرین خاموش رہی۔ جبی ببل کم چبانی زین ان کی

المران کا پورا گروپ وہاں مرحو ہے۔ وہ سب جانی تھیں گیا۔ بلکہ ان کا پورا گروپ وہاں مرحو ہے۔ وہ سب جانی تھیں کے جو کہ عربین بلال کو پہند کرتی ہے اور بلال تو شایداس کی محبت میں گرفتار تھا۔ عربین نے پچھ دیرسوچنے کے بعدان کی ہاں میں ہاں ملائی جبکہ فرح تو اس کے ہامی بحر نے کا من کربی جیرت ذوہ یہ گی اور والیسی براسے پیڑ لمیا۔

"" م پاگل ہو کیا ..... بلال ایک قلر ٹی لڑکا ہے۔ وہ حمہیں دھوکا دے دہ ہے۔ وہ حمہیں دھوکا دے دہ ہوتی اس کے جال میں قید ہو تف ہے تم بر۔" "میرادل مطمئن ہے۔" اس نے جواب دیا۔

''دل تقیقی محبول نے مطمئن ہوتا ہے ادر اللہ کی محبت حقیقی ہے۔' لا جواب کرنے گی ہی گی گئی۔
''کیا میری خوشی تہمہیں تکلیف دے رہی ہے؟'' براہ راست سوال پوچھا۔ فرح کی آتھوں میں آنسودرآئے۔
''ہاں ..... جولاکی اپنے مال کی محبول کو دکھا وے سے تھیم ہد دیتی ہے وہ ایک مچی دوست کے خلوص کو کیونکر پہچان سکتی ہے۔'' سنہری کرنوں نے مظلوم لڑکی کا ظالم روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور سورج اپنے مشاہدے پر پشیمان تھا۔

. ویلٹھائن ڈے کے لیےاس نے سرخ انارکلی فراک کا انتخاب کیا تھا جو کہ سنہری تکینوں سے مزین تھا۔ دائن پر

حجاب .... 255 .... فروری <mark>201</mark>7ء

0300-8264242

بھی سنہری کی اور چھوٹے چھوٹے تھینے اس کی خوب صورتی دو چند گررہ شھے۔اس نے ہلکی پھلکی تیاری کے بعد کرن کومس کال دی کیونکہ وہ چاروں اسٹھی جانے والی تھیں فررح نے اس دن کے بعدا سے خاطب ہی نہ کیا تھا اور نہ ہی عرین نے خود مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ ماما فریدہ نے اس پر آیات قرآنی پڑھ کر پھوٹکا اور کچن میں چل ویں جھی کرن نے اپنی آ مدکی اطلاع دی اور وہ سیج سیج کر قدم اٹھائی کار میں آ جیھی۔

پندرہ منٹ کی مسافت کے بعدگاڑی ایک نہایت
وسیج دعریض شائدار ہال کے سامنے کی۔ ہال وظمل طور پر
برقی فقموں سے راستہ کیا گیا تھا۔ پارٹی کا آغاز ہو چکا تھا
ہے جنگم میوزک نوجوان طبقے کا بے جابی کی تمام سرحدیں
پارکتا لباس اے اس ماحول سے گھن آئی گر بیسب تو
متوقع تھا۔ وہ انہی سوچوں میں کم تھی جب ثناء اس کی
جانب آئی۔ ریڈسلیولیس ٹاپ کے ساتھ جینز پہنے اس کادہ
جانب آئی۔ ریڈسلیولیس ٹاپ کے ساتھ جینز پہنے اس کادہ
آتو جس جگرگار ہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ عرین کی
آتو جس جگرگار ہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ عرین کی
انگرون کروں کی جانب بڑھگی۔

"مم مره نمبر 7 میں چلؤد ہاں بلال کرن اورز بی وغیرہ انظار کرد ہے ہیں میں ابھی آئی ہوں۔" وہ آ ہت آ ہت وجات اللہ کا است آ ہت ہوں۔ اللہ کا ایک وہاں جینی میں تھی کہا ہے اندر کمرے سے آئی آ واز نے رکنے پرمجبور کردیا۔

''ویے عربی ہے بہت خوب صورت یے'' اجنبی آ واز تھی۔

"ہاہاہا ....خوب صورتی اور معصومیت کا حسین امتزائی کہو۔ وہ بے چاری فرح میرے خلاف کرنے کی کوشش کہو۔ وہ بے چاری فرح میرے خلاف کرنے کی کوشش میں خود ہی اینے خلاف کر بیٹھی۔" آشنا آواز پروہ جو کئی وہ محروہ آ واز بلال کی تھی۔ عرین کے خوب صورت آ مجھوں میں آئی۔

"آہ اس ماا فریدہ ٹھیک ہی کہتی تھیں محبتوں کے دوری آہ اس ماا فریدہ ٹھیک ہی کہتی تھیں محبتوں کے دوری آلام گھر میں محبوب کی موجود کی قطعی مرداشت نہیں کرتے اور جوابیا کرتے ہیں وہ خود ہی شکار کی

کھات میں ہوتے ہیں .... تو کیابلال آیک شکاری تھااور یہ یارٹی عز توں کا نیلام گھر۔" سوالات کی آیک مثلث بندھ گئ اس کا سرچکرانے لگاوہ دروازے سے ذراسائیڈ پر ہوکر سیل پر آیک نمبر ڈائیل کرنے گی جمبی آیک سایہ سرچیوں کے پیچے کم ہوا وہ چوکی گر پھرموبائل پرمتوجہ ہوگئ۔ پہلی ہی پ پرکال اٹینڈ کرلی گئ یکال آیک تماشہ تھی اور عرین کواب یہ تماشہ کھنا تھا۔

"جمسب روم میں تہاراانظار کردے ہیں خیریت تم پنجی نہیں ابھی۔" بلال لیج میں محبت کی شیر بنی گھولے بہتائی سے یو چور ہاتھا۔

''نیں پچھلے بیں منٹ سے روم کے باہر کھڑی تہاری گفتگو سے لطف اندوز ہورہی ہوں۔'' وہ بلاخوف و جھجک بولی جمی دروازہ کھلا اور وہ مکروہ مسکرا ہٹ چہرے برسچائے بغیر کسی ندامت کے اس کی جانب پڑھا۔ اردگردکوئی ندافہ ا عرین کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے گیس۔

" مجمعة بل اعتراض ونبيس كهايس في ..... شيطان بنسا تها اور ب شك سامنه كعرا انسان مروه صورت شيطان بى تعاجس كالتخاب خود عرين في كياتها-

"میری مال کی دعاؤل میں اگر تھا جو میں تم جیے درندہ صفت انسان سے فکا گئے۔" عرین نے روتے ہوئے اعتراف کیا اور چیچے ہال کی جانب قدم بردھائے تیز دوڑنے کے سے انداز میں۔

"ار و پکڑا اور سیر حیول کی اوٹ میں کھڑے سائے اس کی بازو پکڑا اور سیر حیول کی اوٹ میں کھڑے سائے اس کی جانب لیکے تھے۔ بلال کا خوف تھا یا شرمندگی کا احساس غالب تھا تر مندگی کا احساس غالب تھا تر من چکرا کرینچ کری اور بلال بھا گھر میں اند جیرے میں سرگوشی ابجری اور عزوں کے نیلام گھر میں عزوں کے خیام گھر میں کو توں کے خیام گھر میں کھولنے پر مصرتھی اور اس رات اند جیری رات کی تاریکی میں میں میں جو تھا ب کشائی کے مکروہ صفت شیطان کا چرو میں بے نقاب ہوا تھا اور بال اس رات سو تیلے رشتوں میں بوشیدہ لازوال و پر خلوص محبتوں کی تھیقت آ شکار ہوئی تھی۔

حجاب 256 مووري 2017ء

حبس زوه موسم میں ول کےزم زمین پر وفت کی کڑی دھوپ نے زمانے کی مھوکروں نے اك حشر بريا كيدكها ول كازك تليغ ر بجم چوٹیس اپنوں نے لگائی ہر بظاهر فيحتبين أوثا مرروح كى حمرائي ميس بجحجذبات نزماحساسات ومأوزكئ بس دل كا آئينه ياش ياش ہوا و کھا پول کے بدلنے سے مس اندر او الح اك عرصه والمسكمائي موية اک مدت سے اب تو عادت ہے یہ سرشام بی یادوں کےسب چراغ بجمادين مول كداب يادكى كوئى چنگارى ول كورا كھنة كرد اللوعادت بي مارييفيل يارس..... چكوال

رو تھنے کا سوگ ہے شاید ..... عرین کی سوچیں بھٹک رہی تحيس اس ليے يے دھن كاجواب ديا۔

"اینے اردگر دبکھری تجی محبتوں کے ریزہ ریزہ وجودکو سمينو حقيقي خوشي حاصل موكى ـ "ايك اشاره تعايم ين روني ہُوئی مامافریدہ کے گلے لگ گئے۔

"كياالجمي بهي آب مجھاس قابل مجھتي ہيں ماما كه ميں

آپ کے بیٹے کی دلہن بنوں۔" "آه ....." ماما فريده كي آنكهول إسية نسوبه تكلير

" معتقل کے اجز نے کا ماتم نہیں ملک خوشیوں کے سوتلی مال سے مال تک کا سفر بہت تھن ورشوار تھا مجھ کا

... فرورى 2017ء

أيك لفظ محبت ... أيك فظ سلى خودایے لیاس نے .... لکھاتو بہت رویا

وہ دورا یان کی وسعوں میں نظریں تکائے جانے کیا کھوج رہی تھی۔ شفق پرایستادہ حرارتی کولہ سر دراتوں کے جاند کی مانند شفندا تھا۔ون شام کے قالب میں ڈھلنے لگا لبوتروں كاغول وقفه در وقفه كاركى أآ واز سے اس كے او ير ے گزررہا تھاجیمی یا افریدہ بھی سبزی اٹھائے باہر عرین ك ياس بى آئيشى تعين باداول كالك كالرف ن سورج کے تارول کوچھیٹر کرآ سان نارنجی رنگ ہےرنگ ڈالا تفا ما فریدہ نے اس کی نظروں کی سیدھ میں نگاہ دوڑائی جو گہرے آسان کی لامناہی وسعتوں میں مم تھی سنہری سورج کی جگستارنجی کولےنے لے لی تھی۔

"مرش دنگ برلتی ہے کہی وقت کا تقاضا ہے اور شاید قدرت كااصول بحى "انبول نے اسے متوجه كيا اور كمال يرت ده موسى كى.

الا انسانوں کی طرح مگرانسانوں کے بدلتے رنگ افيت كا باعث بنت ين " اور ثابت موا تها عرين اشاروں کی زبان جھتی ہاور کیا خوب جھتی ہے۔

"تغيركا ئنات كاحمه السي السيم كرنا بحي بنرب. انسانوں كو ہر ہنر ميں طاق ہونا جائے۔" كيادليل تھى ان

ہاں تبدیلی ہی تو آگئن دل کی بہاروں میں خزاں رت كي نويدساتى إن شامى سلى سلى بوايس الككال كى ى كى كى اس فى اسان يرنكاه دور انى كبورون كاغول عائب تقامال البنة ايك كبوزغول سے مجھز تارسته بھتك كر چبوترے کی دیوار برآ ہیٹھا تھا اور رستہ سے تو عرین بھی بھٹک کئی تھی مگر بیچالی گئی۔ ماما فریدہ سبزی چھوڑ کراس کے بإسآ بيتسين شايدكسلي دينامقصور تفايه

"فري محبت ك اجزن برماتم كيما" ما فريده ك أتحمحول بين شكوه نخاء

کیور ساتھیوں کی طاش میں تھا۔ ایوی کی کوئی تندامراس پر آ کرندگزری تھی وہ پریفین تھا۔ ماما فریدہ نے اس کی پیشانی چوی۔ پیشانی چوی۔

پیدی ہے۔
"انسان خطا کا پتلا ہے ..... نادانی بھی ہم تم سے ہی
ہوتی ہے گراس کا مطلب بیاتو نہیں کہ جزن کا بے نام خول
چڑھا کرزندگی سے کنارہ کئی اختیار کرلو ..... جو ہواوہ ماضی
تفااور بنتے کل کو ماضی کی قبر میں ڈن کردیتا ہی بہتر ہے۔
اس داقعہ کا کی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں مسعود سے
بھی نہیں۔" انہوں نے تعبیہ کی۔" اور ہاں ہو سکے تو فرح
سے معافی ما تک لیما وہ تم سے ناراض ہے۔" عرین
خاموش رہی۔

"اورسنو ..... مسعود کمال کچھ ہی دیر میں گھر چینچنے والا ہے اسے مناتا تمہارا کام ہے۔" ماما فریدہ کے چرے پر الوہی کی مسکان تھی ہوانے بھی شریبنسی دبائی تھی گر پھر ایک آبقہدلگایا۔ عرین ان کے گلے لگ کی آیک آنسولکلاتھا خوشی کا آنسوائٹ شکر۔

''میں نے اور تہارے بابائے سوجا ہے کہ اسکلے ہفتے ش کی بھی دن تہہیں مسعود کمال کے نام کی انگوشی پہنادی جائے''اس کے کردکوئی عطر دان گرانھا اور اس کے خوشبو سے سارا آنگن میک اٹھا تھا۔

"محق سے بوجھے بغیرے عرین نے مصنوی بن سے آ تکھیں پھیلائیں اس کے چرے پر بلاکی معصومیت تھی۔

"ارے ہاں ..... ہاں .... میں تو ہوں ہی ظالم اور سوتی مالم اور سوتی مال جائے سوتی مال جائے گا۔ وہ بھی شریم سکراہث دبائے ای کے اعداز میں بوتی اعدر چلی سکراہٹ دبائے ای کے اعداز میں بوتی اعدر چلی سکراہ

عرین کی نظریں ہے اختیار فلک پراڑتے کبوتروں کی خول پر جارک ۔ چبوترے پر بیٹھے تنہا کبوتر نے اڑان بھری اور خول میں جاشامل ہوا اور ہاں اس دن عرین نے جانا محبول کے دعو بدار بھی بھٹلنے نہیں دیتے 'جسے فریدہ مامااور فرح۔

ال دن قرح المافريده كو الحراس پارٹی ش آئی فی محقی اوراس پرکڑی نظرر کھے ہوئے تھی کيونکہ وہ جانی تھی عربی جنی معصوم ہے بلال اس سے زیادہ دھوکہ باز اور قلرتی انسان ہے جبی وہ اس سے فاصلہ رکھاس کا پیچیا کرتیں سیر جیوں میں آچیہی تھیں اور وہ مارے ندامت کے وہیں چکرا کر کر پڑئ قصہ مختصراس نے مامافریدہ سے معافی ما تک لی اور انہوں نے اسے گلے لگالیا اوراس ون محتان ما تک لی اور انہوں نے اسے گلے لگالیا اوراس ون عربی سرف کے لیے مرورت نہیں پڑتی۔ رہتے تو سکے سوتیلے کے فیک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رہتے تو سرف احساس کے ہوتے ہیں اگر احساسات ذیدہ ہوں اور مراسات منجمد مورا آگرا حساسات ذیدہ ہوں اور مراسات دیا ہوں اور اور مراسات دیا ہوں اور مراسات مراس

مغرب کی اذانیں ہونے گی تھیں فلک برتار کی گی سلطنت تھی۔ کمرے سے شور کی بلندا وازا رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ شاید ہیں بلکہ یقیناً مسعود کمال آچکا ہے اب صرف ایک کام باقی تھا اور دہ تھا مسعود کمال کومنانا۔

جانے سرو و کیف میں کیا ہم سے ہوگیا ساقی سا مہریان خفا ہم سے ہوگیا شام رات کے قالب میں اثر رہی تھی اطراف جانب اندھیرے کی راجد هائی قائم و دائم تھی۔ بلب کی سنہری رفتی قطرہ قطرہ کچھاتی اس پر کر رہی تھی مگروہ اس سب سے بنیاز بنالیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا جھی قدموں کی چاپ ابھری آلیک سایہ دھیرے دھیرے چانا اس کے پہلو میں آ جیشادہ چونکا۔

" " میں معذرت کی طلب گار ہوں۔ " بالآخر رین بولی۔

عرین بولی۔ "کیسی معذرت……؟"سامنے والے کی نگاہوں میں استعجاب انجیرا کا علمی کانا تک رچایا تھا۔

"میرا گزشته رویه تمهارے ساتھ کچھ خاصا اچھانہیں تھا۔"آ واز بحرا گئ ہمت تو بس آتی تی تھی۔

" كي خاص الجمايا ....؟"اس في جمل وهورا حيور كر

حجاب ...... 258 ..... فروري 2017.

#### یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



بیدرد مسلسل میری دنیاش رہےگا
گشن کی جہاروں پر سرشام لکھا ہے
پھر اس نے کتابوں میں میرا نام لکھا ہے
یہ درد مسلسل میری دنیا میں رہے گا
پچھ سوچ کر اس نے میرا نام لکھا ہے
جس نے بھی میری جانب مڑ کرنہیں دیکھا
اس محض کے ہونوں پر میرا نام لکھا ہے
میں کیسے جیوں اس سے پچھڑ کر
میری ہر سانس پر ای کا نام لکھا ہے
میری ہر سانس پر ای کا نام لکھا ہے
میری ہر سانس پر ای کا نام لکھا ہے

ایک سرگرقی انجری اور عربی سوچنے لگی۔ ہال محبتیں اظہار کے لیے ایام کی مختاج نہیں ہوتی جسمی مسعود نے اسے انگرخی پہنائی اور وہ لا بعنی سوچیں جسکتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔

یوم محبت کا حساب ہیم جز امرد کھ چھوڑ ااور بے شک اس دن کسی سے کوئی ناانصافی نسکی جائے گی۔

" گلابی شامین حسیس یادوں کی بیامبر میں آؤان شاموں میں تفہرے خوشگوار آجات کو امر کرلیں۔ "سنہری جگنووں نے صدابلند کی اوراڑان بحرکر گلابی شام کی سرخی

مل كم موكة\_

اسے پانی پانی کرنے میں کوئی کسرنہ چیوڑی تھی۔ حرین نے آنسوؤں ہے تر چہرہ صاف کیا..... ہوا میں اس کے آنسوؤں کی تی تی تھی۔

'' خیر حمہیں گزشتہ باتوں کو بھول کرئی باتوں کے سرے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے۔'' جواب کسی شکریزے کی مانند دل کو کھائل کر گیا تھا۔

''رشتوں پر قائم ہوا میرااعتاد توڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔'' آگن میں گے اکلوتے مالئے کے پودے پر کی چوں میں ہوا میرائی پھرری تھی جھی عرین کی آواز سن کر ٹھٹک کرر کی مسعود کمال نے چیزیں میٹیں اورا ندر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔

" دمرا نام ہے اور اعتراف میں فکست نزع کا دومرا نام ہے اور اعتراف میں سالس لینا چاہتی اعتراف میں سالس لینا چاہتی ہوں۔" اور مسعود کمال کے اندر کی جانب بڑھتے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ مالئے کے چوں میں چھی ہواسر شاری آگئن میں اڑنے کی اور ساتھ ساتھ میں چھی ہواسر شاری آگئن میں اڑنے کی اور ساتھ ساتھ میں جاتی ۔

"للها الله المستمرق لؤكيال اعتراف محبت كرفي سے الاح آئى ہے اور كرتى بھى ہيں تو التنے بھونڈے انداز ميں -"مسعود كمال چلتا ہوا اس تك آيا ہوا كسى سرشارى سے اس كے قدموں ميں مودة كي شي -

"سنوجری تھن ور شوار سافتیں اعتراف مجت کے ایک لفظ کے آگے دم بحرتی نظراتی ہیں۔ تہمارے سانس لینے کا جواز میں ہوں۔ اظہار مجت سرشار کر گیا تھا اس نے بھی دھیرے سے مسعود کے بیچھے چلتے اندر کی جانب قدم برحا دیئے تھے۔ کچھ دن بعد ای آئی میں ایک شام برحا دیئے تھے۔ کچھ دن بعد ای آئی میں ایک شام اتری تھی۔ گلائی دودھیا می شام کسی دوشیزہ کی ماندنازک و حسین کی۔

اورای شام مسعود کمال نے عرین کوایے نام کی انگوشی پہنا کر بے مول کردیا تھا۔ کچھددر پہلے ہی کی تو بات ہے جب مسعود نے کہا تھا۔

"بالكوشى ميرى محبت كاسب سے بردا ثبوت ہے۔"

حجاب 259 فروری 2017ء //

انگریزی میں اسکالرشپ حاصل کرے والدین کا سرفخر سے او نچا کردیا پروین جب سے پیدا ہوئی تھی والدین کے لیے فخر و مسرت کا سامان بنی رہی انہیں بھی اولا دخرینہ کی کی کا احساس تک نہ ہوا تھا پروین ان کے لیے قابل ستائش وقابل آفرین میٹے کی باند تھی۔

يردين طبع سادوتني بمحى ابني عليت كاجرجانه كرتي تفي بمحى ابني بونیوری میں بڑے بن کا اظہار نہ کرنی تھی یہی وجھی کدوہ ہردل عزير بحى خوش بخت عاليه كراحي يوغورش بين اس كيساته بي زر تعلیم تھیں وہ اس سے سنتر تھیں اس کے باوجودان کی آپس میں خوب بنی محی اس وقت کی دویتی کی مزے دار باتیں ،شرارتی اور چھیر خانیاں دو بھی بھولتی نہیں تھی ،خوب مزے لے کر بات کیا كرتي تحى، جب بهي خوش بخت كانام زبان بياً تا تواس كي تسين آ محمول میں بیتے ذول کی یادول کی ضوفشاتی دوڑ جایا کر لی تھی مہتاب راشدی سے پروین کی جان پہچان پہلے سے محی محمر انوے دوى مين ال وقت تبديلي مونى جب دونون ايك ادبي ويسيليفن كالما تصوا كالنين فرى وي كم مبتاب سانى دوى بربروين ناز كرنى روى اورمهتاب نے بھى دوى كائل بيماياء يروين بھى ايك کی اور کھری دوست سی اس میں کون مزاجی کی بلکی می رش بھی نبیں تھی جس پراعتاد کرتی تو پھر شک کی مخواش نہ چھوڑتی تھی بجين بي عفق مزاج ، بالميزاورمهذب يح محى فطرت مين شرارت كاعضر بهى خوب تها بميشه دومرى الريكول كوشرارت كى طرف أل كر كے فود بہترين تماشان بن جاني سى۔

1972ء میں پروین نے اگریزی ادب میں ایم اے سکنڈ دویژن میں پاس کیا اور 1973ء میں تعلیم کے پیشے ہے وابستہ ہوگئ عبداللہ کالج برائے خواتین میں انڈر کر بجوایٹس کوانگریزی کی تعلیم سے دوشتاس کرانے گی اس کے بعدنو سال کے عرصے تک دوای ملازمت میں رہی۔

انی زندگی کی روغین اور کسانیت کے ماحول ہے آگاہت محسوں کرتے ہوئے اس نے ایم اے کی ایک اورڈ گری حاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا اور 1981ء میں کراچی یو نیورٹی ہے آگریزی لسانیات کی ڈگری فرسٹ پوزیشن میں حاصل کرلی، نیچنگ میں دلچی نہ ہونے کے برابرتھی ، دل اس جمود سے ناخوش تو تھائی ، اس نے ہی ایس ایس کے استحان کی تیاری شروع کی، شب و روز کی محنت اور جدوجہد ہے اس استحان میں دوسری پوزیشن حاصل کرلی جس کی وجہ سے بروین فارن سروس کے



رفافت جاويد



میٹرک کا امتحان دینے کے بعد پردین کوکائج کی زندگی کا اشتیاق و بحس ستانے لگا ڈاکٹر بننے کی خواہش نے سراہمارا مگر سائنس کے کمی مضمون میں رغبت محسوس نہ ہوئی تو بہت جلد ہی اس نے اپنے پہندیدہ مضامین کا انتخاب کرلیا کلیئر تھنکر تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی۔۔

سرسیدکالی برائے خواتین شدونوں بہوں کوباآسانی داخلیل کیار جمان آگریزی ادب کی طرف تھا گر کالی میگزین کے لیے مضافین اور شاعری اردوزبان میں لکھنے کی اور اس کی پہلی گھر درسات جس کاعنوان اس نے اسینے پہندیدہ ہوس سے تی لیاتھا۔

پروین نے دوسری کھم اپنی ہے پناہ پیار کرنے والی استانی عرفان عزیز کی فرمائش پاکسی، اس کھم کاعنوان 'صبح وطن' تھااس کظم کوخوب سرایا گیا جس کی وجہ سے پروین کی حصلہ افزائی ہوئی نیزاس کے جذبہ شوق کو استحکام ملا بھی ایک کھاری کا سب سے پہلا اوراہم ٹا تک ہے جس کی است بھی کی نہ ہوئی تھی۔

اب اے احساس ہوا کہ وہ تو شعر بھی کہ سکتی ہے یوں وہ "
"بیتا" کے قلص سے اپنے کالی پر چھا گئی۔1968ء میں اس نے ایف استحال احتمال انتہازی پوزیشن سے پاس کیا اور اسکالرشپ ماصل کر لی 1969ء میں کراچی یو نیورش سے بھی لی اسے ترز

ليفتخب بوكئ\_

ال فرندنگ کے لیے سول مروں اکیڈی جوائن کرلی، یہاں اس فرندنگ کے لیے سول مروں اکیڈی جوائن کرلی، یہاں اس کی ملاقات طلعت ہے ہوئی جس کا نام بہت جلداس کی بہترین دوستوں میں شار ہونے لگا تھا طلعت الم فیکس آفیسر نی اور یہ ساتھ آخری سائس تک اس کا بہترین سہارا ٹابت ہوا پروین نے اکیڈی کا احتمال بھی 154 طلبا میں سے تیسر نے بر پرمیرٹ پوزیشن میں یاس کیا۔

اے بہترین پردید خرکا عزاز اور اعلیٰ کارکردگی پرطلائی تمخہ دیا گیا اور فاران سروس کے بچائے اس نے کسٹمز کو اسٹے لیے بہترین جانا اور وہ اسٹنٹ کلفر کے عہدے پر فائز ہوگئ، 4 ستیر 1986ء میں اس عہدے کا چارج مجھوڈ کر اپنا تبادلہ سنٹرل بورڈ آ ف دیو نیواسلام آ بادکرالیا۔

اب یکسائیت نے پھراس کول بی تعلیلی چائی اور پھے نیا
پن ڈھونڈ نے گا رزو نے سوج پر غلبہ پالیانہایت خود اعتمادی
سے امریکا کی ہارورڈ یو نیورٹی کے جان ایف کینیڈی کے سرکاری
اسکول میں ایڈورڈس پروگرام میں دیکیفہ حاصل کرنے میں
کامیاب ہوئی اورفل برائٹ اسکالرشپ حاصل کرنے میں
امریکا روانہ ہوئی وہاں فرسٹ ٹائم ہی ڈرائیونگ ٹمیٹ میں
کامیاب ہوئی اوراس کی زعمگی دومروں کی مختاجی سے لکل کر
آسان اور ہمل ہوگی۔

جب ہارورڈ اسکالرشپ ایک سال کے لیے لیٹ ہوگیا تو اس نے پاکستان واپس آنے یا وہاں فارخ رہ کر وقت ضائع کرنے کے بجائے یو بخاری میں پڑھانے کور نے دی کیونکہ وہ اپنی زندگی کا ایک بل بھی ضائع کرنے کے تن میں بیس کی ای دوران 1991ء میں وہ قصر صعدارت میں حسن کارکردگی پر ایوارڈ ماسل کرنے پاکستان پیٹی اور جب واپس امریکا پیٹی تو اس کا سکالرشپ منسوخ ہوچکا تھا یوالی ایڈمیشن کی وجوہات سے ساکلرشپ منسوخ ہوچکا تھا یوالی ایڈمیشن کی وجوہات سے بند ہورہا تھا اور پروین کا نام بھی ای فہرست میں تھا پروین کی مستقل مزلی ،حوصلے اور ہمت کا بھی ڈول تھا کہ وہ فطرت کے ای قابل فخر روپ میں اس نے منظم فیصلہ کیا کہ وہ فطرت کے ای قابل فخر روپ میں اس نے منظم فیصلہ کیا کہ وہ فطرت کے ای قابل فخر روپ میں اس نے منظم فیصلہ کیا کہ وہ برضا ہوجانا کم ہمتی ہے یہ برسوج کروہ قدرے مطمئن ہوئی می برضا ہوجانا کم ہمتی ہے یہ برسوج کروہ قدرے مطمئن ہوئی می جاتارہا، جو بھتوں کے قابل کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں جاتارہا، جو بھتوں کے قابل کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں جاتارہا، جو بھتوں کے قابل کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں جاتارہا، جو بھتوں کے قیام کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں جاتارہا، جو بھتوں کے قیام کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں جاتارہا، جو بھتوں کے قیام کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں جاتارہا، جو بھتوں کے قیام کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں جاتارہا، جو بھتوں کے قیام کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں جاتارہا، جو بھتوں کے قیام کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں جاتارہا، جو بھتوں کے بیاں اسے منظم دیں جاتارہا، جو بھتوں کے بیاں اسے منظم دیں کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں کیا ہوں کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں کے بعدا سے بیان اسے منظم دیں کیا ہوں کے بعدا سے بیان اسے منظم کی کورٹر کے بعدا سے بیان اسے منظم کی کے بعدا سے بیان اسے بیان اسے

کامیانی نظرنا کی تو وہ والی امریکا چکی ٹی تک ودو کے بعدا خرکار
اے جبرے میساچ سٹس میں ہارورڈ یو غورشی میں ایڈ میشن کی گیا۔
جون 1992ء میں پروین نے جان ایف کینیڈی اسکول
آف گورنمنٹ سے پیلک ایڈ منسٹریشن میں ایم اے کی ڈگری
حاصل کی اور بارہ میں سے دس پرچوں میں اس نے "اے" کا
درجہ حاصل کیا پروین نے اپنے لیے جن مضامین کا انتخاب کیا تھا
ان کے موضاعات درج ویل ہیں۔

تجزیدادرانظام والقرام می تاریخ کا استعال اورایمیت امریکا کی خارجہ پالیسی، پرلیس، سیاست، پلیک پالیسی، تمیسری دنیا میں ترقیاتی پالیسی کا تجزید، پلیک پالیسی اور مائیکروا کنامکس،خواتمین سیاست میں ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت کا تجزید، وہائشہاؤس میں پالیسی کے ارتقاء برخورد خوش، اختیارات کا استعمال،خواتمین اور رہبری، غریب طبقات میں صحت کا بگاڑ اور سد باب، فرہانت وفطانت پرسیمینار۔

ال بین برطرح کے مالات رکھل طور پر حادی ہونے اور البت قدم رہے کے اسول شال شھان پر کمیر و مائز کرتااس کی فطرت میں ہی نہ تھی اس نے اپنے مقالے (تھیمز ) کے لیے موضوع کائی سورج بچار کے بعد متحق اور وزنی تھا، پاکستان اورائڈ یا بھی اور وزنی تھا، پاکستان اورائڈ یا بھی اور وزنی تھا، پاکستان اورائڈ یا بیس مشرقی بیس میں 1971 و کی جنگ میں میڈیا کا کرداراس مقالے بیس مشرقی پاکستان کی علیموگی کا تاسف تمایاں نظر آتا ہے۔ اس مقالے بیس متاثر ہوکراس کے اساتذہ نے اس کوالی موضوع پر مزید سے متاثر ہوکراس کے اساتذہ نے اس کوالی موضوع پر مزید سے متاثر ہوکراس کے اساتذہ نے اس کوالی موضوع پر مزید میں آئی ڈی کی ڈگری حاصل اور آنے والے چند سالوں میں پی انگی ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کا عبد مصحفے کم کرایا۔

پاکستان والی کی گراس نے اپی او کری صدر فتر اسلام آباد
سے شروع کی اور ایک بار پھرے کھر کی تمام فرصد دار ہوں کے
ہمراہ زندگی کی گاڑی چل پڑی، وہ اپنی ہی دنیا میں گمن ،خوش وخرم
اپنے گیتو کے ساتھ اس کے متعقبل کے بارے میں پروگرام
بنانے کی جن میں پروین آپا کے مصورے شائل تھے۔
مائے بھی اس کے لیے پروین قادرا عاصاحب کی کوشش جاری
دساری ہے جس کی جستی جاگئی مثال مرادی کامیاب زندگی ہے۔



حجاب..... 261 ..... فروری 2017ء

اس کی نظر میں میری تباہی کے واسطے اتنا خلوص تھا کہ شکایت نہ ہو کی شازىيە خل.....ا تك

تو نام کا دریا ہے روانی نہیں رکھتا بادل ہے وہ بے قیض کہ یانی نہیں رکھتا یہ آخری خط آخری تصویر مجھی لے جا میں بھونے والوں کی نشانی نہیں رکھتا

مریم شاه ....کراچی بیت نہ جائیں مجھ سے بیہ بارہ موسم ره نه جاول اس سال بھی تنہا اتنا کہنا لمح بھی لکتے ہیں سال اب تو تم بن مجھے رات اور ون تو صديال لكيس اتنا كبنا

سعديه سعدي .....لا مور

راز کہدویتے ہیں نازک سے اشارے اکثر کتنی خاموش محبت کی زبال ہوتی ہے نبيلهناز .... بمُعنك مورُ الله ياد

اكربازوير بحروسه بياتو انصاف نه ماتكو پھیتاؤ کے اس دور میں زنجیر ہلاکر

التقد تور ..... ماسيمره

تم کوئی فرصت نہ تھی کی افسانے کو پڑھنے کی ہم تو ملتے رہے تیرے شہریس کتابوں کی طرح مى عنايت حيا..... كھلابث ٹاؤن شپ

میرے ہاتھوں کو قدرت نے ہنر پچھاپیا بخشا ہے بھی کھوکر بناتا ہول مجی یاکر بناتا ہول میں جب بھی ٹوٹ جاتا ہوں کی سے پھیلیں کہتا

میں چکنا پھور ہوکر بھی نے منظر بناتا ہوں

نداحنين ..... كرايي

م کھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کھے لوگ بھی دیوانہ بنادیے ہیں

حتامير .....کوث ادو

كيفيت چيتم ال كي مجھے ياد ہے سودا اس زندگی میں اب کوئی کیا گیا کرے

فروري 2017ء

حجاب ..... 262



مارىيۇر....شاەكوث

کیا خوب ہوتا کہ یادیں ریت ہوتیں معلی سے کرادیے اول سے اڑا دیے آ نستبيرعطاريه ..... ڈوگہ مجرات کوئی ہاتھ محی تال ملائے گاجوملو کے گئے تیاک ہے

یہ نے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو نبيله لياقت سونو ..... سر كودها

ندویب ہے نہ تکن اب نہ حرف ہے نہ بیال کوئی بھی حیلہ سکین نہیں اورا س بہت ہے یار نظر کا مزاج درد کا رنگ

م آج چھ بھی نہ ہوچھوک دل اداس بہت ہے توبية وازاعوان .....كندان سركودها

احماس عدمت أك مجده اور بهم تر اے خدا کتنا آسال ہے منانا تھوکو

نوشين مظفر.....او كاثره

مہولت ہو، اذیت ہوتہارے ساتھ رہنا ہے كداب كوئى بحى صورت بوتبهار ساتھ رہنا ہے اور اب کمر بار جب چھوڑ کر آئی تھے ہیں تو

مهبين جتني بحى نفرت موتمبارے ساتھ رہنا ہے حبيبناز.....کهروژيكا

خواہش سے نہیں کرتے کھل جمولی میں وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا م کھے نہیں ہوگا اندھروں کو برا کہنے سے

اینے جھے کا دیا خود تی جلانا ہوگا مكان .... كي ك

وہ دن ہوا ہوئے کہ پیینہ گلاب تھا آ مندرحمان .... مری مت سے انظار میں این کی ہے یاں اب تک جو ہم نہآئے الی کہاں رہے راؤرفافت على.....ونيابور غزالان! تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی دیوانہ مرکبا آخر کو دریانے یہ کیا گزری نادىيىمران ..... كهروژيكا کچه تعلق کا گمال UK یونک بے وجہ امرين فرحان ..... كراحي تم تو این ہو مہیں دل سے تکالیں کیے ہم تو رحمن کو بھی بے کم تہیں ہونے وہے قراة العين ....اسلام آباد غضب آیا، ستم ٹوٹا، قیامت ہوگئ بریا فقط اتنابی ہو چھا تھا کہتم کو پیارے ہم سے مجميشابين .... مندى بهاؤالدين یاد آنی موتو موجاتی مین نم میری آ تکھیں كياتصور من محى تائے كى تم كھائى ہے تم نے شمينه فيصلآباد مجھ فاص جیس بس آئی سی ہواستان محبت میری ہر رات کا آخری خیال، ہر صبح کی مہلی سوچ ہوتم سحرش اوليس.....مير يورمآ زاد تشمير وہ جنہیں ہم نے سونی ہیں دل کی دھر تنیں وہ اینا ایک بل دیے یہ ہزار بارسوچے ہیں

لاريب شمروز ..... كراحي خیال خاطر احباب جائے ہر دم انیس تھیں نہ لگ جائے آ مجینوں کو صباعيشل ..... بها كووال قسمت کی خوبی و کیھئے ٹوٹی کہاں کمند دوحار ہاتھ جب کہ لب بادم رہ گیا سدره شاجين ..... پيرووال وہ کھڑے کہتے ہیں میری لاش پر ہم تو نتے ہیں کہ نیند آئی نہیں شنرادی فرخنده ....خانوال تُؤيّا ويكمنا ہوں جب كوئى شے الله ليتا مول اينا دل سمجه كر ارىيەمنهاج.... مليركماجي مح ہے ہے تالی تی کو آ والیس کھ بھاتا ہے و مصنے کیا ہوشام تلک جی آج بہت مجراتا ہے عائشهلیم .....کراچی اے دل مجھے رونا ہے تو جی کھول کے رولے ونیا سے نہ بڑھ کر کوئی وریانہ ملے گا رخيانيا قبال....خوشاب سدا عيش دورال دكھاتا تبيس كيا وقت كجر باته آتا كبيل ام عماره ..... چیچه وطنی تمہیں غیروں سے کب فرصت ہم اپ عم سے کب خالی چلو بس ہوچکا ملتا نہ تم خالی نہ ہم خالی جورييضياء ..... كراحي کس سوچ میں ہیں آئینہ کو آپ دیکھ کر

میری طرف تو دیکھنے سرکار کیا ہوا

بالسليم.....كراچي

ب خودی میں ہم تو تیرا در سمجھ کر جھک کے اب خدا معلوم كعبه تفاكه وه بُت خانه تفا ارم ما روستارگ bazsuk@aanchal.com.p اب عطر بھی ملو تو محبت کی یو نہیں

> . فروري 2017ء حجاب

کیا ہوا یالک کا مکھرشال کرکے یا مج سات من کے کیے ڈھکنیں اور پھر یہاں تک چھنے چلائیں کہ تیل اوپر آجائے۔ آخر میں دودھاور قصوری میتھی ڈال کرفرائی کریں اورتكال ليس\_ صاغيشل ..... بها كووال وبلى خاص نبارى سات سوپچاس گرام آدحاكلو حسبذوق لالمريحياؤور آدحاكلو آدهاما يكانح يرى مريقيا وور ورده ک اورك (ماني من جمه وليس) ايدوائك ياز (تلى موكى) من ( كوك كرياني نكال ليس) أيك يوهى گارش کے اوركبس كابيث ويزهانج كانكزا اورك (سلاس يس كاث يس) لاكرية (يى موكى) اكمانكانك ايد چفالى وائك دو کھانے کے بیچ دهنیا کثابوا) یلدی スシスタ(どりん) تمك تقن سے جارعدد 6 82 leasts وهنيا (بيابوا) تصوري للمل كاكيرا ورده کمانے کا ایک یا لک کوصاف کرے ابال لیں۔اب یا لک کو ہری شاهزيره دوکھانے کے پیچ كالىالانچكى مرج ، ٹماٹراور میتھی کے ساتھ بلینڈ کر کے رکھ کیں۔ پھر تیل جارعدد ارم کرے اس میں تلی بیاز ، اورک بسن کا پیسٹ ، پسی ولعدد لال مرج، بلدى، بيا دهنيا بمك اور بكرے كا كوشت ۋال كروس منك كے ليے قرائی كريں۔اب اس ميں وہى شامل کرے اچھی طرح فرائی کرلیں۔اس کے بعد ڈیڑھ پ یانی ڈال کرتھوڑی درے لیے ڈھکیس اس کے بعد يكاليس، يهال تك كه توشت نقرياً يك جائية اب لينذ فروری 2017ء حجاب ..... 264

گرمهمهالی(بیاهوا) ب سے پہلے بیف کوشت لے لیس اوراس میں جائفل جاوري (پسي موئي) آدهاجائك اوركبسن بييث اور بلدى وال كراس اباليس تاكه الماثر ( كشاوراً بلي موت) كوشت كى بسائد حم موجائ اوركوشت كل جائ اوراس عرنعدد کا یانی بھی تیار ہوجائے۔اب پین میں تھی گرم کریں اور 3,01 تنين ہے جارعدد مرادهنیا (کثابوا) آ دھی کتھی بیاز کواورک اورلیس کے یائی سے فرائی کریں۔ پھراس میں لال مرج يا وور الشميري مرج يا وور بنك اور بيف كوشت يهلي بيف انذركث كوافيمي طرح سے دھوكر صاف کا یانی شامل کریں اور بھونتے جائیں تھوڑی ور بعد کرنے چھوٹے مکڑوں میں کاٹ لیں اب تیل گرم بیف کوشت بھی شامل کردیں۔ پھر ململ کے کپڑے میں کرے پیاز اور دار چینی شامل کر کے اتنا یکا کیس کہ بیاز نرم سونف، شِاه زیره، کالی مرج، کالی الایکی، سوخه، لونگ اور ہوجائے۔اس میں بیف کی بوٹیاں شامل کرے ود سے برى الا بحى ۋال كراس باعم حكرشال كردي \_ابلال تین منٹ تک بھون لیں۔اب آلو،نمک، ادرک کہن کا آٹا جار کھانے کے بچے کے برابر لے کریانی میں محول لیس پیپ ، دهنیا، زیره، ملدی، لال مرجی، گرم مصالی، جاتقل اورنہاری میں شامل کرویں۔اب آنج ملکی کردیں اوراسے جاور ی اور یانی شال کرے و حک کر بھی آئے ہر کھنے کے مزید یکا تیں۔ پر ممل کے کیڑے کی تھیلی نکال لیس اور نهاری کودم پرد که دیں آخر میں دھنیا چیزک کر گارفشنگ کر لیے چھوڑ ویں۔ پھر یا کچ ہے چیدمنٹ بعد ڈھکن ہٹا کر المار، ہری مرج، مراور ہرا دھنیا شال کرے آنج میر لیں اور ساتھ ہی پلیٹ میں اورک، ہری مرجیس اور کیموں ا کرچیش کریں۔وہلی کی خاص نہاری ناشتے کے لئے تیار كرك الجي طرح سے بعون ليس مرے دار بيف دي نزمر يجبين ضياء ..... كراجي طلعت نظامی .....کراحی صالح وارجاول بزی گوشت مصالحہ دوكمانے كے فيح كشدان وكث آوحاكلو الایچی ايك چوتفاني كب جهعدد (تين کو کھول کيس) ثابت دهنیا (بلکاساکوٹ لیس) آدهاجا يكافئ ياز (درمياني شي مولي) أيكسعدو لہن(محرکیں) ایک جوا دارسيى جاول (بچ ہوئے) چین یامٹن کی بخنی آلو(باريك كفيري) נפשענ دوکھانے کے پیچ جاركهانے كے فيح ادركبس كالييث واليس (بحي موكي) ایک کھانے کا چھ آدهاكب وصنيا (بيابوا) موتك يهلى (فرائى كى مولى) اكسوائكا في اكمكانح زيره (پياموا) ایک چوتھائی جائے کا پچ ساهرج بسي موكي اكسوائكان بلدى لاك مرج (ليحل بوكي)

ویکی میں تیل گرم کر کے ثابت گرم مصالحا یک منت تک بھونیں, پھر پیاز سنہری کرلیں۔اس میں لہسن،اورک، ٹماٹر، لال مرچ، ہلدی، دھنیا، زیرہ، پیا ہوا گرم مصالحہ اور ٹمک ڈال کر بھونیں پھر تاریل کا دودھاور پانی شامل کر کے آمیزہ گاڑھے ہونے تک پکا میں۔ایک علیحدہ دیگجی میں آدھا چاول، تیار مصالحہ انڈے، ہرا دھنیا، پودینداور ہری مرچوں کی تہہ ڈال کراوپرے باتی چاول ڈال دیں۔اس پر تھی ڈال کردم پر رکھ دیں۔

ارىپەمنہاج....کراچی

ريزي

اجزاء:۔ دودھ ڈیڑھکلو چینی ڈیڑھپاؤ الایجی(پسی ہوئی) آگر پہند ہوتو کارن فلور آدھا کھانے کا چیج ترکیب:۔

دودھ کوگرم کریں ہوائل ہوجائے تو چولہا ہلکا کردیں اور دودھ میں تھوڈا سار کارن فلورڈال دیں اور ہلاتے رہیں۔ دودھ کرم ہوکرسائیڈوں میں سے جمنے لگے تو چی کی دوسے یہ جما ہوا دودھ دوسرے برتن میں نکالے جائیں جب سارے دودھ کی بالائی جمع ہوجائے تواس برتن کو چو لیے پر کسی بالائی گرم ہوجائے تو یسی ہوئی الا یکی پاؤڈرڈال کر تھوٹا سا بھائی سروئی تیار ہے۔ کسی انچھی سی ڈش میں تھوڑا سا بھائی میں ریزی تیار ہے۔ کسی انچھی سی ڈش میں نکال کیں۔

بالدوعا تشهيم بسكراچي

•

ریب و میں بین بیں بیل گرم کریں۔ اس بیل گرم مصالحے اور بہن ڈال کرایک منٹ کے لیے فرائی کریں۔ اس تیل بیس بختی کے ساتھ والیس ڈالیس ڈ راسا بچھے چلاتے ہوئے پکا کیں اور پھر چاول شامل کریں۔ پانچے سے دس منٹ پکا کیس پھر دہی شامل کر کے احتیاط سے بچھے ہے کس کردیں۔ مونگ پھلی بھی ڈال دیں اور دومنٹ کے لیے دم پر دکھ دیں ، ہرا دھنیا ہے گارٹش کریں۔

حنامهر.....کوث ادو

اند کی بریانی

آدهاكلو حاول آتوعدد اندے (البےاور درمیان ے کے ہوئے) الك لمان كاني ثابت كرم مصالحه ايكمانكاني بيا والبس ادرك ياز (باريك في مولى) נפשענ المار (باريك كي موسة) دوعدد يسى موئى لال مرج 8162 60% يسى ہوئی بلدی الك جوتفالي حائي ايدمائكانك بيابوادهنيا الكوائك بيابواسفيدزيره آدهاجائككاني بيابواكرمهصالحه آدهی پیالی ناريل دو کھانے کے پیچ هرادهنیا(چوپ کیاموا) چندیخ كودينه برىمرجيس جإرعدد آدمی بیالی دوکھانے کے پیچ ايب جائے کا چھ

آرگی پال 266 میں فروری 2017ء

الألاق

عرق گاب سے شگفتگی و شادابی

گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہاجا تا ہے۔اسے دافع عفونت (اینفیسیڈیک) جڑی ہوئی کے طور پر بھی استعال کیاجا سکتا ہے۔اس کی خوشبو بھینی بھوتی ہے،جس سے محمکن دور ہوجاتی ہے۔ مرق گلاب آپ کی جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ پیجلد کے میل کچیل کوصاف کردیتا ہے۔ عرق گلاب صدیوں سے استعمال کیاجارہا ہے۔ زیبایش وآ راش کی چیز وں جس اس کا استعمال کیاجارہا ہے۔ زیبایش وآ راش کی چیز وں جس اس کا استعمال نیادہ ہے۔

المرق كاب بيش بهاخزاند ب-اس كى دافع عفون ، دافع جرائيم اور مانع تحسيد (ارتثيا آكية بنت) خصوصيات كى بنا پريد برسم كى جلد كے ليے استعمال كياجا سكتا ب- يہ جس سے جم يس پانى كى مقداركومنا سب سطح پردكھتا ہے، جس سے جلد يجنى اور چك داروی ہے۔ بيجلد كوفتك تبيس ہونے ويتا، چنا نچہ برموسم كے ليے بہترين موائيجرائز رہے۔

روئی کے کراے عرق گلاب میں ڈاد کیں۔ پھر چبرے، گردن، ہاتھ اور کلا ئیوں سے دعول ٹی کوصاف کرلیں عموماً رات کوجلد کی صفائی مناسب رہتی ہے اور دن بحرکی دعول ٹی صاف ہوجاتی ہے۔ مسیح عسل کرنے کے بعد آپ خود کوتازہ دم یا کیں گے۔ سارا میل کیچل دور ہوچکا ہوگا۔

رم پایس کے سازا ۔ ل پی دورہو چھ ہوہ۔

بعض افراد کی جلد حساس ہوتی ہے اور ان پر کچھ بھی
لگانے ہے دیگل ہوجا تا ہے ، خاص طور پرالی خوا تین جلد پر
کچھ لگانے ہے مختاط رہتی ہیں۔ الی صورت میں وہ عرق
گلاب استعمال کر سکتی ہیں۔ روئی کوعرق گلاب میں ڈیوکران
ساری جگہوں پر پھرلیس، جہال سوزش اور جلن ہورہی ہے۔
ساری جگہوں پر پھرلیس، جہال سوزش اور جلن ہورہی ہے۔
سے شکایت تھوڑی دیر میں ختم ہوجائے گی۔ اگر آپ کے
چرے پر جہا ہے ہوں تو عرق گلاب استعمال کر ہے۔ عرق

گلاب جلد میں دطورت پیدا کرتا اور جراثیم کا خاتمہ کرڈ التا ہے

ہبندامہا سے دفتہ رفتہ ختم ہوجاتے ہیں۔

مہاسوں کوختم کرنے کے لیے دو چچچ پسی ہوئی صندل

کی ککڑی میں ایک چچچ عرق گلاب ملالیں۔ پھراس لگدی کو
چہرے پرلگا ئیں۔ جب چہرہ خشک ہوجائے تو دھوڈ الیں۔

اس عمل سے مہاسے چندروز میں ختم ہوجا ئیں گاور چہرہ

قشکفتہ اور شاداب ہوجائے گا۔

عرق گلاب کی نا تک ہے کم نہیں ہے۔ گھرہے ہاہر جاتے وقت اسے ہاتھوں ، پیروں اور چبرے پر نگا ئیں۔ جب آپ کوئی طویل سفر کر کے واپس آئیں تو چیرہ دھوکرعرق گلاب لگا ئیں، آپ تھوڑی ہی دیر میں تازہ دم ہوجا ئیں سے

وہ خواتین جو پابندی سے نیل پالش لگاتی ہیں، ان کے ناخن مردہ، بہ جان اور بے روفق ہوجاتے ہیں عرق گلاب میں کیموں کا عرق ملا کرلگانے سے آپ کے ناخن چک دار اور خوب صورت ہوجا کیں گے۔ اور خوب صورت ہوجا کیں گے۔

اگرآپ اپ چہرے کی جمریاں ختم کرنا چاہتی ہوتو دو چیچے چنے کا آٹا کے کراس میں ایک چنگی ہلدی اور تھوڑا سا عرق گلاب ملالیں۔ پھراس آمیزے کو چہرے پرلگائیں۔ تھوڑی دیر بعد جب چہرہ خشک ہوجائے تو دھوڈالیں۔ تھوڑے عرصے میں جمریاں ختم ہوجا کیں گی۔

عرق گلاب آتھوں کے گرد پڑجانے والے سیاہ طاقوں کو کم کرتا ہے۔ ایک چچ کھیرے کارس لے کراس میں تحوث اسا عرق گلاب شال کرلیں۔ اب اس آمیزے کوروئی ہے۔ طاقوں پرلگا کیں۔ چند دنوں میں علقے ختم ہوجا کیں گے۔ عرق گلاب میں چقند دکا رس شال کرتے ہوئوں کا مساج کریں۔ یمل تین بارکرنے سے آپ کے ہوئٹ ملائم مساج کریں۔ یمل تین بارکرنے سے آپ کے ہوئٹ ملائم اور چکتے ہوجا کی اور یہ گلائی ہوجا کی اور یہ

سردیوں میں خشک جد سے نجات سردیوں کا ایک تحد فشک جلد بھی ہے۔ شندی اور فشک مواآپ کی جلد سے تی اور کیک چرا لے جاتی ہے۔

حجاب ...... 267 ..... فروري 2017ء

ال خطی کودور کرنے کے لیے یوں توباز ارجی ڈھیروں موتيجرائز ادرلوثن وغيره موجود هيرليكن اكرجميس ابني جلدكو لیکدارنرم ملائم بنانے کی اشیاء کچن ہی ہے مل جائیں تو اپنی جيب يركيون بوجهة الاجائي بياشياءآب كى جلد يرجادونى اثر كرسكتي بين اورسرديون مين بھي آپ زم وملائم جلد كى مالك بن عتی ہیں۔

زيتون كاتيل:

جلد کوشکی سے دور کرنے کے لیے زیون کا تیل نہایت

اس میں شامل اینٹی آ کسیڈنٹس اور صحت مندفیٹی ایسڈ جلد کے لیے بہت مفید ہیں زیون کا تیل پورے جسم کے لیے نہایت مفیدرہتا ہے۔ نہانے سے آوھے تھنے قبل ز چون کا تیل ہاتھوں ٹانگوں اور دیگر ایسے حصوں پرمل کیس جهال خطی کا خاصاا ثر ہو مساج کریں پھرنہالیں۔

نہانے کے بعد ملکاساموتیجرائز لگالیں۔اس کےعلاوہ دومیل اسیون زینون کے تیل میں جارتیل اسیون باریک بسی کرکی شکرملالیس ایک نیبل اسپون شهد بھی شامل کرلیں۔ ائی خشک جلد پر بہ مرکب ملکے ہاتھ سے دائروں کی مورت میں چندمن تک زی سے ملیں۔ نہا کر ایکا سا مونيحرائز لكاليس\_

اگرآپ کی خشک جلد آپ کو بہت زیادہ پریشان کردہی موقور يفريجريش ايك لينردوده في كراس كطعندك پیالے میں ڈال دیں۔اس شنڈے دودھ میں ایک صاف كيرُ اوْ ال كرنچوژي اورختك جلدير 5منت تك مليس ـ دوده میں شامل غیر سوزشی اجزاء اس محلی کودور کردیں کے اور لیکھک ايسد خشك جلدكو يرسكون كرد سكار

ناريل كاتيل: سردیوں میں خشی سے ایرایاں ہاتھ اور کہدیاں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ البیس رات سونے سے بل ناریل کے تیل ہے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

يتم كرم يانى ت سل كے بعداية جم كو بكا ساماق

..... 268 ..... فروري 2017ء

رلیں پھر ہاتھ کہدوں اور ایرایوں برناریل کے تیل ک موئی تہد جمادیں۔ان مقامات بردستانے اورموزے بہن لیں اور سو جائیں۔ صبح آپ کی جلد مطلی ہے مراہو ہگ

ہزاروں سال سے جوکا آٹاحسن کی مگہداشت کے لیے استعال ہورہا ہے۔ سائنس بھی بیکہتی ہے کہ جوجلد کوزم و کیدار بنانے ' صفائی کرنے کے لیے بہترین اینی آكسيدنث ہے خاص طور برسرديوں ميں اس كا استعال بہت مفیدر ہتاہے۔

ایک کی خنگ جولے لیں اور گرائینڈ ریس ڈال کر باريك أنابناليس عسل عرف مين ياني والكراس أفي كو اس میں ملالیں۔ ہاتھ سے یالی کو چندسکینڈ ہلائیں پھر ہاتھ ف میں ڈال کر بندرہ ہے ہیں منٹ کے لیے بیٹر جا تیں۔ بابرتك كرخودكوبلكاسا فتك كرليس

الوورا

خنك جلدكاسب ببترين علاج كنواركندل محيكوار

یاابلوورایس چیاہواہے۔ ایک کرا کھیلو ار لے کراس میں سے جیل نکال لیس اور خنك جلد برمليس ال عجلدزم موكى اورجلد برايك اليي تہرجم جائے کی جوساموں میں تنظی کوداغل ہونے سے روکے کی جلد کسی ہوئی محسوں ہوگی بعدازاں آ ب موتیجرائز بمی لگاستی ہیں۔

ضروری ہے کہ آپ اٹی مرضی کے مطابق ان محریلو نو کوں کا انتخاب کریں کیکن انہیں مستقل لگا کیں سردیوں کے دوران موتجرائز لگانا کلنيز تک اور تونک كرنامت بحولي كاخاص طور يرنهان كفوراً بعدجهم چرب يرمونيجرا زخرور لگائے۔یائی پیس اورجلدکوا عدد باہرے کھارویں۔

É

www.palksociety.com

میں تبہاری آنکھوں میں اپنے خواب رکھنا جا ہتی ہوں میں اپنی باقی عمر تبہارے پہلو میں سرکرنا چا ہتی ہوں میں تبہارے ساتھ جینا بتبہارے ساتھ مرنا چا ہتی ہوں کیاتم بھی .....میرے خوش کلام کیاتم بھی ......

ڈاکٹڑ گلبت ٹیم .... آسڑیلیا انتخاب سعیدہ نثار

باندھ لیں ہاتھ سے پہ جا لیں تم کو تی میں آتا ہے کہ تعوید بنا لیں تم کو پھر حمہیں روز سنواریں حمہیں بوستا دیکسیں کیوں نہ آگان میں چینیلی سا لگا لیں تم کو جیے بالوں میں کوئی پھول چنا کرا ہے مرے گلدان میں چولوں سا سجا لیس تم کو كيا كب خواہش أكى ہے امارے ول كو كر كے منا سا بواؤل ميں اچھا ليس تم كو ال قدر فوٹ کے تم پر ہمیں بیار آتا ہے ائی بانہوں میں بحریں مار بی ڈالیں تم کو مجمی خواہوں کی طرح آ تھے کے پردے میں رہو بھی خواہش کی طرح دل میں بلا کیس تم کو ب تمبارے کے کھ ای عقیدت ول میں اسي باتعول مي دعادل سا الفاكيل تم كو جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو ورنہ مر جاکیں ابھی مر کے منا لیس تم کو جس طرح رات کے سینے میں ہے مہتاب کا تور ایے تاریک مکانوں میں سیا لیس تم کو اب تو بس ایک بی خواہش ہے کسی مور برتم ہم کو بھرے ہوئے مل جاؤ، سنجالیں تم کو شاعر:وصى شاه انخاب:جورييدى ..... ۋونگه بونگه

غرال میں خیال ہوں کی اور کا مجھے سوچنا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کی اور کا مجھے سوچنا کوئی اور ہے سر آئینہ کوئی اور ہے میں کی کے حرف دعا میں ہوں میں کوئی کے حرف دعا میں ہوں میں کوئی اور ہے میں تھیے گانگا کوئی اور ہے میں تھیے گانگا کوئی اور ہے میں تھیے گانگا کوئی اور ہے



محبت کی آیت انکری ا يمر يخ في نفس .... مير يخ في نظر جريته ایل بے پناہ محبت کا اظہار کرتی ہوں كا تنات كوكواه يناكر الى وفائين تم مصمنسوب كرتى مول اے میرے خوش کلام میری مبت نے خمہیں تبول کیا جیسے بھی تم ہو مير ك كي تم بميشة تم بي ربو كي بيسي بحي تم بو سنو ....اے میرے خوش اگر جھے تم ہے ایما کر می بیس چاہیے جو بہت اچھاہو ایما کر می بیس چاہیے جو بہت اچھاہو بعلامهارى محبت فياده كيااتهم موسكي تہاری دلداری سے بوی اور کیانعت ہوعتی ہے ين وعده كرتى مول ال ميري خوش خيال يس بريل تبارى بمسفر مهول كى براتهم يرعدوت باته تفاعد مول تمباري هي ميري سرآ تفول بردي تهاري محكن محى بس كريانث لول كي يس جانتي مول مير عنوتي رو\_ تم میری مبت کافخر بن کرمیرے ساتھ چلو کے میرے مکسار....مدامیر بدارد ہوگے يس تم سے وعدہ كرتى موں تببارى يرانى رفاقتول كى كونى تفسيل بمحى نالوهى جوجمى تبهاراماضي ربااس كى بابت سوال ناكروهي ا مير يخول كن تم سے ایک بات کہنا جا ہی ہوں۔ محے تمہاری بہت ضرورت ب کل محی رے گ بس .... تمام عم محد بريقين ركهنا مير ااعتباركما مراسة تاش كامراء كالمحت كودنا سنو میرےخوش جمال

فرورى 2017ء

269

حجاب

گر جیت مجنے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں شاعر فيض احدقيض انتخاب بكل ميناخان ايند حسينه اليج الس ..... مأسهره

بدل چکی ہے ہر اک یاد اپنی صورت بھی وہ عہد رفتہ کا ہر خواب ہر حقیقت بھی کچھ ان کے کام نکلتے ہیں دھمنی میں مری میں وشمنول کی ہمیشہ ہوں ضرورت مجی یہ جس نے روک لیا جھ کوآ کے برضے سے وہ میری بے غرضی تھی میری ضرورت بھی میں اپنی بات کسی سے بھی کر نہ یاؤں گی مجھے تاہ کرے کی یہ میری عادت می یہ میرا عب عجز کہ دل میں اے ارنے دیا یہ اس کا مان کہ ماتی نہیں اجازت مجی انتخاب بروين افضل شامين ..... بهاو<sup>لة</sup>

> المعرى بم رقص جھ كوتھام لے زندگی ہے بھاک کرآیا ہوں میں فيركرزال مول الهيل البياندمو رمس كرك جوردرواز ياسية كمذعركى وصوتد لي محدكو بنشال بالمرا اورجرميش كريد وكي المرى بمرقص محفوقام لے رفعس كى يەكردىتىن ایک مبم آساکدوری ليسى سركرى سے م كورو ثدتاجا تا ہون ميں جي ميس كهتامون كهال رقص كديس زندكي تح جما تكنے سے پيشتر كلفتول كالمكريزه أيك بهى ريضنهائ المعرى بمرقص محد كوتفام لے زعرى يريلي ايك خوني بميزتے سے منبس اے میں والعبی اور سال کورے میں مور بامول لولى اور بحى تير عقريب

عجب اعتبار و یے اعتباری کے درمیان ہے زندگی میں قریب ہون کسی اور کے مجھے جانتا کوئی اور میری روشی تیرے خدوخال سے مختلف تو نہیں مخر تو قریب آ مجھے د مکھ لوں تو وہی ہے یا کوئی اور ہے تحجّے دشمنوں کی خبر نہ تھی مجھے دوستوں کا پتا نہیں ترے واستاں کوئی اور تھی مرا واقعہ کوئی اور ہے بھی لوٹ آئیں تو پوچھنا دیکھنا انہیں غور ہے جنہیں رائے میں خبر ہوگی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے جو میری ریاضت نیم شب کو تنکیم صبح نیہ مل سکی تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے شاع بليمكير

التخاب: مديحةورين مبك ..... تجرات تیری آ جموں کے جال میں آجاؤں گا میں

مجھ کو لگنا ہے تیری جال میں آجاؤں گا میں زندگی بعد تیرے ہوتا تھی مشکل لیکن بي ندسوجا تفاكدان حال ش آجاؤل كاش و کھ کر اس کو مجھے یاد کرے گی ونیا ایک دن اس کے خدوخال میں آجاؤیں گا میں كت موم في ورب كر في طعة كزر ك م و كمي على كراك سال يس آجادك كاش سر میں آجائے گا جیوں ترے آجانے سے رے آنے ہے کی تال ش آجاؤں گاش

شاعر:وصی شاه التخاب: قريده فرى ..... لا مور

كب ياد من تيرا ساته حيس كب بات من ترى بات ميس صد فکر کہ ای راتوں میں اب جر کی کوئی رات نہیں مشكل بين اكر حالات وبال، ول في آئين جال دي آئين ول والو کوچہ جاناں میں کیا ایسے بی حالات نہیں جس دھیج ہے کوئی مقتل میں حمیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں ميدان وفا دربار تهيم، ياس نام و نسب كي پوچه كبال عاش تو کی کا نام میں، کھے عشق کی کا دات میں ار بازی محق ک بازی ہے جو جاہو لگا وہ اور کیما

... فروري 2017ء

ىيىتاھارە گرتىرى زىمىل مىں مخ کمیائے محبت بھی ہے كي الفت بحل الماداوات الفت بحل ب اک چملی کے منڈوے تلے ميكد سے ذراد در،اس موڑي دوبدن پیارکی آ گ میں جل عظمے جاركره

شاعر بحى الدين انتخاب:سدره شابين .... پيردوال مبلى ي محبت

محصے پہلی م مجت مری محبوب ندمانگ میں نے مجمالفا کرتو ہے ور ختال ہے حیات تيرام بياوعم دبركا جفراكياب تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو ثبات تيرى أعمول كيسواد نياس ركعاكياب توجول جائے تو تقدر بگول موجائے

يول نقاش نے فقا حاباتھايوں موجائے اور بھی دکھ ہیں زیانے میں محبت کے سوا راحتی اور بھی ہیں وسل کی راحت کے سوا انكنت مدبول كتاريك بماناتكم ريشم واطلس وكخواب بيس بنوائع موت

جابجا بكتے موتے كوچد بازاريس جم خاك ميل تعز ع موئون من نبلائ موخ

جم نظے ہوئے امراض کے توروں سے پیٹے بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے لوث جاتی ہادھ کو تھی نظر کیا تھے؟

اب محی دهش براس مرکبا تجید؟

اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتی اور بھی وصل کی راحت کے سوا

محصت بہلی ی محبت مری محبوب نیا تک

شاع : فيض احد فيض

انتخاب: مباعيهل ..... بما كودال

جانتاهون تومري جال بحي تبيس تخصب ملنحا فحرامكال بمحي نبيس تومریان آرزوؤں کی مختمثیل ہے جور ہیں جھیے گریزاں آج تک المرى بم رفض محد كوتمام لے عبديران كالمس انسال تبيس بندكي ساس درود بواركي ہوچکی ہیں خواہشیں بے سوز درنگ ونا تواں بسم سے تیرے لیٹ سکتاتو ہوں زندتي مين جھيٺ سکتاتو ہوں ال ليابتمام ل الصفيين واجتبى غورت مجصاب تعام

. مرتم مرتضى .... مهاوستك

ميكد عسة رادور،ال موثري دوبدن بياركية كي بس جل عمي

بيار برف وفا بياران كاخدا پيار،ان کې چتا

اوس مس معلق موائدتى من فيات موت جيدوتازه روءتازه دم پمول يحيلے پهر

شندى شندى چن كىسك روموا صرف ماتم ہوئی

كالى كالحاثول سے ليث كرم دخسارير

ایک پل کے لیےدک کئ ہم نے دیکھا آئیں

دن شر اوررات ش

نوروظلمات ميس

متجدول کے مناروں نے دیکھا انہیں مندروں کے کواڑوں نے دیکھا آئیں

ميلا على درازون في حد يحسانين

فروري 2017ء

حجاب

انگنت اوگ ذیائے میں رہے ہیں ناکام تیری ناکا می نی بات بیں دوست مرب کس نے پائی ہے بھلازیست کی تی سے نجات چار دناچارین ہراب بھی پینے ہیں جال سپاری کے فرہند وفسانے پینہ جا کون مرتا ہے جہت میں بھی جیتے ہیں وقت کے ساتھ یہ صدمہ بھی گزرجائے گا اور یہ با تیں جود ہرائی ہیں میں نے اس وقت تو بھی اک دوزانیں باتوں کود ہرائے گا دوست مایوں نہ ہو

شاعر:احدرانی احقاب:بالهلیم....کراچی

روح بے چین ہے اک دل کی اذبت کیا ہے دل ہی شعلہ ہے تو سیہ سوز محبت کیا ہے وہ مجھے بھول عنی اس کی شکایت کیا ہے ریج تو ہے ہے کہ رو رو کے بھلایا ہوگا جمک کئی ہوگ جواں سال امتکوں کی جبیں مث كئي موكى للك، ووب كما موكا يقين جما کیا ہوگا دموان، کھیم کئی ہوگی زیس اہے تی پہلے گروندے کو جو ڈھایا ہوگا ول نے ایسے بھی کھ افسانے سائے ہوں کے اشك آ محمول نے ہے اور نہ بہائے ہول م بند كمر ين جو خط مرب جلائے مول ك ایک اک حرف جیں پر اہر آیا ہوگا اں نے تمبرا کے نظر لاکھ بچائی ہوگی مث کے اک تعش نے سوشکل دکھائی ہوگی میز سے جب مری تصویر بٹائی ہوگی ہر طرف جھ کو تڑیا ہوا یایا ہوگا بے حل چھیڑے مذبات اہل آئے ہوں مے م پشیان مم میں وحل آئے ہوں مے نام پر مرے جب آنونکل آئے ہوں کے نہ کائم ہے ہے کیا کے اٹھایا ہوگا

عربحى جب ياس وتبيس مولى خود کو کتنااداس یا تاموں سايع وال ياتامول جانے کیادھن الی رہتی ہے اک خوشی میمائی رہتی ہے دل سے بھی تفتلونیں ہوتی مِن مِحْمِ عِلْ بِتأْمِينِ لِيكِن مي مجم حابهاتين ليكن بحربهمي شب كي طويل خلوت مين تير مادقات سوچما مول ميس تيرى بربات سوچتا بول يس نيرى بريات سوچرا بول ميس كون سي يحول تم كو يعات إلى رعك كياكيايندة تي كفوساجا تامول تيري جنت ميس مجم عاماليس لين ين مجم عامالين ين برجى احساس بينجات بيس وچاہوں وریج ہوتاہے ول كوجيكونى ويوتاب جس كوا تناسرابتا بول ين جس كواس درجه جاببتا موك يش اس میں تیری می کوئی بات جمیس مِن مُجْمِ حِاسِالْبِين لِيكِن

شاعر:جال نثار انتخاب:صوفیه خان.....معودی عرب عمکساری

دوست ابوس ندمو!

سلسلے بنتے کر ہے، ای رہے ہیں آخر
تیری پکوں پر سرافتکوں کے ستارے کیے
تیری پکوں پر سرافتکوں کے ستارے کیے
تیری پکوں پر سرافتکوں کے ستارے کیے
اور جوزیست تر اثنی تھی ترے خوابوں نے
آج دو تھوں تھا کق میں کہیں آوٹ کی
تیری معلوم ہے میں نے بھی موت کی تھی
اورانجا محب تھی ہے، معلوم تھے

فرورى 2017ء

حجاب.....272

شاع: مرزامحد فع سودا انخاب رخسانيا قبال .... خوشاب

ہر ایک بات نہ کیوں زہری ہاری گھے کہ ہم کو دست زمانہ سے زخم کاری گئے اداسیاں ہوں مسلسل تو دل نہیں ردتا مجمعی مجمعی ہو تو یہ کیفیت بھی پیاری گئے بظاہر ایک ہی شب ہے فراق یار حمر کہ تیربن کے جے حف عم گساری کھے مارے ماس بھی میخو بس اتنا جاہتے ہیں مارے ساتھ طبعت اگر تہاری کھے فراز تیرے جنوں کا خیال ہے ورنہ یہ کیا فرور وہ صورت سبحی کو بیاری کھے شاع: احفراز

التخاب عرسه يرديز

كوبستان وكن كي عورت يالتي عورتس ال جليلاني وهوب ميس سك الودكى چانيس آدى كروب يس عورتس بیں یا کہ ہیں برسات کی راتوں کےخواب مهت براب حن يطوفال فيزيقر يلاشاب من والمال فدرهوس الحفظ والامان ليحي بشكي وحجل جائين خودائ الكليال الن ينات كوه كى كريل جواني ءالامال بقرول كادوده في في كرموني بيل جوجوال كياخر كتفادول كي جوش يامالي موني ان اداوس سے كميں طوفان كى يالى موكى

شاع: جوش تا آبادي التخاب: وعااتر ..... يأكبتن



alam@aanchal.com.pk

روشے جلوؤں یہ خزاں اور بھی جیائی ہوگی برق عشوول نے کئی دن نہ گراکی ہوگی رنگ چیرے ہے گی روز نہ آیا ہوگا شاعر:اطهر حسين انتخاب سميعثان ..... كراجي

رات آئی تو چراخوں نے لویں کم کردیں نیند ٹوئی تو ستاروں نے کہو نذر کیا سن سن سن کوشے ہے دیے پاؤں چلی باد شال كيا عجب ال كيمم كي الماحت ال جائ خواب لبرائے کہ افسانے سے افسانہ سے ایک کوئیل ہی چنگ جائے تو پھر جام چلے ور ہے گئے بارال ہے نہ شام فردوں وتت کو فکر کہ وہ آئے تو چکہ کام یطے وموپ اتری تو وہی شام غربیاں جس میں ہے سیوں یہ طراروں کا گماں ہوتا ہے م مجمى ملتے بين تو جيے كوئى دولت ل جائے لو بھی چلتی ہے تو احمان سے سر جھکا ہے آخری آس بھی ٹوٹے تو بردا لطف و کرم ریت کے بارے سے طوفال کے جمکولے اچھے آگ لگ جائے جو کمر کو تو چلو جشن موا ایے معمول کی ال ماکھ ہے قطے اچھے شاع مصطفی حسین ذیدی التقاب:راورفاقت على .....ونيايور

ول مت فیک نظرے کہ بایا نہ مجمو جائے گا جوں اشک چرزش سے افعایا نہ جائے گا رخصت ہے باغبال کہ ٹک اک دیکھ لیس چمن جاتے ہیں وال جہال سے چرآیا نہ آجائے گا ننج جائے یار ہے دل سر نہ پھریو پھر مونہہ وفا کو ہم سے دکھایا بہ جائے گا کعبہ اگر چہ ٹوٹا تو کیا جائے عم ہے سطح کھے قصر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا ظالم میں کہدرہا تھا تو اس خوے در گزر

ا.... فروري 2017ء

الرور .... نارتها عما باده كراحي وہ جواللہ کی راہ مس خرج کرتے ہیں خوشی میں اور رج میں غصہ یمنے اورلوگول سے درگز رکرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں۔ مدیجی نورین مبک ..... تجرات ن زندگی بی میسنتی اینالوکه مرنے کے بعداس کاموقع ميس كم يحكا 🔾 خاموشی تھندی کی علامت ہے۔ ن زیادہ با تیں کر کے آپ پچھتا بھی رہے ہوں سے کیا مجھی خاموثی ہے بھی آپ کوندامت میں ڈالا؟ 🔾 باتونی محض خواه کتنا ہی نیک ہولوگوں کی نظروں میں ذليل ہوجا تاہے۔ ن زیاده ما تیس کرنے والا اینا اور دوسرے کا وقت بھی بریاد كمتا ہے اور بار ہا اس نضول كوئى كے سبب كناه بھى سرز د كرر ما موتا بورند سننه والاتو بور موءى جاتاب مدره رحمان ..... تمير مال مدو كي شريف

ایک دہلی ملی ہوی نے اسے پیٹوشوہرکوایک دعوت میں برماني كيآ تفوس يليث بحركرلات ويكحاتو شرمنده موكربولي آپ کوخیال نہیں آتا کہ لوگ آپ کودیکھیں مے تو کیا

يس بيكم جهي بعلاكوني كول كبيكا-"شوبرن المينان

"ميس تو ألبيس بيه بتا كر كهانا لا ربا مول كدميري بيوى منكوا ربیہے

ثانيه سكان .....خصيل كوجرخان غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں شریف کو بے وقوف، مكاركو جالاك، قاتل كوبهادر اور مال داركوبردا آدى يجحت

فروري 2017ء

مولاناعبيدالله سندحى .... زندگى تنورخليل شہور فلفی این طفیل نے ایک وان خوش موکر لوگوں کو بتایا بماذوالفقار

سورة يوس كي فتخب إيت كي تشريح الله نے انسان کو پہلے پیدا کیا پھراللہ ہی انسان کومرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا تا کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والول کو جزا و ہے اور کفر کرنے والے درد ناک عذاب جھیلیں (آيت4)

حقیقت کود کھ کراہمان لانے میں امتحان کیسا؟ غور وفکر كرفے والے كے ليات كا تنات كى بر چيزمثلاً سورج كى روشى اور حدت کے فوائداور ہر ماہ جا ند کے تھنے بڑھنے سے تاریخوں كالعين كرنے من الله كي حكمت كي نشانياں بي (آيت 6-5) آ خرت کے منکر دنیاوی زندگی میں مکن لوگ برائیوں میں جتلا ہو کرجہتم رسید ہوں مے جبکہ ایمان لا کر ٹیک عمل کرنے والے جنت کی تعتیں یا کراللہ کی حمد و شاکریں مے (آیت

جب تك اور جهال تك أيك رسول كي تعليم ميني وه سب ال كى امت ين جس كى يروى على ملائى بالآيت

ہرامت کے لیے مقرر مہلت ختم ہونے پر انصاف سے الكافيملكردياجا تاب(آيت49) ظالم الله كے عذاب كود مكھ كراگرائي دنيا بھركى دولت بھى فدييس دے كرعذاب سے بچناجا ہے تو فكا ند سكے كا (آيت

الله نے جو کچھمہیں بخشاہے وہ تمہارارزق ہاس میں خود بى حرام وحلال كالعين نهر في لكو (آيت 59) آسان کے بسے والے ہول یاز من کے سب اللہ کی مخلوق ہیں لوگوں نے وہم و گمان سے شرک کر کے اسے لیے جھوٹے معبود بنالي (آيت66)

حقیقت کو یانے کے لیے نی کی سنو، اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرومشلا تمہارے کام کرنے کے لیے روش دن اورآ رام كے ليے يرسكون رات كابونا (آيت67)

يرسوار مونا إوراي الية التيشن براترنا بإرايق آخرى منزل قبرستان تك پنجاب جهال محكر وكميرك جواب دينايي خدارا ہوش میں آ جاؤ اعمال صالح کرے اینے رب کی رضایا کر فلاح دارين بإلو

شازىيەلىم .... كىدىيال قصور

گاؤں کی سیر کے دوران ایک شہری نے دیکھا کہ ایک دیباتی نے براسا برتن دیوار بررکھا ہوا تھا جس میں مرغیوں کا دانيقاده أيك مرغى كوباتعول مين المفاكر برتن تك لاتاده وكحدرير دانہ چکتی اس کے بعدد یہائی اے زمین پرچھوڑ کردوسری مرعی کو الفاكر برتن تك لا تاوه محى دانه يك ليتى أى طرح برايك مرفى كو پید بحرنے کاموقع دیتا بی منظرد کھی کرایک شہری ہے رہانہ کیاوہ بولاا كرآب يبرتن فيحد كدين وسب مرغيان ايك ساتهدانه

عك ليس كى اس طرح كتناونت يحكار "وقت كالوكوئي مسله عي تيس ب-" ويهاتي في ب

يروانى سے كہار مرغیوں کوکون ساکہیں جانے کی جلدی ہے۔ كنول خان....موى خان

المحى ياتيس

اگرانسان کا ول اور کردارخوب صورت ہوتو چہرے پر

بمیشه مجموتا کرنا سیکمو کیونکه تعوزا سا جمک جانا کسی

رشتے کی بیٹ کے لیے اور دیے ہے بہتر ہے۔ پہرشتے جاہے گئنے بھی برے ہوجا ٹیں لیکن بھی بھی أبيس مت او زنا كيونك ياني حاب كتناجى كنده موياس نبيس تو

آ گٹ شرور بجھادیتا ہے۔ چلباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک

علامت ہے الله دومرول كوكزت دينا بھي تفاوت ہے۔

الله جي عيش مي خداكي باو أورطيش مي خدا كاخوف نه رہاس انسان سے دور رہو۔

پروین فضل شاہین.....بہاونظر

كحالا كول كردل بخرزين جسے ہوتے ہيں جن يرجمي

بارش میں بری ہوتی اور وہ این مجازی ضدا سے اس محبت کی

الوكوايس في وه رازيالياب جس سانساني معاشره خوش و خرم روسکتا ہے ایک دوست نے دریافت کیاوہ س طرح ، این تقیل نے جواب دیا کا تنات کی ہر چیز دوسروں کے لیے ہے ورخت ابنا کھل خودمیں کھاتے دریا ابنا مانی خودمیں پہتے ہے بہاریں بد برساتیں بدلغے، بدموجیں سب دوسروں کے لیے ہیں، بس وای زعد کی نظام کا تات ہے ہم آ ہنگ ہو عتی ہے جو دومرول کے کیے ہو۔

جيلها قبال طور.....جلال يورجثال كجرات الحجىيات

یقین کی پچنگی اوراخلاق کاحسن جس انسان میں ہو، وہ ایک بی وقت میں خالق اور محلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ غزاله شوكت.....

اذان كيا باذان جب موقو جميس بركام جيور كراذان كوغور المستنااوراس كاجواب ديناجا ياذان جب بونى بيتبانى وی کا والیوم بند کیا جاتا ہے پر نظریں تی وی پر ہی ہوتی ہیں ول كرتاب كسادان جلدى بورى موجائ بمرايق باتس يايروكرام

جارى كريس كيابياذان كااحرام باذان حم موتة بى ميس اذان كاجواب دينا جايجينا كدائي أيق مصروفيت جارى كري اؤان حتم ہوتے ہی اذان کا جواب ویں تا کہ مرتے وقت کلمہ طیبرنصیب موجب ماری واحت برکونی نمآئے تو ہم ناراش موجاتے ہیں مراللہ کی طرف سے میں روزانہ یا مج مرتب وات ہوتی ہادرہم اس کے مرجیس جاتے کیااللہ ہم سے ناراض نہ

ہوں گے پلیز نماز قائم کریں۔ نماز کی فکر کرد<sub>ہ</sub> بیلنس کی طرح۔اڈان س کر اٹھو، ایس ایم ایس کی طرح۔ زندگی بمیشر نہیں رہے کی بنید ورک کی طرح۔ نمازكوقائم كرين نمازج جوز ناالله كوناراض كرنا بي ايمايي زعدكى كايك دن من سروزانه 57منث الله كالله كالمين نكال سكتے سوچے اور نماز قائم كريں۔

تامعلوم.....تامعلوم

ونیا ایک ٹرین کی طرح ہے جس کے مسافر ہم سارے بي بنجائے كب وه أسيشن أجائے جہال عزرائيل مارے سفركو م كرنے كے ليے كمزائ نجائے كب وہ لحدامل آجائے سفرائي اختيام كو كي جائے البذاا اے انسان سب نے ال فرین

حجاب ..... 275 ..... فروري 2017ء

المجاد در مرول سے صدر کرنا مجدور دو جمید خوش رہو گے۔
اگر میں اگر مقلندی کی بات کر ہے تو اسے بھی خور سے
سنو۔
سنو۔
کود دسروں تک پہنچاؤ۔
کود دسروں تک پہنچاؤ۔
کود دسروں تک پہنچاؤ۔
کا کہا گوگوں میں سلے کرانے میں سے جبکو۔
کود میں کہا جات کر کے نہ جبتاؤ کے۔
کا کا کا کہا ہے اس کر کے نہ جبتاؤ کے۔
کا احمال کر کے نہ جبتاؤ کے۔
ادای

سجھیں پر جہرات تا بہت پر کھر کہ می اول کین کی کیوں پھر بھی رہتی ہے مری آ تھموں میں، لبھی میں نمی کیوں پھر بھی رہتی ہے

اقوال ذرین اقوال ذرین خوش کلامی ایک ایسا پیول ہے جو بھی نہیں مرجعا تا۔ اسرے بردہ کروئی چیشٹی نہیں۔ اس بیان ہم آپ کو اس وقت کھاتے ہیں جب آپ مردہ ہوں لیکن م آپ کوزیمہ ہی کھا لیتے ہیں۔ ہوں لیکن م آپ کوزیمہ ہی کھا لیتے ہیں۔ اسٹال ترین کام بے کارر ہنا ہے۔ اسٹال ترین کام بے کارر ہنا ہے۔ بارش کی طلبگار ہوتی ہیں ،شاید بھی ان کی طرف سے دو بول بیار مجرے برے اور ان کا دل بھی زرجیز ہوجائے سرہز وشاداب ہوجائے ان کے دل ہیں بھی انمول جذیوں کے پودے اگ آئیں کچھ مردا لی بنجرز بین کواپی تحویل ہیں تو لے لیتے ہیں پر ان پر تو جہ و بیار کی چوار برسانا مجول جاتے ہیں وہ لڑکیاں تاحیات اس خوش ہی ہیں رہتی ہیں کہ بھی نہ بھی ان پر بارش تاحیات اس خوش ہی ہیں رہتی ہیں کہ بھی نہ بھی ان پر بارش جذبات سے آری مرد بے جبری ہیں محرکز اردیتا ہے اور عورت جذبات سے آری مرد بے جبری ہیں محرکز اردیتا ہے اور عورت اپنے بنجردل کے ساتھ اس دنیا ہے کوئی کر کے اپنی زندگی مکمل کرجاتی ہیں۔

صائمة سكندر سومرو ..... حيدرا آباد ، سنده مسكرايئ مياومال جاكر يوجها سيامسلمان كون

ایک، دی مجدیں گیا دہاں جاکر پوچھا سچامسلمان کون ہے ایک ہوار ہے۔ ایک بوڑھے دی نے کہا کہ میں ہوں اس نے اپنی کوار بلندگی اور بوڑھے دی کو پکڑ کر مجدے باہر کے کیا اور اس کے قدموں میں بکرا فرخ کیا ہجرخون آلود کوار کے ساتھ مجد میں دوبارہ آیا اور پوچھا کہ تم میں سچامسلمان کون ہے خون آلود کوار دیکوار دیکو کر سب خاموش ہو گئے ان میں سے ایک آدی نے کہا تی مولوی سے جعث مولوی صاحب بوٹ سے جھوٹ بول دا میں تو مجد میں اعلان جواب دیا نئی جی اے جھوٹ بول دا میں تو مجد میں اعلان کرانے آیا تھا تین دن سے لائے میں آرہی۔

جوريدوى .... دونكابونكا

المجافظة دوسروں كو تلقين كرنے ہے بہتر ہے كہ خوداس برعمل كرو، دوسر مے خوداس برعمل كرو، دوسر مے خوداس برعمل كرو، دوسر مے خوداى المراف د كيوكر ميكوجا تيں ہے۔ المراف كالمراف خود ندر كھو بلكدارے المراف كالمراف كالمراف

shukhi@aanchal.com.pk



السلام عليكم ورحمت الله وبركات الله تبارك وتعالى كے ياك نام سابتدا بجوارض وسال كاما لك بے منال كے دوسرے ماہ میں ہم اللہ کے فضل سے وافل ہو گئے ہیں آپ بہنیں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر جاب کو سجانے سوارنے میں جو مدد ہاری کررہی ہیں اس برہم شکر گزار ہیں آپ سب کی نگارشات ہمیں ہر ماہ موصول ہوجاتی ہیں لیکن حسن خیال میں آپ بہنیں فین کی تحریروں برتبمرہ ضرور کریں تا کہ مارے ساتھ مصنفین کو بھی ان کی محنت کا حق موصول موجائے۔ اب برصتے ہیں آپ بہنوں کے تبعروں کی جانب جو حسن خیال میں ستاروں کی مانند جھلملارہے ہیں۔

اببرے ہیں پ،رں۔ عائشہ پرویز صدیقی ۔۔۔۔۔ کراچی اک خوثبو کی طرح کوچہ روز وثب سے جو دہے ہاؤں گزرجائے، وہ سال اچھا ہے کوسال2016ء کسی خوشبو کی طرح تو نہیں گزرا، لیکن بہر حال گزر کیا تمر صد شکر کہ سارا سال اور ہمارا کو یا چولی، داس کا اتھ رہا ہے۔2017ء کا بہلارسالہ" ہماراسال نامہ" تھا جو 6 جنوری 2017ء کوآیا تجاب کی ساری خوب صورتی ماڈل کی نیلی نیلی تھموں میں تا گئی۔ پھرفیرست میں اپنانام دیکھ کردل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ مدیرہ کی"بات چیت" پرکان دھرااوردل ہی دل میں عمل كرنے كى شمانى۔ "حمدونعت" سے ايمان كوتازه كيا۔ "ذكراس برى دش كا" جاروں برياں الجيمي كيس \_" آغوش مادر" ياسمين نشاط نے بہت عمدہ کھااللہ پاک آپ کی ای کو جنت کے اعلیٰ مقام پرجگہ عطا کرے آمین۔" بیا کا گھر" پڑھتے ہی ہے ساختہ اپنے پیا کی یاد آئی۔''سلسلے دار ناواز'' دونوں رائٹرز بہت اجھے طریقے سے کہانی کو آ کے بڑھارہی ہیں زبان و بیاں بھی بے حد دککش اور ول چھوجانے والاویلڈن ممل ناول "فضامہ کے گئ"بہت بی خوب صورت کہانی کویادریا کوکوزے میں بند کردیا آپ نے اور ساتھ بی قار تین کے ول بھی جیت لیا کیا خوب صورت اور سجا جذبہ تھا شہریار کا۔ بابانے بالکل درست فیصلہ کیا تھا واصق اور دریا کوملانے کا۔" گلاب رتوں کے خواب مر"اس ماہ کی ٹاپ اسٹوری ہائے اللہ کتنا احیما لکھانا کلہ طارق بہت دنوں کے بعد اتنی مزے کی کہانی ر صنے کولی \_ قدم قدم پر تعقیہ قدم قدم بر سکر امنیں بھری ہوئی تھیں اور تو اور میلک کاعشار بے بیچیے جا تو لے کر بھا گنا بابابا مرہ دے کیا اینڈ بھی شاندارسب کزنوں کی دوی اور محبت لازوال ۔ ناواث وہ ایک ملکہ محبت وداوآ فندی اور ذومیر شاہ سے ایک سبق سیمیامجت والنہیں کرتی بمیشہ جواب النے کی اور بھی آپ ہے ہی نہیں کے گی کے صرف میرے ہو کے رہو مرکسی کا ہوتے نہیں وے کی۔صباحت رفیق آپ تو چھاکئیں۔"زیال' سیدہ ضوباریاب میں آپ کے ناواٹ کی تعریف کے لیے الفاظ کہاں ہے وْهوندُونِ؟ شَاعری کاچناؤ،الفاظ کا انتخاب بھی مجھ بہترین۔جس خوب صورتی سے شروع کیا اختیام بھی یونہی اثر آنگیز ہونا جا ہے كيونكه كوئى مقام ايمانېيں گزراجهاں ميں بور ہوئى ہوں۔"چلوزيت كو بچھتے ہيں" حناميرى دوست پہلے صفحے سے كرآخرى صفح تك شايد ميں نے آئك جھيكے بنائى پڑھا۔وقت كتنا ظالم بے بيجود كھائے وود كھنا پڑتا ہے جاہے آپ كتنى ہى تكليف ميں كيوں بنہ ہوں دوست کی سازش اور بے اعتباری سے براد کھشا بدگوئی تہیں مرینہ کوتو ول جاہا کہ شازب کی پستول سے اڑا دوں منہدز ہریلی نا كن دوست كردب من وي يوليس وال محصايك المويس بعات رجب برانب كويوليس وردى من روها المح لكنے لكے افسانے اقبال بالو بميشه عامعه كى سركراتى آئي بي كيا كهوني جم جھوٹے بين بالكل مقبقت كامتظرمحسوس ہوا ہے ھہال اورزوار کے جذبات بہت خوب صورتی ہے بیان کے مرکبیں تعنی یاتی تھی۔ و محبت اسم ہےاہیا'' بوراافسانہ ی دیکھ کے ساتھ بڑھا جانے کیوں پڑھتے ہی اندازہ ہو گیاتھا کہ اس کا اختیام ٹریجک ہوگا مر پھر بھی طلعت نظامی کی ایک بہترین تحریر لگی۔ ملن نصیب ب عا بخاری نے نورحرم کا بہت خوب صورت انداز میں نقشہ مینجا ہے انو کے اور منفر دانداز میں کمعی تحریر انجھی گی۔ سباس آئی کی

ححاب ..... 277 ..... فروري 2017ء

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



"دعوت" مجھے بیندآئی۔عائشہ برویز کی مجھوتا" شرصرف اتناکہوں کی بعض مرتبدشتوں کو بچانے کے لیے مجھوتا بہت ضروری ہوجا تا ہے۔''نوید بحر''میں مار ہجنی حوصلہ منداؤ کیاں جوخود کوحالات کی تذرکرنے کے بچائے اللہ پر بھروسہ کرتی ہی توریق کل پھر انہیں زندگی مبل بنانے میں معاون ہوتا ہے۔ باقی تحریریں ایک سے بڑھ کرایک دہیں۔ آرٹیکل مریم نے معاشرے میں یائی جانے والى روش خيالى كوجاب كي دريع بهت المحص عيش كيا جيها من في مكايروين شاكركوبهت المحص عدد يكهايا- برمخن ، کی شاعری غضب کی تھی۔ کچن کارزموسم سرماک مناسبت سے مٹر کوشت بریانی کھا گربرورآ گیا۔ آرائش حسن بیس بڑھا کیونک ميري سادگي بي ميراحسن ہے۔ عالم ميں انتخاب ميں نادية في كا انتخاب دل كو بھايا بہت۔ شوخكي تحرير ميں پروين افضل شاہين ، فريحه اور فاطمه نے بہت بیارالکھا خسن خیال میں کور کے خیالات شاعری کی صورت میں ہم وزن اور جامع الفاظ پہندا ئے۔جوریدوی بنے مجھے یادر کھابہت بہت شکریہ وعد فہیں کرتی پر کوشش کروں گی کہجاب میں ہرماہ حاضری دے کرآ ب کی خواہش کا احترام کرِسکوں۔ ہومیوکارنراس ماہ کامیرے کام کانہیں تھا۔ شوہز کی دنیا میں جل علی پرغصہ آیا۔ ٹو منکے خدیجہ احمہ نے بڑی اچھی باتیں بتائيں۔ميرى دعاہے جھ سيت جاب سے دابسة لوكوں كانياسال ببت كامياب مواور خوشيوں سے مربور موآمين۔ حسناء الشرف ..... كوف إدو السلام يكم الله ياك كفل وكرم سات سب الكل خيريت سيمول مح ميل في سوچا بہت عرصہ وا آب سب سے کوئی کے شیٹریں ہوئی تو آغاز کیے بی دیتے ہیں سب سے پہلے توان سب کو سارک بادجن کی تحریری جنوری کے مچل ججاب اور نے افق کی زینت بنی ہیں۔اس کے بعد آتے ہیں آپ سب کی طرف تو جناب کون کون ہمیں بھلاچکا؟اور س کوہم یاد ہیں؟ آپ سب تو ہمیشہ میری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔اب آتے ہیں اس ماہ کے ستاروں کی طرف۔ ارے بیکیاس بارتوبر مےخوب صورت نام ستاروں کی طرح جم گارہے ہیں۔صدف آصف اور ناوید فاطمہ کے نام تو ماشاء اللہ ہرماہ ہوتے ہیں ان کےعلاوہ شاز پیمصطفیٰ، نا کلہ طارق،سیاس کل،صباحت رفیق،عائشہ پرویز،حیا بخاری،ا قبال بانو،طلعت نظامی، - بیت نصيحة صف بميرالياز بحراقريتي بحريم الهاس بسورافلك، ايمان على اورساته ويش بدجونها مناسازيست يحفوان يصمتاره بياتو من كوخوب بعايا اوراس كى روشى توميرى أيمحمول كويمي بعلى محسوس موربى ہے آئى الحال كمل ۋ انجسٹ نبيس پڑھ كى كمراس بارتبعرہ بھی لازی بھیجنا تھا سو جتنا جو پڑھااس کی بات ہوجائے۔شازیداور ناکلہ کے ناوٹرسب سے پہلے پڑھے بھی بہت خوب ہمیشہ کی طرح الجما لكھا۔ ناكلة بخاب ميں آپ كاسلسلے وار ناول شروع مور ہاہے بہت بہت مبارك موڈ يئر ملكه جي ميرامطلب بصباحت رفیق جی آپ تو چھاہی کئیں بھئی دھوم مجادی آپ نے تو ہیرہ میرو نمین کے نام بہت بیارے لگے۔ ملکہ جی آپ کا اور میرا ناولٹ ایک ساتھ آیاس بات کی بہت خوشی ہوئی ہمیشہ یونمی اجھا اچھا تھی مہو، آمین ۔افسانوں میں سب سے پہلے عائشہ پروبر میدیقی کا افسانه مجموت برها مختفر مرجام تفاعا كشريب اجمالكماآب في مجمع يهندآياآب كاافسان الجمي لاك سدافوش رموساس كلآني کا افسان دعوت سبق آموز تھا جو بے حدیسند بھی آیا بہت خوب لکھاڈ ئیر۔ حراقریش کی بات چیت کی توک جھونک کو کافی انجوائے کیا خصوصا گاڑی میں بند ہوجانا پھر بھی بات چیت نہ کرنا کھلکھلانے پر بجبور کر گیا۔ ایمان علی آپ کا پہلا افسانہ جاب میں آیامبارک ہو الله ياك مزيد كاميابيوں في وازے تمين اب تو دائجست بڑھنے كا وقت جھى نہيں ملتا بھى تو ہر ماہ حاضرى نہيں دے عتی انشاء الله جنين فرصت كمي بهي ذائجست ريفصيلي تبعره كرون كي ايك ادربات بميراشريف طورصا حبد عجلداز جلد كوئي عمل ناول المحيوايا جائے پہلے بھی کئی بارا بی پیند بتائی میں نے مرمجال ہے جو کوئی اثر ہوا ہو (بی بی بی) بھی ہم توایسے بی ہیں جوفر مائش بوری نسکی گئی تو خوب شورشرابا مجائيں سے اور دھرناویں مے ساڈاحق اتھے رکھ ہے میں میراآپ کی کی بہت محسوں ہورہی ہے مزیدا تظارمت كروائس سيد ، غزل زيدي كدهركم بين؟ نادية اطمد رضوى جب عجاب مين آب كاسلسله وارناول شروع مواع آب و آنجل كو ہی بھول کئیں۔ فاخرہ کل کو بھی بہت مس کررہی ہوں تجاب میں۔ان شاءاللہ پھر آئس سے تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خوشياں بانتیں اور دعا وں میں ہمیں بھی یا در تھیں، اللہ حافظ۔ المدور المراسيد و المراق ك المحل من برهيس كا-

مجملا دیبر حنابسیده طول کا پهاری کے ۱ پال یک چون کا ہے۔ مسنسز**ہ عطا** ..... کوٹ ادو ۔ السلام علیم پیاری باجی جو ہی احمداللہ پاک آپ کوخوش رکھے آمین۔ بات چیت میں قیصر آنٹی دعا ئیں دیتے ہوئے اللہ تعالی آپ کو بھی صحت کا ملہ عطا فرمائے آمین حمد دنعت، امہات المومنین پڑھ کرائیان تازہ ہو گیا، ذکر

حجاب (278) فروری 2017ء

اس بری وش کا جی آ رزوہم نے آ ب کو پیجان لیا آ ب کوجان کے بہت اچھالگاء آغوش مادریا سمین نشاط آ ب کے خیالات مال کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہوئی ال او النبی ہے جو بھی ڈھونڈنے ہے بھی نہیں ملتی بیا کا گھر فہدغفار ( گلہت غفار کے بیٹے ) کی شادی میں جا کر بہت مزہ آیا ان کی شادی کی تضاور بھی بہت اچھی لکیں سلیلے وار ناوٹر میں مجھے تو بس نادیہ فاطمہ کا ناول اچھا لگتا ب-صدف مف كاناول بس سوسوى باس بس اب فتم كردينا جا يهمل ناول ميس شازيداورنا كله طارق آب جها محية م افسانوں میں کوئی بھی اجھانہیں نگا ناولٹ میں اس بار حنااشرف آب بہترین تحریر لے کرآئیس آپ کا بیناولٹ بہت اجھالگا،اللہ تعالیٰ آپ کوکامیاب کرے میری دعا تیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شوشی تحریر کی برتحریر بہت خوب کی ۔ شوہز کی دنیا کی خبرین بھی دلچېپ موتى بين کچن كارز بهى خوب رونق لكي هي اتن سارى د شر شربت برياني مېزى ايك حلوه كي كي هي وه مين مجيج ربى مون شامل كرلين، جاب ك باقي سارے سليا اضفے لك ميرى دعا بجس طرح سے الحجل في ترقی كى بے جاب بھى اس سے زيادہ كامياني كى منزليس فط كرے حسن خيال ميس كفث كى حق داركور خالد مونى جاہيے بہت سارى دعاؤں كے ساتھ اب اجازت\_ زندگی باتی رہی تو پھرآتے رہیں کے ،اللہ حافظ۔

كوثر خالد .... جرانواله. السلام اليم جوي اورائل جاب، جناب رجرخم شد بالندارساله 8 كولااور مع بي موقع ذرا ساڈھونڈ اخط ککھنے کوخط پوسٹ کرنے جائیں مخے تو رجسٹر لائیں مخے وقت بھی کم کم ملتا ہے چوش کوٹر کی اشاعت پرنمازیں کی کرنے كاسوجانو من جنتى جلدى المصنع بين رات كواتى بى جلدى بيهوش بوجات بين اوركهانا كمرواليكس سے مالكس بيني تو خود باره تھنے پڑھاکڑھی ہوتی ہے رسائل کی حوصلہ افزائی ہے کتاب کی اشاعت ممکن ہوئی بہتے شکریہ، رشتہیں قبروں کی محرتبرہ .....اگر نماز پر حول گی تو نہ کریاؤں گی ہاں اگر کہیں تو بنا پڑھے تبعرہ سرسری جائزہ سے جاری رکھ سکتی ہوں اس سے پہلے کہ عمر کی آخری گھڑی آئے جھے نمازیں کی کرنا ہیں اور قرآن کے کھنے کی خواہش جانے کب پوری ہوگی پڑھنے میں تو بہت رواں ہوں، جو پر بیدوی جونعتوں ے عشق کرتا ہے اپنیس تو سے دوں گی حوض کور ، ابھی 60 کے قریب ہیں جوایڈریس جسیح گا سے ختم ہونے تک جیجوں کی ان شاء الله مان طريقة بتاتي مون ميراايديس كير خط كو خط كه كراينا بافون تمبر كه يجين تومستكم كوثر خالد مكان تمبر 315 كلي تمبر 5 كيلاني تحلَّد مِرْ انواله فيصل آباد 7940087-0322 باتى جتنا يرها تجره حمد ونعت زبان زدعام نعت كي طرز كصدق جاوى، یات چیت بھی سال عیسوی کے بجائے اچھالگااب تو نماز پڑھ کردعا کرتے ہیں اور وزیراعظم کوچوش کور بھی تھیج رہے ہیں اللہ جی تا فيروكها س كان شاء الله شادى سرو عدابن مجينو طيب شادى والى الحيمي كي قل ميك أب اف كمبرابث وونول ولينول كودعا سي

طيبة مجى ليادوض كوثر شادى يرتحفه الرجا مو

يروين افضل شاهين .... بهاولنگر البارجاب ال ومبارك نبرجير أمغل كرورق بعامير عاتمول میں ہے میں قواس کے میفیشل ناخوں پر ہی مرغی اسرور ق دیمے کرمیشعر یا قانے لگا۔

یہ تیرا حن یہ باللین آج جاند کو بھی شرما کیا جاند پڑ گیا سوچ میں اتنا حسین محصرا کہاں سے آگیا

سلسلے وار ناولزا چھی طرح سے آ گے بڑھدہ ہیں ان کےعلادہ دہ ایک ملکہ محبت، ہم جھوٹے ہیں، دعوت، مانوس اجنبی مرمایہ، محبت اسم ہائیا، مجھونہ پیندا ئے آپ فریدہ جاوید فری آپ مایوی والی با تیں ندکیا کریں ہماری وعا ہے اللہ تعالیٰ آپ و مل صحفہ اللہ عطافرمائے بلکے بیس او کہتی ہوں کہ آپ کومیری اور میرے میاں جائی پرنس اصل شاہین کی زندگی بھی لگ جائے آپ جب مانوی والی با تیس کرتی بیس تو ہم بہت زیادہ اداس ہوجاتے ہیں،خدا حافظ۔

فريده فرى .... المجود عجاب كيالاافسانون كاكلدستال كياء بهارى فيورث دوستون كا كتصافسا الفضيحة صف ف كيا كمال كاافسان لكهما مانوس اجنبي كفظول كاخوب صورت چناؤايك ايك لفظ مين موتى جزي تصسب تحريرون سے زيادہ اچھا مجھے مانوس اجنبي لكامزة عياية هكرسباس كل في مسكراي برب اختيار جبوركردياخوش رمودافعي وعوت كها كرمزوة عمياوه بهي مرى موتى مرغیاں کھا کریس آو پلاؤ وہ بھی مرغی کا پچھزیادہ ہی کھا گئی ایسا ہی کھتی رہوا قبال بانو کی تحریری آو اپنے بحریس جگڑ لیتی ہیں اورافسانے بھی لاجواب سکے ہم جھوٹے ہیں واہ کیا تحریر تھی فضا مہلے گئی، وہ ایک ملکہ محبت ہوید بحر بحبت اسم ہے ایسا، میرے بھائی کی دلہن ایک

ہے بردھ کرایک گلیت جی آپ کونبد بیٹے کی شادی کی بہت بہت مبار کیا د تبول ہوں شادی کا احوال بے صداح جالگا اور دہما اس بوی ى الحقى تصوير موتى توزياده الجيها لكتامير بي ديور كے بينے كى شادى تھى ايھى تصاوير بيس آئيں بنس ميسى كلموں كى احماجى بازويس بهت تكليف بسبس اتناي كلهاجار باب الحطيماه بجرحاضر بهول محالله حافظ حجاب كى تمام دوستول قارئمين رائشرزكود عااورسلام بيار شيناء فرحان .... ملتان ممام بنول وصفين ست محصاجر كاخلوس وعامت اورمبت عيم بورسلام تول موريول آ پڑھنے لکھنے کا بائتا شوق ہے لیکن لکھنے کے لیے وقت جا ہے اور ابھی وقت بی اور گھرداری کی نذر ہوجا تا ہے لیکن پڑھی ضروری ہوں ہا مچل و جاب و با قاعد گی ہے پڑھتی ہوں بس تبروں میں گم ہی شال ہو باتی ہوں ور ندوی کی فوکری زعم مباد ہم کی تبرہ شال جو وہاں ہوجا تا ہے اب بن خراب رائنگ بھی بیس ہے میری جوہی جی تھوڑی محنت کرلیا کریں (شکایت) ویسے س بارٹائل کرل و کیوکر اس کی سوچ تک رسائی حاصل کرنے کی ناکام کوشٹی کی مگروہ آسان کی نیلاہٹ آ تھوں میں سائے ہونٹوں پرجیپ کا تفل نگائے جميں ايسوج تك وينيخ ميں كامياب ممرى تقى بھى آئىده ماه سے ناكله طارق كاسلسلے دارنادل جوشروع مور باہاب يا تظاراس كر الحد ميں ہي كرنا تھا سو ہمارے تاثرات بھى اس سے ملتے جلتے ہى تفہرے، اب ناول كى پہلى قسط سے پہلے نا كليكا تمل ناول ہى روليس بيروج كرجم اندركي طرف بعام بات جيت توسيلي بى رو حيد تن اس لياول سيشروعات كى كياكهون ياكله جي آپ کی بہانچ ریساز من جو پچھلے سال آ کھل کے صفحات ریجی تھی اور میرے دل میں تھی اس کے بعدتمام تحریری اپنی جگہ بناتی گئی اس ار کے بارے میں تعوری بات کرلوں اڑائی جھڑے ہے آپ کی تحریر گلاب رنوں کے خواب تحریثر دع ہوئی اور تمام کہانی میں مجھے یوں نگاجیسے میرے سامنے ہی بیسب کچھ ہورہا ہے خاص کروہ ٹی کے تیل والاسین (آ زما کردیکھوں گی کوئی بچانے بھی آتا ہے یا .....)عظام کا کردارا چھالگااس کے بعد شازیہ صطفی کی تحریر فضا مہکنے گی پڑھی، پڑھنے کے بعد جھے کچھ درکوہی ہی اپنی آس میاس کی فضا مہلتی ہوئی ضرور محسوس ہوئی تھی آ ہے کا انداز تحریر بہت خوب صورت ہے یوں لگنا ہے جسے پراناادب پڑھ دی ہوں مایوں جھ لیس کہ رانے ڈائجسٹول میں جیسی تحریریں ہوئی تھیں تھے میں ذہن فریش ہوجا تا ہے تھ کاوٹ کا حساس کہیں ہی اس بیس رہتا اس کیے کھر تے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کوسکون سے دات سب مسوجانے کے بعد پڑھتی ہوں صباحت رفیق کو ہم نیٹ پر بحى يزجة بين ليكن دُايِجست ميں پڑھنے كا الگ مزہ ہاور پڑھنے كا بھى دہ ايك ملك محبت كمال كى تحريقى چلوزيست كو بجھتے ہيں حنائم تورنگ حنا کی ظرح جھا گئی اڑکیوں کو اتنا بے قوف نہیں ہونا جا ہے کہ وہ بغیر سوے بھی اتنابر اقدم اٹھا کیس تحریر بر ھرمز وہ یا ،افسانوں شرحت اسم ہے ایسا طلعت جی نے الگ بی موضوع کا انتخاب کیا ہے میں نے ایسامریش بہت قریب سے دیکھا ہے میری بھو پوکا بيناتها النداع جنت الفردول يس جكدوسة من ويحيل ال كاانقال موكياتحرير يره كر مجصود مادة واربا (طلعت في ايساوكول) علاج ممكن ہے) ہم جھوٹے ہیں اقبال بانو كا نام بى كافى ہے تحريث انداداس نے زيادہ كھنيس كہ على سباب ونصيحة صف كافى عرص بعدة كيس ، ووت بره كرمزة يا ، أيك اليماسيق تفافسيون بهي اجهاسبق دياك بميشه برول كافيصله تفيك نبيس بوتا، ويسيمى انسان کواڑ جانا جا ہے، (بیمیری واتی رائے ہے) بات چت حما کی تحریر نے ہننے پر مجبور کردیا، ہم میاں ہوی بھی بھی اسے بی ناراض موجاتے بین کین تھر بنی (رحمہ) سلح کراتی ہے،اب بولتی ہاس لیےورند سلے نارائسکی تھوڑی طویل ہوتی تھی سرے بھائی کی دہن بھی اچھی خریقے مجھونہ جھی اچھی تحریقی لیکن عائشہ تھوڑااضافہ اور کرنی باقی نوید بحر،سر ماییاورخوابوں کی کئن بھی ٹھیک تھیں اس کے بعد ذکراس پری وش یہ پہنچے اور چاروں بہنوں سے لی کراچھالگا،کوڑ خالد بھی میرے بارے میں بھی حجاب میں ہی کوئی بات یادعا وعدياكرين آپ مي تفوري ملاقات خوانين مين مويكي بحباب يا آنجل مين بيكي اس طرح شامل مون، وهرون دعا مين آپ کے لیے خریس اتنائی کہوں گی کہانٹدیا ک جاب کو حرید ترقی دیے مین اللہ تگہان۔

فائزہ بتول ..... کواچی اسلام کیم ورحمت اللہ برکانہ امید ہے سن خیال کی بیاری تحفل میں جمیں بھی خوش مدید کہا جائے گا کہ ہم بھی اپنے سین و ناور خیالات ہے ہے کو مستفید کرنے جارہے ہیں جنوری کا شارہ بھیکے بھیکے موسم میں شندی وسرد ہوائی کا کہ ہم بھی اپنے مسین و ناور خیالات ہے آپ کو مستفید کرنے جارہے ہیں جنوری کا شارہ بھیکے بھیکے موسم میں شندی وسرد کہ ہواؤں کے سنگ موسول ہوائیال نوک بہا شارہ اللہ بھی اسلام کی جا کرنے پر اکسایا بیاری حمیر امغل نیلی تیلی تھیوں والی اڑکی سال نو پر بہت ہو خوشیاں لے کر انگر ڈالی کین اس ایک نظر ڈالی کی سال تاریخ میں معالی میں مواواؤا کی بات چیت سے ناکہ طارق کے ناول کے متعلق علم ہواواؤا کی

حجاب 280 مروري 2017ء

اوراضا فداب جلدی سے پڑھنے کا انتظار ہے فراس بری وش کا اور پھر بیان اپناار سے بھتی جمار آبیس تجاب کا بیان خوب صورت انداز میں جاروں پر یوں کا احوال مان کیا گیا ہے۔ ی ملاقات بے صدافیمی تی تا غوش مادر میں یا مین نشاط کے سنگ ماں کی جدائی ك متعلق جان كرب ساخت بليس بحيك كني اسالله مار بيمة غوش مادرتا قيامت سلامت ركهناء مين بيا كا كمرواني جي مسزفهدغفاراورطبيبنذ مردونول كالمجماز كالمسزفهميآب بهت كيوث لك ربى هوسكرات بوع سدامسكراؤ بسلسله دارناول فيورأبي ا پی جانب توجه میذول کرلی دوسری طرف بلکی بونداباندی نے بھی تیز دھواں دھار بارش کاروپ دھارلیا اور ہم بھی سردموس سے لطف اندوز ہوتے ول كدريج واكريتے محتے اف في اور فائز كى محبت كاكيا ہے كاسائرہ كے خطر تاك تيور سفى بھى ندمائے كى ناديد فاطمہ کہانی کو آھے بڑھاؤ تا کہ دفچیں اور مجس برقرار رہے جود کا شکار ہے کہیں سردی کی وجہ سے تو نہیں مکمل ناول نا کلہ طارق اور شازیم صفی دونوں کے ہی خوب رہے ناولٹ کی طُرف و کیھتے ہیں تو سب سے کیلے ضوباریہ کے ناولٹ نے اپی طرف متوجہ کیا زیاں میں نے زندگی کے تکاخ حقائق کوخوب صورتی ہے کہانی میں سمویا ہے کوئی کتنا بھی اپنا ہوماں کے مرتے ہی ہرگوئی برگانہ بن جاتا ے اب شدیدمشکلات کا آغاز ہوجائے گالیقد اور ہادیہ کے لیے۔ ایک ملکہ مجبت سے ل کراچھالگا سلطنت محبت کے باوشاہ اور ملک في جان كرخوشي موكى ليكن دونول عي صند كے متے تھے اور بلا خرجهم بي من كم اسل بادشاه تو ارض وساں كا خالق ہے جس كى دسترس میں کل جہاں ہے۔ حنااشرف نے بھی خوب لکھاافسانوں میں گیارہ افسانے سب بی نام پڑھ کرخوشی ہوئی اور پھرآغازا قبال بانوے ہی ہوا، بے حداج مالگاحرا ڈیئریات چیت بند کر کے جو بات چیت اور حبت آپ نے دکھائی واہ بہت خوب، ایسے ملکے میلکے موضوعات برمرتیہ ہونے چاہیں تا کہ بوجھل ذہن خوشیوں کے چند بل حاصل کر سکے،طلعت نظامی محبت کے اسم کی تا فیرے آگائی بخشی نظر آئم آوحیا بخاری مکن کومقدر کربی دیاسیاس کل کی دعوت سب کے سنگ ہم نے بھی اڑائی خیالی دنیا میں بھی ایک اچھاپیغام تھا مانوس اجنبی موضوع اگر چہ پراتالیکن انداز اجھا تھا خوابوں کی گئن سال او کے حوالے سے پہت خوب کاوش آپ کا انداز بیاں بہت پیندآیا، ایک معمول سے شک کی بنا پرزندگی برباد کی لیکن عقل آئی گئی ایمان علی اورعائشہ پردیز کے افسانے بھی ایجھے تقريم الياس في بقى لبول يرمسكراب بميروى ويسعموا ببلوية حوريس لنكور ووائيل بيتو صرف محاوره ب كيونكم آج كل الرك مجى الني برابركاى يسندكرتى بي بهرحال يرسب الله كى مرضى بيكى كوخوب صورت كردية بيل وكى كوخوب بيرت عطاكرت دونوں ہی اس کی عطا کردہ ہیں دیکر سلط بھی استھے لگے اللہ عزوجل تجاب کومزید ترقی وکامیا بی عطافر مائے اور سالباسال ہمارااورآپ كاساته رقرار ب\_آين-

عسنبر فاطمه ..... كواچى اللامليم! آنجل ع فافق اور خافق عجاب الك آپ بركاول، بترين

لكى واى بات بىك

يبلے تے ول پھر ول سے جال اور جان سے جاناں ہو گئے ہاری زندگی کے ماہ وسال اورآپ کے اوارے کی ان کاوشوں کا بڑا گہراتعلق رہاہے بچین ہی ہے ، کچل جوتھا ما ا کرا بی مجود جانی کویر ہے یایا) تو لڑکین میں نے افق کی سرکرتے اب جوانی میں جاب ہی جارا بہترین ساتھی ہے۔اسلامی معلومات کے خزانوں پر شمنال سرچشمه مدایت کا جمر ناننس امارہ کی طہارت کا سبب بنرا ہے و مستقل سلسلے بھی بہترین ہیں کہانیوں کی بات کرلیس تو سلسلہ وار ناول دونوں ہی ٹھیک جارہے ہیں البیتہ دل ہے در بیجے زیادہ احجمی کا دش ہے ممل ناول شازیہ مصطفیٰ کا بہت پسندآ یا جبکہ نا ئلہطار قی ہے ناول ہیں ہیرو ہیروئن نے نام کافی یونیک ہے تھے پہلے بھی ہے نہیں ویسے ساتھ میں مطلب بھی لکھ دیا کریں تا کہ ہارے ناقص علم میں اضافہ ہو سکے اب باری آتی ہے ناوات کی تو ناوات میں زیاں حقیقت کا ترجمان ہے صبالحت رفیق نے بھی اجیمالکھا۔ افسانوں کی بہارد کیرکرول خوتی سے جموم اٹھا اورسب سے مہلے ہی اقبال بانو کا نام جم گاتا دیکر کروہاں بہنچ سے بمیشد کی طرح اس بارجمی بہت خوب بخضر مگر موثر طلعت دخلائی بھی اب ہے حد خوب صورتی کے ساتھ افسانہ قلمبند کرتی ہیں اورایک خوب صورت پیغام اینے انمٹ نقوش چھوڑ دیتا ہے حیا بخاری کی تحریج می پسندآئی اور سہاس گل نے دعوت کے ذریعے دعوت تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیا آب کھے بات چیت حراقر کٹی کی بات چیت کے متعلق ہوجائے طربیہ بھاز میں ملکے تھیلکے موضوع کے ساتھ خوب انساف کیااور بینم صاحبہ جیب کاروز ورکھنا ہے صدیبندہ یا آئدہ می ایسیروشوعات کیا تھی رہناد بکر افسانے کئی ایسی تنے حریم حجاب ..... 281 فروري 2017ء

الیاس و بی فی کی دہن ال می نے سکرانے پرمجبور کردیاد نیا کی تکے حقیقوں کونظرانداز کرکے چند بل خوشیوں کی سیر کرآئے اچھالگادیگر مستقل سلے سب ہی لاجواب تھے۔ ویسے آپ کارسالہ چند ہے آفاب چندے اہتاب ہے لیکن ہماری چند تجاویز کوزیر خور لے آئیں آآپ کے دسالے کو مالانیا چارچا نمسز پرلگ جا کیں ہے ، پہلی تجویز تو ہے۔

آپ ہی سرورق پر ذرا خور کیجیے ہم عرض کریں کے تو شکایت ہوگی

سابقة سرورق پر براجمان ما ڈل ، ما ڈل کم بعض اوقات او تھسی پٹی پنجائی فلموں کی ہیروئن معلوم ہوتی ۔ ہے جبکہ سرورق پر جدت و غدرت وفت کا نقاضا ہے، اور اب جا کریہ نقاضا اس ماہ پورا ہوا ہے۔ دوسری نجو بزیہ ہے کہ موقع کی مناسب سے کوئی مقابلہ ضرور کرایا کیجیے مثلاً عید بقرعید کوئی ڈش مقابلہ آپ کے رسالے کی زینت بردھادے گایا بھر ناولٹ یا بہترین افسانہ قار مین سے دائے لے کر منتی کرلیں۔

> تیسری تجویزیے کہ آپ کو مغرنام کاسلسلہ بھی شروع کرلیما جا ہے تا کہ ہم ہا تجاب(آ ہم)۔ لڑکیاں بھی اس بہانے دلیں بدلیس کی سیر کرلیں۔

سلاله اسلم ..... خانبوال السلام يم براحزيزجوبى اجرصاحباورتمام رائززوقار مين كوييارود عاكساته طالباسلم كا محبتون اورجابتون بيلير يرسلام تبول مو،اميد السيان بسب الشيك فعنل وكرم من تحيك فعاك مول مح محر الالد تجاب وآنكاكي میم سے نارائ ہے، نارائمنگی کی وجہ میراتعارف آپ نے اتناانظار کے بعد بھی آنچل میں نیس رکایا خرکوئی کل نیس کی تے کریث او، جی ایناتعارف لیٹ پڑھاسب سے پہلے میں قیصرا راآ فی اور پوری آ چل میم کاشکر پیاوا کروں گی ،استے ماہ غیرحاضرر ہی گریاد کسی میں کی ایناتعارف لیٹ پڑھاسب سے پہلے میں قیصرا راآ فی اور پوری آ چل میم کاشکر پیاوا کروں گی ،استے ماہ غیرحاضرر ہی گریاد کسی نے بھی نہیں کیاس لیاج ج جرہم ای موجود کی کا حساس دلوانے خودا کئے کس ماہ کے شارے برتبر ہ کروں؟ جنوری کا ٹائٹل دل کو بھایا مربہت دیدہ زیب ہیں تھاسر فہرست نظر ڈالی کھے نے نام نظر آئے (واہ جی واہ تجاب تے بورے پاکستان تے جھا گیابہت کم عرصیں) جاب نے سب کوابنا گرویدہ بنالیا میری فرینڈ زیبالمانت آنچل پرانے سے پرانے بھی اکٹھے کرکے لے جاتی تھی اس كويش في مضوره دياايك بارتجاب يرمعومروه اكنوركردين مى ،جون كي شارك يس ميراتعارف ياتواس في يرصف كومانكابس جي اس کے بعد زیبالمانت ملالیہ سے پہلے بک اسٹال پرائٹری مارتی ہے جمیں قوانظار دہتا ہے مگر انتظار بھی بڑی تکلیف دیتا ہے نہ کرایا كرو،اوه سورى بات مورى مح تبر مي اوجى جناب دريه صاحب تحوزي بات چيت كى مارى كم على كاادراك موتاب بهت ي معلومات،معاشرتی مسائل اورمعاشرتی ماحول میں پائے جانے والےمسائل ومشکلات پرباریک بنی ہے فور والركرنے پران پراہمر کاحل مانا ہے جدوانعت سے متنفید ہوتے ہوئے بہت ی اسی باتیں پرچی جن سے دل دروح مثل مشعل ہوئی۔'' ذکراس یری وش کا " یہ تنلیاں تو جاب کی جان ہوتی ہیں نظر دوڑانے سے بتا چلا بہان تو بہت ی کلیاں رنجے فرما ہیں کسی کے خیالات اور احساسات كوتمجها جائے بيخورين سب زبردست تھيں كسى ايك كانام بين لے كتى۔سب بى بہت اچھا ككھد بى بيں۔نادىيا اطميہ اورصدف صف و كمال المصدى ميس طلعت نظامى في بهت متاثر كيا سداخوب صورت اس كساته اجازت الشهافظ اس دعا كساتهة كنده ماه تك ك لياجازت كدرب تعالى مارى مفكليس آسان كرد وطن عزيز كوتا قيامت قائم رکھے آپین۔

ناقابل اشاعت

شب گزیده بحزیردیس با عرصه کوک کاسی الفلاح بفکریان زندگی تم بونوال آسیبدده۔ قابل اشاعت:

میں تیرے سیب کاموتی محبت راستہ ہے میں تینوں سمجھاوا کی آ زاداور آ واز۔



husan@aanchal.com.pk OCIETY.COM

حجاب..... 282 ..... فروري 2017ء

ضروري مدايات

آرام سے بستر پر چپ چاپ پڑارہے دینا چاہے تھوڑاتھوڑا پانی ابال کر شنڈا کر کے بار بار دینا مفید ہوا کرتا ہے اس سے بچہ کو پسینہ آنے میں مدد ملتی ہے بخار کے دوران دودھا کی اعلیٰ اور ضروری غذاہے۔

علاج

ا یکونائٹ خشک اور گرم ہو بخار کی وجہ سرد ہوا کا لگنایا شنڈک ہو پیاس زیادہ نبض تیز۔

بيلا توناد

بین میں اور سرکو، آئیس اجری ہوئیں اور سرخ بچہ نیند میں اچا تک چوتک پڑے۔

اينتم كروثم

جب بخار بوجہ برخصی شروع ہوگیا ہے بچہ کی زبان پر سفیدی تہہ جی ہو، بخار رات کے دفت زیادہ دھوپ لگنے سے بخارشروع ہوجائے ساتھ تے بھی آتی ہو۔

سلفرد

اندرونی اعشامیں اجتماع خون کا خطرہ ہو، ایکونائٹ کے بعداس دوائی کو دینا چاہیے۔

كيموميلان

تیز چرچی طبیعت خصوصاً جب بچ داخت نکال رہے ہوں، بچہ ہر دفت روتا رہے ایک رخسار سرخ دوسرا زرد، پیاس زیادہ اس کے علادہ کس دامیکا، آرسکیم علامت کے مطابق دی جا کتی ہے۔

بھے کا دست (Infantile Diarrhoea)

جوں کے دست کی وجائے ہیں میں کی خراش کرنے
والی چیز کی موجودگی ہوا کرتی ہے جب مال کا دودھ کم ہوتو
ہمی دست آنے شروع ہوجاتے ہیں ایس حالتوں میں سے
ضروری ہوا کرتا ہے کہ کوئی اور گائے وغیرہ کا دودھ آئیس دیا
جائے ایک اچھی صحت کا دودھ پینے والا بچہ چوہیں گھنٹوں
میں تین ہے ہے کہ کرچے بادا جارہ کے جب یا خانہ

165 CON 18 SECOND 18 SECON

#### امراض اطفال

(Diseases of Infants)

نضے بچائی تکلیف کا ظہار کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں اس لیے جب آئیس کوئی تکلیف ہوتی ہے توان کے چہرے زبان، پاخانہ پیشاب وغیرہ کود کھ کری تکلیف کا اندازہ لگایا جاتا ہے صحت کی حالت میں بچے چین سکون اور آرام سے رہتا ہے لیکن مرض کی حالت میں بوتا ہے اس لیے اسے بے چینی سے نجات دلانے کے لیے ہروقت دواد ہے کے بجائے اس کی اور والدہ کی غذا کی اصلاح پرتوجہ وی چاہے اس کی اور والدہ کی غذا کی اصلاح پرتوجہ وی چاہے اس کے بعد سوجاتا ہے یا کھیلار ہتا ہے لیکن جب بچے دورہ ھے ہے کے بعد ہی روتا رہے اور اس کے منہ بچے دورہ ہوتو ہجے لیس کے بعد ہی روتا رہے اور اس کے منہ کے بعد ہی روتا رہے اور اس کے منہ کے بعد ہی روتا رہے اور اس کے منہ کے بعد ہی روتا رہے اور اس کے منہ کے بیٹ منہ کیاں کیا خانہ بد بودار ہوتو سمجھ کیاں کیا کیاں کے بیٹ منہ کیاں کیا کہ کیاں کے بیٹ منہ کیاں کے بیٹ منہ کیاں کے بیٹ من طال ہے۔

بجه كابخارا

اس بخارکا حملہ عمواً بارہ گھنٹہ۔ کے کرچھنیں گھنٹوں
تک ہوا کرتا ہے۔ اکثر بخار کا حملہ بعد دوپہر یا شام کو ہوا
کرتا ہے۔ پہلے سردی گئی ہاس کے بعد جلد جسم، گرم ہو
کرخٹک ہوجاتی ہے بغش تخت، بھری ہوئی اور تیز چلتی ہے
تنفس تیز اور پیشاب تھوڑ ااور تکین اس لیے فوری توجہ کی
ضرورت ہوتی ہے اگر بچہ متواتر آ ہیں بھرتا رہے تو سمجھنا
چاہے کہ بچھنہ بچھنے میں فرضرور نکلے گا۔

اسباب مرض:

نمی یا سردی میں رہنا، گرمی یا سردی کا ایکا یک بڑھ یا ضروری ہوا کرتا ہے کہ کوئی اور گائے گھٹ جانا، بھیکے ہوئے کپڑوں کا پہننا، ناتص یا ناکامی غذا جائے ایک انچھی صحت کا دودھ پینے کا کھانا، اعدونی ایپرونی چوٹ کا آئے۔ حجاب 2017ء فرور کی 283 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فرور کی 2017ء دانت نكالنا (Teeting)

عموماً پیدائش کے یا مج یا جھ ماہ کے بعد بچوں میں وانت ظاہر ہونے شروع ہوجاتے ہیں اگر بیرونی صفائی، تحطى موااورخوراك كاخاطرخواه انتظام موتو دانت نكلنه ير کوئی خاص تکلیف پیدا ہونے کا اندیشہیں ہوا کرتا، اگر بچه كمزور موتو وانت تكلنے ير تكليف زيادہ موتى ہے بعض اوقات اس عرصه میں دست آنے شروع ہوجاتے ہیں۔ بخار، کھائی، چرچراین اور کمزوری بھی پیدا ہوجاتی ہے۔

علاجدمركيورس

رات کے وقت بخارزیادہ ہوجائے وست سبزرنگ کے خون کی آمیزش والے مروڑ زیادہ پیاس زیادہ اور پسینہ بكثرت، موزهر مورج مون ان ميں سے رال ہر وقت بهتی رہے۔

برائى اونيان

منه، زبان، مونث، ختک، ساتھ بخار، بجہ بے حس و حركت برارب خشك كعالى\_

آرسنيكلين

بچه کی جلد زرد، پیاس زیاده کیکن تھوڑا تھوڑا یانی ایک وقت ہے دست بدبودار یائی پینے کے نورا بعد تے

كمكريا كاربيد

خناز بری مزاج والا بچه، دوده مضم نه موجها مودوده بذربعهة خارج موسيث يعولا موا\_

بغیر بو کے ہوتو کسی خطرہ کا اختال نہیں کرنا جاہیے لیکن برخلاف اس کے جب بجہ کا یا خانہ پتلا ہوجائے رحمت کس زرديا جماك دارماده اس ميس پيدا موكر بودار بناد ياواليي حالتوں میں مناسب علاج ضرور ہوا کرتا ہے بیمرض شیر خوار بچوں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے اور ہرسال ہزاروں -ションクグラクリニュリー

ايكونائث جب یکا یک بہت مقدار میں دست آنے تکیس ساتھ بخاراور سخت بے چین ہو بمنہ خشک پیاس۔

يوثو فائيلمد

یانی کی طرح زردرنگ والے اسہال جو کھے کھانے یا دودھ مے کے فورا بعد شروع موجائے، بچہ دانوں کو ركزنے اورسر إدهراُدهر مارے

اچی کاکست

سادہ اسہال کی بیدوائی ہے جب بچہ کوزور لگانا پڑے اور پاخانہ کے ہمراہ خون بھی ہوجب کہزیادہ کھانے کے باعث دست لك جائيس موسم كراك دست

ودائرم ایلبمند اسبال بکثرت اور پانی کی طرح آتے ہوں، ساتھ قے ہو، نقامت بہت ذیادہ ہو، پیشانی پڑھنڈا پینا کے

فام سفورس:

اسہال مزمنہ میں دی جائے جبکہ بچہ دبلا پتلا ہو آ محمول اورجلدجهم كارتك زردى مأتل موه كمزور بهت مواور سینہ کے امراض ہوں۔

ضرورى هدايات

بجه كو بار بار دوده تهبيل يلانا جاهيه البيومن واثر (اندے کی سفیدی کا یانی) تھوڑا مقدار میں دینے سے اسبال بند بوجاتے ہیں آگر مال دودھ بلاے تو مال كوفتل غذا جیسے مٹھائی، اجار، پکوڑوں، امرود، کھیرا، ککڑی سے

حجاب ..... 284 .... فروري 2017،

فلیٹ کلب میں ہونے والے میوزیکل شو ویکم عیشا نشہ بیار دا ڈانسک شومیں کراچی کے شاکفین کے لیے ڈانس کے نے آیٹمز کی تیاری شروع کردی ہے جس میں پنجا بی اور ارد وسونگ شامل ہیں انہو س کہا کہ کراچی ایک سال کے بعد آرہی ہوں (زبردی) اس لیے ڈائس کے مخلف آیٹرز تیار کیے جارہے ہیں شاتقین کو ضرور پیندا کے گئے۔ (الله الله كروني بي)

بعارتي فلموں کی نمائش

حکومت یا کتیان نے بھارتی فلموں کی نمائش یر یا بندی عائد کرر تھی ہے جس کی وجہ ہے سینماؤں کا برنس بھی وس فیصد تک رہ گیا ہے بہاں میہ بات قابل ذكر ب بمارتى فلم ونكل لكانے كے ليے انتظامات كركيے كئے تھے ليكن وفاتى حكومت نے قلم کی نمائش کی اجازت نہیں دی، جبکہ یا کتانی فلموں کی نمائش نہ ہونے کے برابر ہے اور جو قلمیں ریلیز بھی ہورہی ہیں ان کا برنس نہ ہونے ے برابر ہے جہاں ایک طرف مارے فنکارائی فلموں کی کامیانی کا راحک الاپ رہے ہیں وہیں سینما مالکان کا کہنا ہے کہ اگر مکلی فلموں کی لگا تار نمائش اور معیاری موئی تو باس آفس پر عبت اڑات مرتب ہوں کے۔ (کیاواقعی) تحورُ ابي لے

فلساز مبتاب أكبر راشدي اور مصنف ہدا پتکا ررافع راشدی کی ٹہلی قلم تعور ابی کے 20 جنوری کو نمائش کردی گئی مداینکار رافع چو مدری نے میڈیا ہے گفتگو میں کہا ہے کہ فلم میں محبت اور ووی کو اجا کر کیا گیا ہے انہوال نے قلم میں شامل نے فنکاروں کی پر فارمنس کوحوصلہ افزا قرار دیا اور کہا کہ شائفین کے لیے میہ نئے سال کا تحفہ ہوگی فلم کی موسیقی صهیب را شدی نے تر تیب دی۔ مِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ



فنكارول يرتنقيد

موسیقار نیاز احمد نے کہا ہے کہ ڈرامہ ایک آرك ہیں جس میں برقارم كرنے والے معاشرے کی عکای کرتے ہیں سے بات انہوں نے ڈرامہ و کس نے دل تو ژاہے " کی اسکر پٹ تقلیم ے موقع پرخطاب کرتے ہوئے کیا۔ نیازاحمہ نے کہا کہ لکھنے والے ہمیشہ معاشرے کے عکاس کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں میں موسیقا رہوں اور نغے تحریرکرتا ہوں۔ فنکا روں کو ڈرامہ یاد کرنے پر توجدد ہے کی ضرورت ہے اور ٹائم پرر برسل کو کیا

لی بی وی کے ڈرامے چير مين ني ني وي عطا الحق قامي كي مدايت کے باوجود کراچی مرکز گئی ماہ گزرنے کے بعد بھی کسی پروگرام کا پامکیٹ تیارنہیں کرسکا۔ تفصیلات کے مطابق چیز مین کی ٹی وی کرا ہی مرکز کے جار وزہ دورے پر جہاں پروگراموں کی بہتری کے لیے مدایات دیں تھیں وہاں انہوں نے پرائیویٹ یروڈ کھنز کے ڈراموں کے بجائے لی تی وی کے تار کردہ ڈرامے تار کرنے کے احکامات دیے تھے لیکن کئی ماہ گزرنے کے باوجود کسی بھی ڈرامے ياميوزك كايائيك ندبن سكار

فنكاره عيشامني نے كها ہے كداس بار يرفارمنس کے تمام ریکارڈ ڈڑ دوں کی کراچی کے شاکفین نشہ پیار دامیوزیکل ٹوتہ مست ہوجائیں ہے۔ عیشامنی نے کہا کے مرے دی مے 29 جنوری کو المالي حجاب الساس

رہے کہ فلساز جاوید وڑا کچ نے بھی اپنی ملم خنڈ ہ فلس کے گانے چوری کرنے پر ساحر کو دھی کے خلاف پاکستان فلم پروڈ یوسرز ایسوی ایشن کو درخواست دے دی ہے علاوہ ازیں پرویز کلیم نے بھی قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ مرس کلی جارہے ہیں

خوا تین کی کچھ یا تیں پرسل ہوتی ہیں لیکن اب ملک کے مختلف تی وی چینلز پرسب سے زیادہ پہند كي جانے والے رئيلٹی شو "مس ويث پاکتان " نے ایک دلچیپ موڑ اختیار کرلیا ( مارا معاشره کس موڑ پر جارہا ہے) اس ہفتے نشر ہونے والی قسط میں کراچی کی فضہ رضوی کووو تھے کے ذریعے عوام سے ملنے والی رائے کے بعد واکلا کارڈ انٹری سے نوازہ جائے گا۔ اکتوبر 2016 میں شروع ہونے والے رمیلٹی شو" مس ویٹ یا کتان " میں قضہ رضوی بھی شریک تھیں جنہیں دوس ممر پر پروگرام سے باہر کردیا گیا تھا اوراب ان کی اس پر وگرام میں دویارہ انٹری سرفهرست ٹاپ فور کے میمی فائنل کسٹ لا را ندوال ، سارا ہجری، زرتاب بانو اور زینب راجہ کے ساتھ کی جارہی ہے۔من ویٹ یا گنتان کے رمیکٹی شو كاستنى خيز ايپيو دُ 7 جنوري 2017 كو يم تي وی آن ایئر ہوگا۔ تیزی سے مقبولیت یا نے والے شو کو قومی سطح پر پذیرائی حاصل ہورہی ہے، ایڈ و نچرے بھرے شو کا اختیا م کرینڈ فنا لے پر ہوگا جس کا انعقا د کراچی میں کیا جائے گا، اس گرینڈ فالے میں ان پانچوں میں سے کسی ایک خوش نصيب كرير"من ويث ياكتان" كاتاج رکھا جائے گا۔

مہرالنساء آئی لب یو فلسا زحسن ضیا اپنی نی فلم مہرالنساء آئی لب یو کے نغمات کی ریکارڈنگ کے لیے ممبئی روانہ ہدا یکارسید نور کی نئی کلم '' چین آئے نہ' کی شونک کا شیڈول تیار کرلیا گیا ہے اور فرکور والم کی عکسید کی جائے گی مرحلے میں آؤٹ ڈور فلمبندی کی جائے گی فلم مقررہ ندت میں کمل کی جائے گی مراچی میں آئے نہ' کی شونک ایک ماہ جاری رہے گی جس کے بعد فلم کا بونٹ لا ہور حالی وار وہاں بعض مناظر فلمبند کیے جائیں حالے گا اور وہاں بعض مناظر فلمبند کیے جائیں کروار کررہے ہیں جبکہ فلم کی کاسٹ میں اداکار ندیم مصطفیٰ قریش ، بہروز مبز واری ، عقیقہ اوڈھو، ندیم ، مصطفیٰ قریش ، بہروز مبن (تاکہ فلم کا میاب ہو دائش نواز اور صائحہ نور ہیں (تاکہ فلم کا میاب ہو جائے درنہ بیسہ وصول ہوجائے)

ا دا کار و مدایتکارسا حراودهی نے بالا خرمصنف



وہدا پیکار پرویز کلیم کی فلم'' ول فقیر'' کے گانے گی چوری کے الزام کی بھر پورانداز میں تر دید کردی ہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں پرویز کلیم جیسے لپجنڈ مصنف دہدا پیکار کو فلم کے گانے بھلا کیسے چوری کرسکتا ہوں (صرف غیر مکی گانے) اور ان دنوں میرے اوپر اس فلم کے گانوں کی چوری کے الزامات درست نہیں واضح گانوں کی چوری کے الزامات درست نہیں واضح

رورى 2017م (286 ما يوري 2017م) المال حجاب المال 286 ما يوري 2017م ادا کار ندیم نے کہا ہے کہ فلم انڈسٹری کی رفقیں لوٹ رہی ہیں اور کھی فلموں کا مورال بھی ہند ہو رہا ہے۔ بھارتی فلموں کی ہندش سے اکتانی فلمسازوں کوفائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ معیاری فلمیں بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے انہوں نے فلمسازوں کواچھے موضوعات پر فلمیں بنانے کا مشورہ دیا۔ (اچھے موضوعات کہاں ہے آئیں گے) انہوں نے سیدنورکوخراج کہاں ہے آئیں گیا اور کہا کہ ایسے با صلاحیت ہمایتکار بہمیں رفتک ہونا چاہیے۔

كبيل تو كاميالي مو

ملک کی نامور ماڈل وادا کارہ لائیہ خان نے فنكاروں كى فمائندہ تنظيم ايشين آرٹ كونسل میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فٹکا روں کی فلاح و بہبود کے لیے در در کھنے والے اسلم محمود وہلوی کے اس مشن میں شامل ہوکر خوشی محسوس كررى بول مرى جيشه ے وسش ربى ہے ك اليے منفرد كام كروں جو رہتى دنياتك ياد رهيں جائے ، اس حوالے سے محنت بھی کررہی ہوں ، اور میں خود ایک فنکار ہول مجھے معلوم ہے کہ فنكاركوكن كن مشكلات كاسامنا كرناية تا ب ( محر بھی فنکار ہیں) اس حوالے ہے میں فنکاروں کی نمائنده تظیم ایشین آرٹ کوسل کا حصہ بنی ہول ، اینے سینئرز کا بہت زیادہ احترام کرتی ہوں ، کہی وجہ ہے کہ ہر جگہ عزت ملتی ہے ( کے سینترز او؟) انہوں نے کہا کہ فن ایک سمندر ہے جس کی کوئی تہہ نہیں ہوتی ابھی علینے کے مراحل میں ہوں ( تيراك؟ ) خود كو بمى ممل فنكاره نهيل محمق ( آفسوس ) حال ہی میں ویڈیوٹسونگ میں ماڈلٹگ ک ہے جو عنقریب مخلف مینلو پر نشر کیے جا کھیتے ۔اس کے علاوہ فیشنِ انڈسٹری میں بہت زياده معروفيات بين ، اپني ممل توجه ما دُلنگ کي

ہوگئے (فلم کی کامیابی کے لیے پھی تو کرنا ہے)
اس فلم کے نغمات گزار نے کھے ہیں دریں اثنا
معروف ماڈل آ مندالیاس سے بھی فلم میں آئٹم
سانگ کے لیے معاہدہ ہوگیاہے اور اس کا
شیڈول تیار کیا جارہا ہے فلم کے گانے بھاتی
گلوکاروں کی آ وازوں میں ریکارڈ کیے جا کیں
سے فلم کی کاسٹ میں دانش تیمور، ثنا اور جاوید بھی مرکزی کردار میں آ رہے ہیں۔

سنتوش كماركي نواي

قلم فی وی کی اداکارہ سحرش خان نے کہا ہے

کہ آج کل ملکی فلموں کی کا میابی کی خبریں سن کر
خوشی محسوس ہورہی ہے ( کس سے سن رہی ہیں؟)
اوراب ایبا لگ رہا ہے کہ جیسے 30 سال قبل والا
قلمی و دروا پس آرہا ہے ( وہی اداکار تو فلموں ہیں
کام کر رہے ہیں اداکارا کمیں تو .....) ایک
انٹرویو ہیں سحرش خان نے کہا کہ کرا چی ان کے
انٹرویو ہیں سحرش خان نے کہا کہ کرا چی ان کے
سنتوش کمار کی نواسی ہیں اور وہ خصوصی طور پر
سنتوش کمار کی نواسی ہیں اور وہ خصوصی طور پر
سنتوش کمار کی نواسی ہیں اور وہ خصوصی طور پر
سنتوش کمار کی نواسی ہیں اور وہ خصوصی طور پر
سنتوش کمار کی نواسی ہیں اور وہ خصوصی طور پر

حجاب ..... 287 ..... فروری 2017ء

کے۔اس موقع برسرت کا ظہار کرتے ہوئے ہم نی وی نیٹ کمیٹڈ کے چیف اسٹریٹی آفیسرحسن جاوید کا کہنا تھا کہ اس معاہد ہے کے تحت پاکستان سميت دنيا بمريس موجودة كي فلكس صارفين جلد ہم تی کے 50 کے قریب معروف ٹی وی شوز اور الوارو يافت ورام جس مين "بن روك، ا و اري ، من ماكل ، زرا يا د كر ، يا كيزه ، كل رعنا ، مان، کیے تم سے کہوں، قید تنہائی ، دل مضطر،میرے قاتل میرے دلدار،من وسلوی، شناخت اور کدورت سمیت وصل ، اور بہت ہے ڈرامے شامل ہیں ہے لطف اندوز ہوسکیس مے۔ حسن جاوید کا کہنا تھا کہ معیاری انٹر میمنٹ کے فروغ میں ہم بی وی نبیٹ ورک کا کردار ہمیشہ صف اول کے تی وی کے طور پرر ہاہے، آئی للکس كے اتھ ہارے اس معابدے كا مقصد ہارے معیاری انٹر شیمنٹ کو ونیا تجر کے شاکفین میں متعارف کرانا ہے، اور جمیں امید ہے کہ IFLIX مارے اس مقعد کی محیل میں اہم کرداراداکرےگا۔

جانب مرکوز رکھی ہوئی ہے ، ڈراموں میں آفرز ہوتی ہیں جلد ڈراموں میں بھی با قاعد کی ہے نظر آؤگی ۔ (بس بھی کردیں سر درد کی دوا کیوں بن رہی ہیں؟) فیشن کی دنیا میں منفرد شناخت بنانے جدو چہد کررہی ہوں ، جس کے لیے محنت سے آگے بڑھ رہی ہوں فیشن انڈسٹری میں سوچ ہے نیادہ پذیرائی مل رہی ہے ، میراکس سے کوئی مقابلہ نہیں (سفید جھوٹ) میراالگ اشائل ہے مقابلہ نہیں (سفید جھوٹ) میراالگ اشائل ہے کوئی متابلہ نہیں (سفید جھوٹ) میراالگ اشائل ہے کوئی سے حسد نہیں کرتی ہوں۔ (افقاف)

IFLIX اور ہم تی وی فیٹ کے درمیان معاہدہ طے یا گیا ہے، جس کے تحت IFLIX يا كتان ميں ہم ئی وی معبول ترين ئی وی شوز کواہینے انٹرنبیف ٹی وی سروسز کے ذریعے یا کتان سمیت دنیا بحر میں IFLIX کے ناظرین کو بیرمقبول ترین نی وی شوز پیش کر سکے گا، یادر ہے کہ IFLIX انٹرنیٹ ٹی وی سروسز کے ذريع ناظرين دنيا بجركي معروف فلمول سميت مقبول ترین ڈ راے اور دیکر تغریجی موا دایئے گھر يا جهال بھي وه جا ٻيل براه راست اينے ٽي وي، مو ہائل فون ، ٹیملیٹ یالیپ ٹاپ پر دیکھ سلیں ہے۔ اس مواح ير IFLIX كروب كے چيف كانتينك آفير James Bridges كا کہنا تھا کہ مقامی ٹی وی چینلو کے فروغ میں آئی فلكس كا كردار نمايا ہے، اور جميں خوشى ہے كه یا کستان میں ہم ٹی وی کے ساتھ جاری شرائےت داری اس فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگی ، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم تی وی کے مقبول ترین اور ایوارڈ یافتہ مقامی ڈرامے ہماری ٹاپ بین الاقوامی اور مقامی کونٹینٹ میں شامل ہوئے جارہی ہے جسے دنیا مجرمیں ہارے ممبرز نہ میرف اینے تھروں پر ہلکہ جہاں وہ جا ہجے ہیں د کھے عیس

حجاب 288 فرورى 2017ء/

گهريلو ٹوٹکے ﴿ الرمر عى شور بوالى يكانى مواوات يكاي سور يندره منك ليمول كارس اورسركداكا كردكادي ، فيرطى ميس آل

كرمصالحة الكريكاتين-﴿ تَعُورُي مِي اللَّي مِانِي مِن بِعَكُود مِن بَعُورُي ور بعد جب الى نرم موجائے تو ہاتھ سے خوب ل ليس اور اس اللي والے یانی سے برتنوں کودعو یے اور خوب رکڑیں ، برتن چک

﴿ كُثرت استعال كے بعد باسك كے برتول اور بیکوں پر کھے داغ پڑجاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے اس كے ليے ایك بوے سے بس برتوں كے حاب سے دوبرے وجم كيڑے وجونے والاسوڈا ڈال كريرتن ال كرم پانی میں بھیودیں نتائج حیران کن ہوں کے۔

﴿ ﴾ المحى دانت ، بن مولى مصنوعات اكثرزرد يروجاتى ہیں، ایس چیزوں کو شفتے کے مرتبان میں رکھ کر سورت ک شعاعوں کے سامنے کھویں ان کی زردی حتم ہوجائے گی۔ ﴿ پیازکوٹ کرسو مصنے سر کادر دختم ہوجا تا ہے۔

﴿ يودين كى وعريال باليمول كے حصلك كيرون اور كتابوں ميں ركھنے سے كيڑے حتم ہوجائيں مے موسم كر میں تکیہ میں اگر تھوڑا سا کا فورملا دیاجائے تو اس سے تکمیہ شنداہمی ہوگااور کھٹل بھی تبیس پڑیں ہے۔

﴿ اِنْ اِنْ كَ مُوم مِن كُمر مِن اوبان كى وعولى ضروردی اس علین ختم موجاتی ہے۔

﴿ الله الله الله الكاكر بجهان مصاومين فين

رد غي اورز إدودن صاف روى م حجاب ..... 289 ..... فرورى 2017ء

چېزك كراسترى كريس اور مجرواشنك يا ووريد وكيس-﴿ بعض وفعهمندي ملكي ربتي ہے، جب مهندي سوكه كر جعر جائے تو اس پریان میں استعال ہونے والا چونا لگالیا جائے۔ سو کھنے کے بعد ہاتھ دھولیں۔ یالونگ کوتوے پرڈال كرباتهون كودهوان دين تومهندى كارتك تيز بوجائے گا۔ ﴿ مصنوى زيورات كو محفوظ ركف ك لي ان كو خوشبوے بچائیں اور بلاسک کی تھیلی میں رکھیں اس طرح یکا کے بیں ہوتے۔

﴿ مبندى باتقول يرببت المجمى كتى بيكن مبندى اكر كيروں يرلگ جائے تو جان عذاب مي آجاتى ہے ايسے وصول کوکرم دودھ میں آ دھے گھٹے کے لیے رہے دیجے ، مہندی کے دھے فورا غائب ہوجا تیں گے۔ ﴿ اللهِ وروازول کے قبضے میلنے الیس اور ان میں دراڑ پیدا ہونے لگتی ہے تو ایک معمولی شکل کوخراب شدہ حصول يرركزي بسل كاكريفائث لبريكينك كاكام انجام

ا اور جیسل کے بودوں کی جر میں اگر آپ کی، جهاجه واليس يادوده كى وتبكى وعوكراس كاياني واليس توبهت پھول آتے ہیں۔

このとうかからならいとうとうとう شیشے کے وقے ہوئے گاس کوجوڑ اجاسکتا ہے۔ قالین کے داغ دھیے اگرآپ کے قالین پرداغ دھے لگے کے مول او ذیل

میں دیے گئے جھے طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعال تيجياورداغ دمول سنجات بإيا-

\_ روشنائی کے دھے: كيڑے ہے ايك مكڑے كوكرم ياني ميں وبوكر قالين كا وہ حصہ صاف کریں، جہاں روشنائی کادھیا ہے۔تھوڑی در بعد اس مكركو الكحل ما تعز (THINNER) \_ رکز دیں۔ دھیاچند منٹ میں صاف ہوجائے گا۔

الله و المالي كلاغ المالية

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ے بچانے کے لیے آئیں آلٹا کر کے دعو کی اور سکھا کیں۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دعوتے وقت شخنڈے پانی میں نمک ملالیں اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے جوکئی بار وصلے ہوں ان میں چک لانے کے لیے بھی پیمل موزوں ہے۔

بمضر

کیموں اور پیاز کا رس ملاکر پینے سے ہینے میں افاقہ ہوتا ہے۔ پودیے کارس پینے ہے ہیضہ ختم ہوجا تا ہے۔ جا تفل کاجوشا ندہ پینے اور لونگ پانی میں آبال کر پینے سے ہینے میں گنے والی بیاس ختم ہوجاتی ہے بیاز کے دس میں چنگی بحر ہنگ ملاکرا و مے گفتے بعد ٹی لینے سے ہینے میں شفا ملتی ہے۔ کلونجی ہے موتا ہے کا تینی علاج :

موٹا پادورکرنے کے لیے ٹیم گرم پانی بین کلوٹی کاباریک سفوف کر کے ای کے برابر کالی مرجیس طالیس اور اس کے ساتھ شہد اور ایک لیموں کا رس سے نہار منہ پیکس کلوٹی زائد چربی کوشتم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر کنٹرول کرنے ہیں بھی

مدگارہے۔ بولوں کی صفائی

بینکوں کی صفائی کے لیے بوتل میں تھوڑا ساواشک پاؤڈراورایک انڈے کا چھاکا کیل کر بوتل کے منہ میں ڈال دیں اور بوتل کو ہلائیں۔ پھر پیسب آلٹ کر باہر تکال دیں اور دھوکر صاف کرلیں۔

سفيد كيرون كى پيلامت دوركر:ا:

سفید کپڑوں کی پیلا ہٹ دور کرنے کے لیے گپڑوں کو وقت کے بعد پانی میں تھوڑا سالیموں نچوڑلیں اب ای میں کو وقت کے میں اب ای میں کپڑے کھنگالیں اور نچوڑ کر سکھا کیں جب رہشی سفید کپڑے کھنگالیں تو سفید سرکہ یا تمک طلالیں اور سائے میں خشک کریں۔

ايمان فاطمه .....كراحي

\*\*

اگر قالین پرتیل اور چکنائی کے داغ پڑکئے ہوں تو اس جگہ پرنمک، کھانے کا سوڈ ابھٹے کا آٹا ملادیں۔اسے و ما ہی نہ رگڑیں۔ ندکورہ چیز ول کو جذب ہونے کا وقت دیں۔اس کے بعداے صاف کردیں۔

جائے یا کافی کادھہہ: قالین سے جائے یا کافی کے داغ دھے دور کرنے کے

لیے گرم پانی میں سفید سرکہ ملائیں اور اسے دھبوں پر لگادیں۔مناسب و تفے کے بعد شوپیرے رگر کر صاف

كردين \_و صدور بوجائيس ك\_\_

مجلوں کے رس کے داغ:

تفوزی ی شیونگ کریم انگی پر نگا کراس جگہ نگاد یجے، جہاں قالین پر پھل کارس کر کیا ہوتھوڑ ادقفہ دے کرا شنج کے ایک کوٹرے کوگرم پانی میں ڈبوکر قالین کوصاف کردیں۔

جانوروں کے پیٹاب کو صے:

جانوروں کا بیشاب خشک ہونے پر نظر نہیں آتا، لہذا اے بیز روشی میں ویکھے۔ اگر قالین پر کسی بالتو جانور نے بیشاب کردیا ہوتو جگہ پر چاک سے نشان لگادیں۔ چرواغ و ہے دور کرنے کے لیے صفائی کے یاؤڈر میں کرم یانی طاکر اسے صاف کردیں تھوڑی می دیر میں قالین چک اٹھے گا۔

کچڑ کے داغ:

اگر قالین پر کیچڑ کے داغ لگ گئے ہوں تو کیچڑ کے خشک ہونے کا تظار کیچے ،اس کے بعد صفائی کے پاؤڈرے ان داغوں کو صاف کردیں۔اگر قالین اس کے باوجود صاف نہ ہوتو سوڈ الگا کرصاف کیڑے سے دگڑ ڈالیں۔ بیمل اس وقت تک کرتے رہیں، جب تک داغ صاف نہ وجا کیں۔

مفید ٹوٹکے

استری صاف کرنے کاطریقہ: بیل کی استری کواگرزنگ لگ جائے تو اخباری کاغذ پر نمک لگا کراس پردگڑنے سے ذنگ دور موجا تا ہے۔

كۆرىدۇنىكىك

کپڑے دھونے ہے پہلے ان کے بٹن زپ وغیرہ بند کر

دين تا كردوا اين مين ندائيسين - كيزون كوليد كي بوليان الم

حجاب ..... 290 فرورى 2017ء